



# محاضرات قرآني

ڈاکٹرمحموداحمہ غازی



297.12204 Mehmood Ahmad Ghazi, Dr.
Mahazraat-e-Qurani / Dr. Mehmood
Ahmad Ghazi.- Lahore: Al-Faisal Nashran,
2009.
404p.

1. Quran - Mazameen I, Title card

ISBN 969-503-344-x

جمله حقوق محفوظ ہیں۔ اشاعت پنجم ......اگست 2009ء محمد فیصل نے آر۔آر پرنٹرزسے چھپواکرشائع کی۔ قیمت:-/400روپے

<u>AI-FAISAL NASHRAN</u>

Ghazni Street, Urdu Bazar, Lahore. Pakistan Phone: 042-7230777 Fax: 09242-7231387 http:/www.alfaisalpublishers.com e.mail: alfaisal\_pk@hotmail.com

# فهرست

| 7   | چ <u>يش</u> لفظ                               |               |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|
| 11  | تدريس قرآن مجيدا يك منهاجي جائزه              | خطبهاول       |
| 45  | قرآن مجیدایک عمومی تعارف                      | خطبه دوم      |
| 85  | تاریخ نزول قر آن مجید                         | خطبهسوم       |
| 119 | جمع ومته وین قر آن مجید                       | خطبه چهارم    |
| 153 | علم تفسيرا يك تعارف                           | خطبه ينجم     |
| 191 | تاریخ اسلام کے چند عظیم مفسرین قرآن           | خطبه شثم      |
| 223 | مفسرین قرآن کے تفسیری مناجج                   | خطبه ففتم     |
| 251 | اعجاز القرآن                                  | خطبهشتم       |
| 281 | علوم القرآن ايك جائزه                         | خطبهنهم       |
| 313 | نظم قرآن اوراسلوب قرآن                        | خطبهدتهم      |
| 345 | قرآن مجید کاموضوع اوراس کے اہم مضامین         | خطبه ياز ددجم |
| 375 | تدرلیں قرآن مجید دورجدید کی ضروریات اور تقاضے | خطبه دواز دہم |

|   |   | • |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   | · |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
| · |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   | • |   |  |   |
|   |   |   |  | · |

### بسمالله الرحمن الرحيم

## يبيش لفظ

قرآن کریم' تاریخ و قد و بن قرآن کریم اور علوم القرآن کے چند پہلووک پر سے خطبات اپر بل ۲۰۰۳ء میں خوا تین مدرسات قرآن کے روبرود یئے گئے ان خطبات کی ضرورت کا احساس سب سے پہلے میری بہن محتر مدعذراتیم فاروقی کوہوا' جواگر چیمر میں مجھ سے کم کیکن و پئی حست' اخلاص اور للہیت میں مجھ سے بہت آ گے اور میرے جیسے بہت سوں کے لیے قابل رشک ہیں۔وہ خود ایک عرصہ سے درس قرآن کا اہتمام کر رہی ہیں۔انگستان اور ملائشیا میں اپنی قیام (بالتر تیب ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۳ اور ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۳) کے دوران میں ان کواعلی تعلیم یا فتہ خوا تین کے اجتماعات میں دروس قرآن دیے کا موقعہ ملا۔ ان دروس کی کا میابی اور تا ثیر نے ان کوحوصلہ دیا اور سیسلہ انہوں نے ۱۹۹۳ء سے تسلس سے جاری رکھا ہوا ہے۔

اس پورے تجربہ کے دوران میں ان کو خوا تین مدرسات کی ایک بڑی تعداد کے کام کو دیکھنے اوران کے اثرات کا جائزہ لینے کا موقعہ ملا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ خوا تین مدرسات کی فاص تعدادان خوا تین پر مشتمل ہے جن کا تعلیمی پس منظر خالص دینی علوم (تفییر عدیث فقہ عربی فقہ عربی نظر خالص دینی علوم (تفییر عدیث فقہ عربی نظر خالص دینی علوم کے نہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے زبان اور کلام وغیرہ) میں تخصص کا نہیں ہے۔ اس تخصص کے نہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے بعض کے درس قرآن میں بعض اوقات ایسے پہلورہ جاتے ہیں جن میں مزید بہتری کی گنجائش محسوس ہوتی ہے۔

درس قرآن کے ان حلقوں کی افا دیت کے بارہ میں دورا کیں نہیں ہوسکتیں لیکن کمال

صرف الله کی ذات کوحاصل ہے۔ ہم جیسے کیا حیثیت رکھتے ہیں 'بڑے بڑے اہل علم کے کام میں بہتری کی گنجائش ہروقت موجودرہتی ہے۔ اس لیے کسی بھی نیک اور مفید کام میں کمزور یوں کی نشان دہی اوران کو دور کرنے کی مخلصانہ کوششوں سے اجتناب کو دسوسہ نفسانی سے پاک قرار نہیں دیا جا سکتا جی اسلامی رویہ کسی نیک اور تعمیری کام میں غیر ضروری نقائص نکالنانہیں 'بلکہ ان نقائص کو دور کرنے میں مخلصانہ تعاون اوراس کے لیے دوسر سے اقد امات کے علاوہ تکمیلی کوششیں بھی ہیں ۔ وہ سمیلی کوششیں جن کا مقصد کی اجھے اور تعمیری کام میں رہ جانے والی کسر کی تلافی ہو۔

اس جذبہ کے تحت محت معذراتیم فاروقی نے تجویز کیا کہ راولپنڈی اور اسلام آبادیل مدرسات قرآن کے لیے ایک توجیبی (Oriantational) پروگرام منعقد کیا جائے جس میں قرآن مجید تغییر ندوین قرآن اور علوم قرآن کے ان پہلوؤں پر خطبات و محاضرات کا اہتمام کیا جائے جوعمو ما خواتین مدرسات قرآن کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ اس کواپنی ہر چیز بہت اچھی بلکہ سب سے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ چنانچ ای فطری بشری کمزوری کے تحت انہوں نے مجھے ہی اس خدمت کے لیے موزوں اور مناسب سمجھا۔ ان کا یہ اصرار تو کئی سال سے جاری تھا 'لیکن ان سطور کے راقم کواپنی کم علمی اور بے مائیگی کا پوراا حساس تھا 'اس لیے تحویز کے بہلے حصہ سے پورے اتفاق کے باوجود تجویز کے اس آخری حصہ کو قبول کرنے میں شدید تامل تھا۔

اس تامل کی وجہ سے اس کام میں تا خیر ہوتی گئی۔ بالآخراپر بل ۲۰۰۳ء میں ۲ سے ۱۸ تک کی تاریخیں ان خطبات کے لیے طے ہوئیں۔ اسلام آباداورراولینڈی شہر سے کم وہیش ایک سو مدرسات قرآن نے اس پروگرام میں شرکت فرما کر ان سطور کے راقم کوعزت بخشی۔ بید خطبات مختصر نوٹس کی مدد سے زبانی ویئے گئے تھے جن کو بعد میں محتر مہعذراتیم فاروقی نے صوتی مجیل سے صفح قرطاس پر منتقل کیا۔ اس کام میں ان کو بڑی محنت اور جال فشانی سے ایک ایک لفظ کوئن سی کر صنبط تحریمیں لا تا پڑا۔ یوں خطبات کا ابتدائی مسودہ جولائی ۲۰۰۳ء کے اواخر تک تیار ہوگیا۔ اس پر سرسری نظر قانی کرنے میں مجھے گئی ماہ لگ گئے۔ اس تا خیر کی بنیادی وجہ جامعہ میں تدریکی اور تخریمی میں تعدیق و تخریمی میں تعدیق و تخریمی وجہ سے نظر قانی کے کام میں تعدیق و تخریموقی گئی۔

اس ابتدائی نظر ثانی میں ناموں کی غلطیوں کی اصلاح کر دی گئی۔ کہیں کہیں زبان و بیان میں بیان میں ناموں کی غلطیوں کی اصلاح کر دی گئی۔ حتی پروف خوانی میرے فاضل اور عزیز دوست جناب محمد شاہدر فیع نے کی جس کے لیے میں ان کاشکر گز ارہوں ٹائپ اور کمپوزنگ کا کام ذاتی محبت کے جذبہ سے جناب طبیغم محمود اور جناب حاجی محمد ظفر صاحب نے کیا۔ اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

ان خطبات میں اگر کوئی خوبی اور افادیت ہے تو دہ صرف اللہ پاک کی توفیق وعنایت سے ہے۔ جو کمزوریاں ہیں وہ میری کم علمی 'بے مائیگی' کم ہمتی اورستی کی وجہ سے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں میں سے دوایک کی میں خود ہی پیشگی نشاندہی کر دینا اپنا فرض سجھتا ہوں۔ دینا اپنا فرض سجھتا ہوں۔

ان خطبات کی زبان تحریری نہیں تقریری ہے۔انداز بیان عالمانداور محققانہ نہیں داعیانہ اور خطیبانہ ہے۔ چونکہ خطبات کا کوئی متن پہلے سے تیار شدہ نہ تھااس لیے انداز بیان میں خطیبانہ رنگ کہیں کہیں بہت نمایاں ہو گیا ہے۔نظر ٹانی کے دوران میں اس انداز کو بدلنا طویل وقت کا متقاضی تھااس لیے اس کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔

دوران گفتگو میں جگہ جگہ بہت ی شخصیات اور کتابوں کے نام آئے ہیں جو محض یا دواشت کی بنیاد پر بیان کیے گئے ۔ نظر ثانی کے دوران میں ان سب کوالگ الگ دوبارہ چیک ۔

کرنے کے لیے بھی طویل وقت درکار تھا۔ اس لیے اس سے اجتناب کیا گیا۔ یہی حال سنین وفات کا ہے۔ واقعات اور وفیات کی تاریخیں بھی عموماً زبانی یا دداشت ہی کی بنیاد پر ذکر کردی گئی ہیں۔ اس لیے طلبہ تحقیق سے گذارش ہے کہ وہ محض ان خطبات میں دی گئی تاریخوں اور وفیات پر اس لیے طلبہ تحقیق سے گذارش ہے کہ وہ محض ان خطبات میں دی گئی تاریخوں اور وفیات پر اعتاد نہ کرین بلکہ دوسرے متند ذرائع مثلاً الاعلام للور کلی وغیرہ سے رجوع کریں۔

میں اپنے فاضل دوست جناب سید قاسم محمود اور جناب فیصل صاحب کاشکر گزار ہوں کہ انہوں نے جھے عزت بخشی اور اس کتاب کو اپنے ادارہ سے شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ محاضرات قرآنی کی ایک ہمشیر جلد محاضرات حدیث بھی تیار ہے جو مکتبہ فیصل ہی سے شائع ہور ہی ہے۔ محاضرات حدیث کے بعد اب محاضرات فقہ اور اس کے بعد محاضرات سیرت وغیرہ کا بھی پروگرام الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلہ کو مقبول اور نافع بنائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔

محوداحمه غازي

اسلام آباد کیمرزیچ الانور۳۲۵ اه خطبهاول

# تدریس قرآن مجید

ایک منهاجی جائزه

ےاپر مل ۲۰۰۳ء

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |

### بسم الله الرحمن الرحيم

### خوامران مكرم!

میں اس امرکواپنے لیے بہت بڑا عزاز سمجھتا ہوں کہ آج جھے ان قابل احترام بہنوں سے گفتگوکا موقع مل رہا ہے جن کی زندگی کا بڑا حصر قرآن مجید کی تعلیم تھنہیم میں گذرا ہے، جن کی شب روز کی دلچسپیال قرآن مجید کی نشرواشاعت سے عبارت ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر اور قیتی لمحات کتاب الہی کے فروغ اور اس کی تعلیم و قدریس اور اس کی تعلیمات اور پیغام کے سمجھانے میں بسر کیے ہیں۔ حدیث نبوگ کی روست آپ سب اس دنیا میں بھی اس معاشرہ کا بہترین حصہ عطور بہترین حصہ کے طور بہترین حصہ کے طور بہترین حصہ ہیں، اور ان شاء اللہ روز آخرت بھی آپ کا شارامت مسلمہ کے بہترین حصہ کے طور پر ہوگا۔ اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے: ''تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن مجید سکھا اور سکھایا ہو'۔ آپ نے کہ ارشاد نبوی ہے: ''تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن مجید سکھا اور سکھایا ۔ اور اس کی بے پایاں توفیق سے آپ انجام دے رہی ہیں۔ اس لیے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی بے پایاں توفیق سے آپ انجام دے رہی ہیں۔ اس لیے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادگرامی کے مطابق آپ اس معاشرہ کا بہترین حصہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی اس کاوش کواپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے ان کھات کو بابر کت بنائے ۔ آپ کو دنیا اور آخرت میں بلند درجہ عطا فرمائے اور آپ کی ان تمام کوششوں کو نتیجہ خیز بنائے جن کی اس نے آپ کوتو فیق عطا فرمائی ہے۔

خواهران محترم!

خواتین اسلام کی طرف سے قرآن مجید کی تعلیم وتفهیم اور پیغام قرآن کی نشرواشاعت، بالفاظ دیگر درس قرآن کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود اسلام کی تاریخ اسلام کی تاریخ اور مدرسات قرآن کی تاریخ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح ہم آ ہنگ ہیں کدان کوایک دوسرے 
> تو نمی دنی که سوز قراءت تو دگر گول کر د تقدیر عمر را

اے خاتون اسلام! تونہیں جانتی کہ تیری قراءت قر آن سے پیدا ہونے والےسوز وگداز نے عمر ابن خطاب کوفار وق اعظم اوراسلام کاسب سے بڑاسیا ہی بنادیا۔

اس لیے اگر آپ اس احساس اور اس شعور کے ساتھ مذریس قرآن کی سرگرمیوں میں مصروف ہوں گی کہ آپ اس احساس اور اس شعور کے ساتھ مذریس قرآن کی بہن فاطمہ بنت خطاب کی سنت تھی اور آپ ای طرح اپنے سوز قراء ت سے بڑے بڑے لوگوں کی تقدیروں کو دگر گوں کردیں گی جسیا کہ سیدنا عمر فارو ت کی بہن نے اپنے جلیل القدر بھائی کی تقدیر کودگر گوں کردیا تھا تو آپ کے اندرایک ایسا غیر معمولی روحانی جذبہ پیدا ہوجائے گا جوآپ کی کوششوں کو چار چاندلگا دے گا۔

خوا تين مكرم!

جہاد اسلام کا فدوہ مسلم ہے۔ جیسا کہ آپ جھ سے بہتر جانتی ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی روسے جہاد اسلام کا فدوہ مسلم ہے۔ حسیا کہ آپ جھ سے بہتر جانتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کوایک عمارت سے تشبیہ دی ہے جس کے ستونوں اور ارکان کا تذکرہ بھی احادیث مبارکہ میں ماتا ہے۔ لیکن اس عمارت کا سب سے بڑا اور سب سے بلند برج اور سب سے اونچا کنگرہ جہاد ہے۔ جس کو فدروہ سنام الا سلام سے جبیر کیا گیا ہے۔ جباد صرف تلوار سے بی نہیں بلک علمی اور فکری اسلحہ سے بھی لڑا جاتا ہے۔ اس کا انداز اور طریقہ کار ہر جگداور ہروفت ایک جیسانہیں ہوتا ، بلکہ حالات اور ضروریات کے لحاظ سے اس کا انداز بدلتار ہتا ہے۔ وہ مملی انداز کا بھی ہوتا ہے اور علمی اور فکری انداز کا بھی ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں جباں جہاد بالسیف کا تذکرہ ہے جو جہاد کی

سب سے اعلی اور ارفع قتم ہے، وہیں علمی اور فکری جہاد کا بھی تذکرہ آیا ہے، ارشاد گرامی ہے، و حاهد هم به حهاداً کبیر اسید رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف لیمن کفار عرب کے خلاف قر آن مجید سے جہاد کریں۔ یہاں اس جہاد کو جہاد کبیر قرار دیا گیا ہے۔ چنانچ قر آن مجید کے ذریعہ سے جو جہاد کیا جائے گاوہ نہ صرف نص قر آنی کی رو سے ملمی اور فکری جہاد ہوگا بلکہ وہ جہاد کبیر بھی کہلائے گا۔

یہ جہاد بالقرآن وہ جہاد ہے جس کے نتیجہ میں مجاہدین کی ایک پوری نسل تیار ہوتی ہے،
اس کے نتیج میں اسلامی معاشرہ کی ایک مضبوط علمی، فکری اور روحانی بنیا داستوار ہوتی ہے اور اس کے نتیج میں لوگوں کے نتیج میں لوگوں کے جہاد سے لوگوں کی گردنوں کو فتح کیا جاتا ہے ایکن قرآن مجید کے ذریعہ سے جو جہاد کیا جاتا ہے اس سے لوگوں کے دل ، ان کی روحیں اور ان کے قلب ود ماغ متاثر ہوتے ہیں، اس لیے بجا طور پر یہ جہاد کیر کہلائے جائے کا مستحق ہے۔

خوا تين مكرم!

جب ہم تدریس قرآن مجید کا ایک منہاجی جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں بیدہ یکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تدریس کے آج کل کون کون سے طریقے رائج ہیں،ان طریقوں میں کیا کیا مقاصد کا رفر ماہیں اور ہمارے پیش نظر جومقاصد ہیں ان کوحاصل کرنے لیے تدریس قرآن کے اس عمل کو زیادہ بہتر کیسے بنایا جائے۔

منہاج سے مراد وہ طریقہ کار ہے جو کسی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے یا کسی بڑے عمل کو تکیل تک پہنچانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے شریعت کے ساتھ ساتھ منہاج کا لفظ بھی استعال کیا ہے۔ منہاج سے مرادیہ ہے کہ شریعت کے کسی حکم پر مملد درآ مدکر نے کے لیے جوطریق کار اور اسلوب اختیار کیا جائے وہ کیا ہو، اس کے تقاضے کیا ہوں اور اس کی تفصیلات کو کسے مرتب اور مدون کیا جائے ؟

تدریس قرآن کے منہاج پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک ضروری سوال کا جواب دینا ضروری ہے جو ہمارے اس سیاق وسباق میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آخر قرآن مجید کا مجید کا مطالعہ کس لیے کیا جائے۔ ایک غیر مسلم آپ سے بیسوال کرسکتا ہے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کرے؟ ای طرح ایک ایسامسلمان جس کوقر آن مجید کے مطالعہ کا موقع نہیں ملا وہ بھی سے سال کر سکتا ہے کہ اس کومطالعہ قر آن کی کیا ضرورت ہے؟ اور آخر کیوں خوا تین اس کام کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئیں؟ کیوں لوگ پٹی مصروفیات کوترک کر کے اور اپنے ضروری مشاغل کو چھوڑ کر اس کام کے لیے آئیں؟ اور کیوں اس غرض کے لیے اپنے مال و دولت، وسائل اور وقت کی قربانی ویں؟

اس لیے آ گے بڑھنے سے پہلے، سب سے پہلے قدم کے طور پر، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ قرآن مجید کا مطالعہ ایک مسلمان کو کس نیت سے کرنا چا ہے۔ اور ہم اگرایک غیر مسلم سے توقع کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو کیوں کرے۔ جہاں تک مسلمان کے لیے قرآن مجید کے مطالعہ کے ضروری ہونے کا تعلق ہے اس پر بعد میں گفتگو کریں گے، سروست غیر مسلم الرقرآن فی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک انصاف پند غیر مسلم اگرقرآن محید پرنظر ڈالے گا اور قرآن مجید کی تاریخ اور انسانیت پر اس کتاب کے اثر ات کا مطالعہ کرے گا تو وہ اس تیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کتاب کا مطالعہ اس کے لیے بھی شاید اتنا ہی ضروری ہے متنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کی ایک بڑی اور بنیا دی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی اور کتاب الی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کی ایک بڑی اور کتاب الی متنا القوامی یونیور سٹی کوئی اور کتاب الی بین الاقوامی یونیور سٹی کا در کتاب الی میں ہے جس نے انسانیت کی تاریخ پر انتا گریزی زبان میں ہے،

#### The Impact of the Quran on Human History

آپ میں ہے جس بہن کو دلچیں ہو وہ اس کی کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ بیا یک چھوٹی کی کتاب ہے۔ بید دراصل ایک لیکچر تھا جو کتا بی شکل میں شائع ہوا ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس لیکچر میں انہوں نے بیہ بتایا ہے کہ قرآن مجید نے فی نفسہ انسانی تاریخ پر کیا اثر ات ڈالے ہیں اورہ کیا عطا اور بخشش ہے جوقرآن مجید کی طرف سے پوری انسانیت کو حاصل ہوئی ہے۔ اس وفت تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہے لیکن پچھ چیزیں ایس ہیں جوقرآن مجید کی دین ہیں، اور آج دنیا میں ان کا وجود قرآن مجید کی دین ہیں، اور آج دنیا میں ان کا وجود قرآن مجید کا مرہون منت ہے۔ قرآن مجید اور صاحب قرآن کی بیروہ عطا کیں ہیں جن سے پوری انسانیت نے فائدہ اٹھایا ہے۔ میں صرف چندا یک قرآن کی بیروہ عطا کیں ہیں جن سے پوری انسانیت نے فائدہ اٹھایا ہے۔ میں صرف چندا یک

مثالیں دینے پراکتفا کرتا ہوں۔

زول قرآن سے پہلے دنیا میں ایک بہت بڑی غلط بھی یہ پائی جاتی تھی (جو کسی صدتک اب بھی پائی جاتی تھی (جو کسی صدتک اب بھی پائی جاتی ہے) کہ ہروہ چیز جوانسانوں کو کسی قتم کا نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے دہ اپنے اندر خاص قتم کے مافوق الفطرت اثر ات اور تو تیں رکھتی ہے۔ یہ غلط بھی انسانوں میں بہت پہلے کم علمی اور جہالت کی وجہ سے بیدا ہوگئی۔ اور وہ یہ بچھنے لگا کہ ہروہ تو ت جواس کی نظر میں مافوق الفطرت حیثیت رکھتی ہے وہ اس بات کی مستق ہے کہ نصرف اس کا احترام کیا جائے بلکہ اس کی تقدیس بھی کی جائے۔ چنا نچانسانوں نے ہرنافع اور ضار چیز کومقد س بجھنا شروع کر دیا۔ آگے چل کریا احترام اور یہ تقدیس بھی تی جادرت کے درجہ تک جا پہنچا۔

یوں ہوتے ہوتے ہر کا کناتی قوت محتر م اور مقدس قرار پاجاتی ہے، پھراس کی پوجا کی جانے گئی ہے۔ اور اس کو بالآ خرمعبود کے درجہ پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے پڑوں میں ایک ایک قوم بستی ہے جس نے کروڑوں دیوتا اور معبود بنار کھے ہیں۔ ان کے بزرگوں نے کم علمی، جہالت، یا کسی اور سبب سے بیعقا کد اپنالیے۔ انہوں نے اول اول بہت کی قوتوں اور مخلوقات کودیکھا جن سے انسانوں کو نقع یا نقصان پنچتا ہے، انہوں نے ان سب چیزوں کو محتر م اور مقدس تھم ہرایا، پھر انہوں نے ان سب چیزوں کو محتر م اور مقدس تھم ہرایا، پھر انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی اور پول ان کے دیوتاؤں کی تعداد کروڑوں تک جا پہنچی ۔ کوئی دریا ہے جس کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھار ہے ہیں، کوئی جانور ہے جس کے دودھاور غذا سے لوگ فائدہ اٹھار ہے ہیں، کوئی درخت ہے جس کے پھل سے لوگ متن ہور ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور قوت ایس ہے جس کے مفاق اور مقرات سے لوگ متناثر ہور ہے ہیں۔ ان سب کوائی کوئی اور قوت ایس کے مقام پر فائز کر دیا گیا، اور بعد ہیں ہوتے ہوتے ان سب کوائی انوں کا دیوتا تسلیم کرلیا گیا۔

انسانی تاریخ میں قرآن مجیدوہ پہلی کتاب ہے،نہ صرف فدہی کتاب سے بلکہ برقتم کی کتاب سے بلکہ برقتم کی کتاب ہے۔ دہ کتاب کے بیا کتاب ہے جس نے انسان کو یہ بتایا کہ اس کا نتات میں جو پچھ ہے وہ تمہارے فائدہ اور استعال کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ و صحر لکم ما فی الارض جمیعا، زمین اور آسان کے درمیان جو پچھ پایا جاتا ہے،وہ اجرام فلکی ہوں،وہ گر جتے بادل ہوں،وہ بتے دریا ہوں،وہ جیکتے ستارے ہوں،گہرے سمندر ہوں،وہ خطر تاک جانوریا دیگر مخلوقات ہوں،ید

تمام کی تمام چیزیں انسان کے فائدہ کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں بیسوال بیدا ہو کہاس آیت کا سابقہ غلطانہی ہے کیا تعلق ہے۔لیکن اگر ذراغور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ بیآیت سابقہ غلط نہی کی جڑ کاٹ کر رکھ ویت ہے، اور اس غلط فہی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کردیتی ہے۔ جب آپ پریفین کرلیس کہ کوئی چیز آ پ کے فائدہ کے لیے بیدا کی گئ ہےادو آ پ اس کو ہرطرح استعال کر سکتے ہیں، وہ آ پ کے لیے بطور دوا کے ، بطور غذا کے ، بطور علاج کے ، بطور استعمال کی چیز کے ، بطور زینت کے ، پاکسی بھی طرح ہے آپ کے کام آئے ہے تو چھرآ پاس پر حقیق شروع کریں گے۔اس کے کلز ہے كريں كے،اس كے حصے بخرے الگ الگ كريں كے اور ليبارٹري ميں ركھ كراس كي تحقيق كريں گے۔ تقدیس کے ساتھ محقیق ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ یا در کھیے گا تحقیق ممکن ہے امکان تنخیر كساته \_جس چيز كومنخر كرنے كا آپ كاندرجذبه بيدا بواور آپ كويقين بوكه آپ اے منخر كرسكتي ہيں وہي چيز آپ كي تحقيق كا موضوع بنے گی ليكن جس چيز كے گر د تكريم وتقديس كا ہاليہ چھایا ہوا ہواس کی تحقیق نہیں ہوتی۔ آ ب میں سے بہت می خواتین کا تعلق میڈیکل سائنس کے شعبد سے بھی ہے۔میڈیکل سائنس میں مردہ لاشوں کو چیر پھاڑ کردیکھاجاتا ہے،مردہ جسم پر تحقیق کی جاتی ہے اور طلبہ کو بتایا جاتا ہے کہ انسانی جسم سطرح کام کرتا ہے۔ لیکن میڈ یکل سائنس کا کوئی طالبعلمانے باپ کی میت کواس تحقیق کے لیے استعمال نہیں کرےگا۔اور اگر کوئی اس سے الیها کرنے کو کہے گا تواس پر جھڑے گا،فساد کرے گا،اور شاید مارپٹائی تک نوبت آ جائے۔اس کی وجد کیا ہے؟ اس کی وجد صرف میرے باپ کے ساتھ جو تقدس اور احتر ام کا تعلق ہے وہ استحقیق کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ کسی اجنبی انسان کے ساتھ وہ احتر ام اور تقدس وابستہ نہیں ہوتا جو باپ کی مردہ لاش سے وابسة ہوتا ہے، اس لیے اس کی dissection اور تحقیق میں کوئی شخص تامل نہیں كرتاب

قرآن مجید نے جب بیاعلان کردیا کہ کائنات میں کسی چیز کے گردتقدس کا کوئی ہالہ موجود نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالی کے بعد کوئی چیز تقدس کے قابل ہے تو وہ خودانسان ہے جس کا درجہ اللہ تعالی کے بعد سب سے اونچا ہے۔ انسان کوتو تقدس حاصل ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کی کسی چیز کو تقدس حاصل نہیں ہوسکتا۔ اب ہر چیز تحقیق کا موضوع بن گئی۔ پہاڑ بھی ، سیار ہے بھی ،

آ فاب بھی اور ماہتاب بھی، دریا بھی اور سندر بھی، پرندے بھی اور درندے بھی۔ یہاں آپ یہ بھی دکھ لیجے کہ بزول قرآن سے قبل انسان کی کا نئات کے حقائق سے واقفیت کا کیا حال تھا، اور بزول قرآن کے بعد کا نئات کے حقائق سے انسان کی واقفیت کا کیا عالم ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوجائے گا کہ قرآن مجید کی عطا اور دین خالص علم اور حقیق، سائنس اور عین نالوجی کے میدان میں کیا ہے غور فر مائے کہ اگر قرآن مجید یہ بند دروازہ نہ کھولٹا تو آج تحقیق کا قافلہ جہالت کے کن کن صحراؤں میں بھٹک رما ہوتا۔

قرآن مجیدی ایک اہم عطاجس سے پوراعالم انسانیت یکسال طور مستفید ہوا اور ہور ہا ہے انسانی وحدت اور مساوات کا وہ واضح تصور اور دوٹوک اعلان ہے جوقرآن مجید کے ذریعہ سے پہلی بار دنیا کو عطا ہوا۔ قرآن مجید سے قبل دنیا کی ہرقوم میں نسلی ، لسانی ، لونی ، چغرافیا کی بنیا دوں پر اشیازی سلوک اور اور نجے نجے عام تھی۔ ایسے عوامل وعناصر کی بنیا د پر جوانسان کے اپنے اختیار میں نہ سخے انسانوں کے مابین تفریق کو ایک مستقل صورت دے دی گئی تھی۔ اقوام عالم کے مابین تفریق اور دشمنیوں کی بنیا دکھی نظری یاعظی یا اخلاقی مصلحت کے بجائے رنگ ، نسل ، زبان اور چغرافیہ کے امنیاز ات تھے جوانسان کے دائر ہ اختیار سے باہر ہیں۔ کوئی انسان اپنی نسل خود منتخب نہیں کرتا ، کوئی انسان اپنی نسل خود منتخب نہیں کرتا ، کوئی ہوتا۔ یہ چیزیں وہ پیدائش کے وقت اپنے ساتھ لاتا ہے۔ ان غیر اختیاری امور کی بنیا د پرگر وہوں اور قوموں کی تھکیل کوقر آن مجیدا یک وجہ تعارف کے طور پر تو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن وہ ان چیز وں کو وحدت انسانی اور مساوات آ وم میں مخل ہونے کی جازت نہیں دیتا۔

قرآن مجید نے سب سے پہلے یہ انقلاب آفریں اعلان کیا کہ وحدت الدکا لازمی تقاضا ہے کہ وحدت آدم کے اصول کو تعلیم کیا جائے۔ ایک معبود کے مقابلہ میں بقیہ تمام لوگوں کی حیثیت سوائے عباد کے اور کیا ہو گئی ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آئی الرحمن عبدا۔ زمین وآسان کی ہرذی روح اور ذی عقل مخلوق کی ذات باری تعالی کے روبرو صرف ایک ہی حیثیت ہے اور وہ ہے عبدیت۔ اس عبدیت میں نہ صرف تمام انسان بلکہ تمام ملائکہ اور جنات ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ اس اشتراک عبدیت میں نہ کی قبیلہ کو دوسرے قبیلہ کے مقابلہ میں اور نہ قبیلہ کے مقابلہ میں اور نہ قبیلہ کے مقابلہ میں اور نہ قبیلہ کے مقابلہ میں اور نہ

سی قوم کودوسری قوم کے مقابلہ میں جتی کردانائے سل ختم الرسل مولائے کل ( علیہ کے اہل قوم کو بھی دوسروں پرکوئی فضلیت یا برتری حاصل نہیں۔

یہ بات آج شابداتی اہم معلوم نہ ہو، کین اس بات کواگر تاریخ ندا ہب وملل کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کی غیر معمولی انقلاب آفرین کا صحیح اندازہ ہوسکتا ہے۔ دنیا کے بیشتر قدیم ندا ہب کے عام رواج کے برعکس اسلام میں کی نسل یا قبیلہ کوکوئی ندہجی تقدس حاصل نہیں۔ اسلام کی تاریخ میں کوئی فرمازوا، بدتر سے بدتر حالات میں بھی ، آفتاب زادہ یا ماہتاب زادہ کہلانے کی جرات نہیں کرکا۔

طبقات کی زدمیں کچلی ہوئی انسانیت اور امتیازی سلوک کی شکار اولاد آدم کے لیے یہ پیغام ایک بہت بڑی تبدیلی کی نوید تھا کہ ، کلکم أبناء آدم و آدم من تراب اب نہ بنی لاوی۔
کے سے خصوصی ندہی افتیارات کی کو حاصل ہول گے ، اور نہ برہمنوں جیسی پیدائش نیلی بالادی ۔
اب ہرانسان براہ راست ہروفت ، ہرلحہ 'ہرجگہ اور ہرحالت میں خالق کا نئات سے رابطہ قائم کرسکتا ہے ، وہ ہرایک کی سنتا ہے اور ہرایک کی پکار کا براہ راست جواب دیتا ہے: اجب دعو ہ الداع سافا دعان۔ اب نہ تو دعا نمیں اور مناجا تیں قبول کروانے والے واسطوں کی ضرورت ہے ، نہ معاوضہ لے کرگنا ہوں کو بخشوانے والول کی قرآن مجیدنے یہ سب وسائط وحواجز ختم کردیے۔

وحدت انسانی ہی کی برکات میں ایک اہم برکت اور قرآن مجید کی ایک اور عطا
کرامت آ دم کا وہ تصور ہے جس میں کوئی اور ندہجی یا غیر ندہجی کتاب قرآن مجید کی شریک و مہیم
نہیں ۔ یہ کتاب آغاز ہی میں وحدت بشر اور خلافت آ دم کے تصورات کی تعلیم دیتی ہے۔ وہ تعلیم
جوآ کے چل پوری کتاب میں جگہ جگہ نے نئے انداز اور نئے اسلوب میں بیان کی گئی ہے۔ یہ کہا
جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ شریعت اسلامیہ کے پورے دفاتر اور فقہ اسلامی کے سارے ذخائر ای

قرآن پاک کی ایک بڑی دین عقل و دحی اور ندہب وعلم کے درمیان وہ توازن اور امتزاج ہے جوقرآن اور قرآن کی ایک بڑی دین عقل و دحی اور ندہب وعلم کے درمیان وہ توازن اور امتزاج ہوگاں توازن سے ناواقف ہے جوانسانی زندگی کوصدیوں سے جاری اس کشاکش سے نجات دلا سکے جس میں ندہب وعلم کے قدیم تعارض وقصادم نے اس کو مبتلا کر رکھا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ مذاہب

نے اپنی دانست میں دحی اور روحانیت کا دامن تھاما، کیکن نتیجہ بینکلا کہ عمل و دانش کے سارے تھا ضدھرے کے دھرے دہ گئے اور فدہب آخر کار ہرتم کی بے عقلیوں کا مجموعہ بن کررہ گیا۔ اس کے رقبل میں عمر جدید نے عقل و دانش سے وابستہ رہنے کا فیصلہ کیا اور عقلیت بہندی کے جوش میں فدہب کو ہر جگہ سے دلیس نکالا و سے دیا۔ اس کا نتیجہ بیہوا کہ آج انسانی زندگی ہرتم کی اخلاقی اور دوانی قدروں سے تیزی سے محروم ہوتی چلی جارہی ہے۔

قرآن مجیدوه واحد کتاب ہے جس نے خالص دیٹی معاملات میں عقل کو اور خالص دیٹی معاملات میں عقل کو اور خالص دیٹی معاملات میں و نیار اہنمائی کو مناسب اور موثر کردار عطا کیا۔ عقل وقد بر اور علم دائش پر جتنا نور اس کتاب میں دیا گیا۔ خالص دیٹی معاملات، عقائد اور عبادات کی لم اور حکست بیان کرنے میں عقلی استدلال قرآن کے صفحہ صفحہ پر بھم اہوا ہے۔ دوسری طرف خالص دنیاوی اور انتظامی امور میں غرجب واخلاق اور روحانیات کے اصولوں کا حوال قرآن کے اسلوب استدلال کی ایک امتیازی شان ہے۔

دنیائے علم ودائش پرقرآن پاک کا ایک بہت بڑا احسان اس کا وہ علی منہائ اور طرز استدلال ہے جس نے آ کے چل کر منطق استقرائی کوفروغ دیا۔قرآن مجید نے توحید اور حیات بعد الموت کے عقائد کو کو گول کے ذہن نشین کرانے کے لیے جو اسلوب استدلال اختیار فرمایا وہ جزئیات کے مطالعہ سے کلیات تک پہنچانے کا اسلوب ہے۔قرآن مجیدا یک بڑی حقیقت کو ذہن نشین کرانے کے لیے روزمرہ کی زندگی سے بہت کی مثالیس بیان کرتا ہے۔ یہ وہ مثالیس ہوتی ہیں جن پرغور کرنے سے ایک بی نتیجہ برآ مدہوتا ہے۔ یہ وہ نتیجہ ہوتا ہے جو بالآخر اس حقیقت کبریٰ کی فٹان دبی کرتا ہے جوقرآن یاک کے پیش نظر ہوتی ہے۔

یہ اسلوب کی سورتوں میں عقائد کے مضامین کے شمن میں کثرت سے نظر آتا ہے۔
اس نے علم وفکر کا واسطہ زمینی حقائق سے جوڑ ااور بونانی اندازی فکر مجرد کے مقابلہ میں براہ راست
مشاہدہ اور تجربہ کی اہمیت کو اجا گر کیا۔ بیدہ چیز ہے جس نے بونانی اندازی منطق استخراجی کے
مقابلہ میں ایک نئی منطق منطق استقرائی ، کوجنم دیا۔ بول بھی قرآن مجید جیسی انقلائی کتاب کے
لیے جو خیال اور مجر ذکر سے زیادہ عمل اور جدو جہد پرزوردیتی ہے استخراجی اسلوب کے مقابلہ میں
استقرائی اسلوب ہی موزوں اور مناسب ہوسکتا تھا۔

قرآن مجیدی ان عطاول کی مثالیں اور بھی دی جاسکتی ہیں، کیکن ان سے گفتگوطویل ہوجائے گی اور اصل موضوع سے دور چلی جائے گی۔ اس لیے ایک اور مثال دے کریہ موضوع ختم کرتا ہوں۔ اس ایک مثال پراکتفا کریں۔ اس سے اس بات کا مزید اندازہ ہوجائے گا کہ اگر ایک غیر مسلم انصاف پیندی کے ساتھ مید کھنا چاہے کہ قرآن مجید کے اثر ات انسانیت پر کیا پڑے ہیں تو اس کو بہت جلد یہ احساس ہوجائے گا کہ یہ کتاب عالم انسانیت کی سب سے بڑی محن کتاب عالم انسانیت کی سب سے بڑی محن کتاب ہے۔ یہ احساس ہی اس کوقرآن مجید کا مطالعہ کرنے پر سنجیدگی ہے متوجہ کرسکتا ہے۔

وہ پہلویہ ہے کہ اسلام سے پہلے انسانوں کی نم بھی زندگی کی ساری ہاگ ڈور بعض خاص طبقات کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ فرہبیات کی تاریخ کا ہرطالب علم یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اسلام سے قبل ہر فد ہب میں نہ بھی زندگی پر متعین گروہوں اور مخصوص طبقات کی اجارہ داری ہوتی تھی۔ یہ اجارہ داری یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ آخرت میں گناہوں کی معافی تک کے اختیارات فرہبی طبقوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے۔ ایسی مثالیس بھی موجود ہیں کہ نہ بھی پیشوا رشو تیں لے رکھے تھے۔ ایسی مثالیس بھی موجود ہیں کہ نہ بھی پیشوا رشو تیں لے کر گناہوں کی معافی کے پروانے جاری کیا کرتے تھے۔ اسلام کے علاوہ دیگر ندا ہب میں آج بھی نذہبی پیشواخصوصی اختیارات اوراجارہ داری کا دبو بیدا ہے۔ وہ کسی بت خانہ کا پیڈت میں وہی میں آج بھی نذہبی بیشواخصوصی اختیارات اوراجارہ داری کا دبو بی عہدہ دار ہو، اپنے نہ ہب میں وہی یا پوجہت ہو، کی گر جا کا پادری ہو، کو گئی ر نی ہو، یا کوئی اور نہ بی عہدہ دار ہو، اپنے نہ ہب میں وہی میرت ہونے دیتا۔ کہنے کوتو وہ گویا گئی گارانسانوں اور ان کے خالق کے درمیان سفارشی کی حشیت رکھتا ہے۔ پہلے بھی دنیا میں ہوگہ یہی دراصل وہ اللہ اور بند ہے کے درمیان ایک رکا وٹ کی حشیت رکھتا ہے۔ پہلے بھی دنیا میں ہرجہ بہری خاطوبنی یائی جاتی تھی اور آج بھی بہی علوبنی یائی جاتی تھی اور آج بھی بہت ہر جگہ یہی غلوبنی یائی جاتی تھی اور آج بھی بہی علوبنی یائی جاتی تھی اور آج بھی بہت

قرآن مجید وہ پہلی کتاب ہے جس نے ان تمام رکاوٹوں کوختم کرکے اعلان کیا کہ ادعونی استحب لکم۔ مجھے پکارو، میں تمہاری پکارسنوں گا۔ ہرانسان جب دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کرتا ہے تو براہ راست روشن سے بھی زیادہ تیزر فاری کے ساتھ اس کی دعا اللہ تعالی کے پاس جا پہنچی ہے۔ احیب دعوۃ الداع اذا دعان۔ جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی دوآیات ہیں۔لیکن ان کی اہمیت پر جمتنا میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی دوآیات ہیں۔لیکن ان کی اہمیت پر جمتنا

زیادہ غور کریں گے تو پیتہ چلے گا کہ کا ئنات میں ان دوآیات نے کتنا بڑاا نقلاب ہر پاکیا ہے۔غور کرنے سے ہی اندازہ ہوتا ہے کے قرآن مجید کے لائے ہوئے اس انقلاب کی عظمت کیا ہے۔اس اعلان نے مذہبی غلامی کی ایک بدترین قتم کوفنا کرکے رکھ دیا ہے۔قرآن مجید کے اسی انقلاب آفریں اعلان کاذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں:

> نقش قرآن تا دریں عالم نشست نقش ہائے کائین و پایا کلست

یعنی جب سے اس دنیا میں قرآن کا نقش قائم ہوا ہے اس نے کا ہنوں اور پاپاؤں کے نقش کومٹا کرر کھ دیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا آج غیر سلم بھی اعتراف کرتے ہیں۔غیر سلم قومیں جو نئے سائنسی تصورات سے آشنا ہوئیں وہ نزول قرآن کریم کے بعد کے واقعات ہیں۔

یے قرآن مجید کے ان پہلوؤں کی صرف چند سرسری مثالیں ہیں جن کی وجہ ہے ایک غیر مسلم کوبھی قرآن مجید کے ان پہلوؤں کی صرف چند سرسری مثالیں ہیں جن کی وجہ ہے ان مثالوں ہے ایک غیر مسلم کوبھی یہ احساس ہوجانا چاہیے کہ یہ کتاب عام کتابوں کی طرح کی کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسی کتاب ہے جس نے دنیا کو ایک نے انقلاب، نئی تہذیب، نئے تدن، نئے قانون، نئے عقیدے، نئی ثقافت اور پوری انسانی زندگی کوایک نئے چلن اور نئی روش سے متعارف کروایا ہے۔ اگر لوگ اس نئی روش اور نئے چلن کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر انہیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

اباس سوال کے دوسرے حصہ کو لیجے کہ ایک مسلمان کوتر آن مجید کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے؟ مسلمان کوقر آن مجید ہی مسلمانوں کی زندگی کی اساس ہے۔ جس عالمی برادری کوہم امت مسلمہ کہتے ہیں (جس کے لیے بھی بھی ملت اسلامیہ کی اصطلاح بھی استعال کی جاتی ہے ) اس کی اساس صرف قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ امت مسلمہ کی اورکوئی اساس نہیں ہے۔ قرآن مجید ہمارے یاس دوشکلوں جس آیا ہے:۔

ا قرآن ناطق، يعنى بولتا قرآن

۲\_ قرآن صامت، یعنی خاموش قرآن

قرآن صامت ( یعنی خاموش قرآن ) توید کتاب ہے جوخودتو نہیں بولتی کیکن ہم اسے پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعہ سے اللہ نعالی ہم سے مخاطب ہوتا ہے۔قرآن ناطق یعنی بولتا قرآن

وہ ذات گرامی ہے،علیہ الصلوۃ والتیہ ،جس نے قرآن کو دنیا تک پینچایا،اس کی تغییر وتشریح کی ،
اوراس قرآن پر عمل کر کے دکھایا، جس کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کان حلفہ الفران کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظاق بعید قرآن مجید کے مطابق تھا۔کسی نے ان سے بوچھاتھا کہ اماں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظاق کے بارے میں کچھ بتا ہے۔آپٹ نے سوال کرنے والے سے بوچھا: کیاتم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ اس نے عرض کیا کہ جی بال پڑھتا ہوں۔آپ نے فرمایا کان حلقہ القران،آپ کا اظاق اور کردار بالکل وی تھا جوقرآن مجید کہتا ہے اور جوجمیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ لہذا قرآن مجید قرآن صامت ہے اورآپ کی ذات گرامی قرآن ناطق ہے۔

آئ ہارے پاس قرآن صامت تھی بعینہ اس طرح موجود ہے اور قرآن ناطق کی زبان مبارک سے نظے ہوئے ارشادات، آپ کی دی ہوئی تشریحات اور آپ کی قائم کردہ سنت نابتہ سب پھوای طرح موجود ہے جس طرح آپ امت کودے کر گئے تھے۔ اس کے باوجود آخ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتما گی زندگی میں قرآن مجید کووہ مقام حاصل نہیں جس کی یہ کتاب مستق ہے۔ ہمارا یہ دوراس اعتبار سے انتہائی افسو سناک اور اندو ہناک ہے کہ قرآن مجید سے آج ہماراوہ مضبوط تعلق منقطع ہوتا نظر آتا ہے جس نے ہمارے جسد ملی کو تحفظ بخشا۔ آئ ہم میں سے بہت سوں کاقرآن مجید سے وقعلق نہیں رہاجی ہونا چاہے۔ اس کی پیشین گوئی بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ کاقرآن مجید سے وقعل نہیں رہاجی ہونا چاہے۔ اس کی پیشین گوئی بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔

وقال الرسول يارب ان قومى اتحذوا هذا القران مهمورا فوركرو!اس وقت كيا حال موكا جب رسول الله على الله عليه وسلم الله تعالى كي بارگاه شرع صر كريس كري است كرد" است يروردگار! ميري اس قوم نے قرآن مجيد كوچيوژويا تھا".

قرآن مجید کو چھوڑنے کی مختلف شکلیں ہوسکتی ہیں۔ یہ جھنا کرقرآن مجید کو چھوڑنے کا
کوئی خاص پیانہ یا معیار ہوتا ہے، اور وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، ایک بڑی خطرناک غلط نہی ہے۔
یہ سجھنا درست نہیں ہوگا کہ ہجرقرآن کی منزل ابھی نہیں آئی۔ ہجرقرآن یا ترک قرآن کا یہ
خطرناک مرحلہ آچکا ہے، ترک قرآن آخر کیا ہے؟ یہی نا کہ قرآن مجید کے الفاظ سے تعلق ختم
ہوجائے، قرآن مجید کے متن کولوگ یا دکرنا چھوڑ دیں، قرآن مجید کو تجھنے کی ضرورت کا احساس نہ
دے، قرآن مجید کے بڑھنے بڑھانے سے دلچی ختم ہوجائے، لوگ قرآن مجید کے احکام پر

عمل درآ مد کرنا چپوڑ دیں، قر آن مجید کو قانون کا اولین اور برتر ماخذ شلیم کرنے سے عملا اٹکار کردیں۔ بیساری چزیں قر آن مجید کوچپوڑنے ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔

ایک زماند تھا کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کوروئے زمین کے کونے و خیس پھیلایا۔
اس موضوع پرکل یا پرسول انشاء اللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کوکس کس انداز اور کس کس محنت سے محفوظ رکھا، اور کن کن طریقوں سے کام لے کر اس کوعام کیا۔ کیکن سر دست صرف بداشارہ کر تا مقصود ہے کہ صحابہ کرام نے تابعین کی جونس تیار کی، انہوں نے مسلمانوں کے مزاج ، مسلمانوں کے مراح ، مسلمانوں کے مزاج ، مسلمانوں کے مزاج ، مسلمانوں کے مزاج ، مسلمانوں کے مراح ، مسلمانوں کے مراح ، مسلمانوں کے جونس معاشرہ کی جونس ہوگر آن مجید کواس طرح رجا بسادیا کہ جوخف اس معاشرہ میں دواغل ہوگیا دوقر آن مجید کے رکھ میں دنگا گیا۔ ایک پوری نسل چین سے لے کرمراکش تک اور سائم ہیا کی صدود سے لے کرسوڈ ان کے جنوب تک ایک پیدا ہوگئ جس کے سوچنے بچھنے کا انداز قرآن مجید کی تعدیم کے مطابق ، جس کی فکر اور عقیدہ قرآن کی جدید کے دیے ہوئے تصورات سے ہم قرآن مجید کے نور سردی سے مستنیر تھا۔ وہاں ہر گھر قرآن کی درسگاہ تھا، وہاں ہر مجد قرآن کی درسگاہ تھا، وہاں ہر مجد قرآن کی درسگاہ تھا، وہاں ہر مجد قرآن کی بنیاد کتاب نی بنیاد کتاب نی بنیاد کتاب نیکورٹی تھی ، وہاں ہر درسگاہ میں علم وبصیرت کی بنیاد کتاب نیکورٹی تھی۔ انگام کی بنیاد کتاب نیکورٹی تھی۔ انگورٹی تھی۔ کونس ہر سی قرآنی تربیت گاہ تھی، وہاں ہر درسگاہ میں علم وبصیرت کی بنیاد کتاب نیکورٹی تھی۔ انگورٹی تھی۔ انگورٹی کی بنیاد کتاب نیکورٹی تھی۔ انگورٹی تھی۔ کونس ہر سی قرآنی تربیت گاہ تھی، وہاں ہر درسگاہ میں علم وبصیرت کی بنیاد کتاب نیکورٹی کی درسگاہ تھی۔ کونس ہر سی قرآنی تربیت گاہ تھی، وہاں ہر درسگاہ میں علم وبصیرت کی بنیاد کتاب نیکورٹی کی درسگاہ میں عمل کی درسگاہ میں عمل کو درسگاہ میں علم وبصیرت کی بنیاد کتاب نیکورٹی کی درسگاہ میں میں دونس کی کی کی در کا کیا کی درسگاہ میں کی در کی دونس کی در کی

اگراس اعتبارے مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے کرقرآن مجید کو بنیاد بناکر انہوں نے علوم وفون کو تنی رتی دی اور کس طرح قرآنی فکر کو عام کیا تو محیر العقول انسانی کاوشوں کے عجیب وغریب نمونے سامنے آئیں گے۔ جب ابن بطوطہ نے دنیا کا سنر کیا اور سنر کرتے ہوئے وہ دیلی پہنچا تو دیلی شہر میں اس نے دیکھا کہ ایک ہزار مدرے تھے جہاں بصرف قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی ، بلکہ تمام علوم وفنون جوان مدارس میں سکھائے جاتے تھے وہ قرآن مجید کے دیے ہوئے پیغام کی تغییر وفشر کے سے عبارت تھے۔ بیتو ابن بطوطہ کے زمانہ کی بات ہے جوآج سے کم وہیں آئی فوسودو سوسال قبل جب سے کم وہیں آئی فوسوسال قبل جب اگریز شروع شروع میں اس علاقے میں آئا شروع ہوئے تو ٹھے جیے شہر میں ، جومر کر حکومت سے ہزاروں کوس دور وہونا کر سے جدیدور معاثی اعتبارے نیستا ایک لیک بات کے مراکز سے جدیداور معاثی اعتبار سے نسخا ایک لیک میں ماندہ علاقہ تھا ،

سینکڑوں مدارس قائم سے، جہال ہزار ہاجیدعلاء علوم وفنون کی درس وند ریس میں مصروف سے خود انگریز سیاحوں نے بیان کیا کہ اس ذمانہ میں چارسو مدر سے ٹھٹ میں موجود سے بیان کیا کہ اس ذمانہ میں چارسو مدر سے ٹھٹ میں موجود سے بیاشاں کی بات ہے۔ اس جرت انگیز اور بے مثال علمی پیش رفت اور تعلیمی سرگرمی کا واحد سبب یہ ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کے رگ و پے میں اس طرح رہی کیا تھا کہ ان کی پوری زندگی قرآن مجید کی تعلیمات سے عبارت تھی۔

پھرایک زمانہ آیا کہ سلمان ادارے ایک ایک کرے کمزور پڑ گئے ،مسلمانوں کا تدن دھندلا گیا،مسلمانوں کاتعلق قرآن مجیدے کمزور ہوتا گیااورایک ایینسل سامنے آگئی جوقرآن مجيد سے اى طرح نامانوس اور ناوا قف تھی جیسے کوئی غیرمسلم ناوا قف ہوتا ہے۔ صرف سوسوا سوسال کے اندر اندر کیا سے کیا ہوگیا۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے میوات کی حالت کا جائزہ لیجے۔ انیسویں صدی کے اواخراور بیسویں صدی کے اوائل میں کہیں دورنہیں بلکہ د، ہلی کے قرب وجوار میں جومسلمانوں کامرکز تھا،اس کے قریبی علاقہ میوات کے بارہ میں سنا گیا ہے کہ وہاں ایک بوری نسل الیی بستی تھی جواینے بارے میں بید جوئ تو کرتی تھی کہ وہ مسلمان ہے، کیکن اس دعویٰ کے علاوہ ان کے اندر کوئی چیز اسلام ہے متعلق باتی نہیں رہ گئے تھی۔اس زمانے میں تبلیغی جماعت کے بانی اور مشہور بزرگ مولا نامحمد الیاس کو وہاں جانے کا انفاق ہوا۔ انہوں نے ان لوگوں سے بوج چھا كهتم مسلمان مو ياغيرمسلم؟ انهول في جواب دياكه بم مسلمان ميں \_مولانا في يوچها: نماز یر معتے ہو؟ بولے: نمازتو ہم نے بھی نہیں پڑھی۔ جبان سے نام یو چھے گئے تو ایسے نام بتا ہے گئے جو یا تو پورے کے بورے ہندوانہ نام تھے، یا جن میں آ دھے نام اسلامی اور آ دھے ہندوانہ تھے، جیسے محمد شکھ، حسین سنگھ وغیرہ ۔ مولا نانے یو چھا کہتم لوگوں نے بھی قرآن یاک پڑھا ہے۔ جواب ملا: پڑھا تونہیں لیکن ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ مولا نانے فرمایا: لاکر دکھاؤ۔ جب انہوں نے قر آن مجید کانسخہ لا کر پیش کیا تو وہ گائے کے گو ہر میں لپٹا ہوا تھا۔ ہندو گو ہر کومقدس مانتے ہیں،اس لیے کہ وہ گائے کا فضلہ ہے جوان کے ہاں نقتر س کا مرکز ہے۔انہوں نے بیسمجھا کہ قرآن کےمقدس مقام اور مرتبہ کا بینقاضا ہے کہ اس کے اوپر اس مقدس فضلہ کو لیپٹ دیاجائے۔ ہوجاتا ہے کہ سلمانوں کے ایک بڑے طبقہ کا قرآن مجید سے تعلق کتنا اور کس نوعیت کارہ گیا تھا۔
چنا نچے انیسو یں صدی کے اوائل بلکہ اٹھارہ یں صدی کے اواخر میں جب بیاحساس پیدا ہونا شروع ہوا کہ مسلمانوں کے ایک طبقہ کا، بالخصوص علمۃ الناس کا، قرآن مجید سے تعلق کمزور پڑتا جارہا ہے تو اس ذان نہ کے اہل علم نے عامۃ الناس کوقرآن مجید سے مانوس اور متعارف کروانے کے لیے اس طرح کے عوامی دروس دینے کا شرف آپ میں سے طرح کے عوامی دروس دینے کا شرف آپ میں سے اکثریت کو حاصل ہورہا ہے اور انشاء اللہ ہوتا رہے گا۔ برصغیر کی تاریخ میں پہلاعوامی درس قرآن نشاء عبد العزیز محدث دہاوی نے شروع کیا تھا، وہ دبلی میں تقریباسا ٹھرسال درس قرآن دیتے رہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہاوی اور ان کا پورا خاندان اس اعتبار سے برصغیر کے مسلمانوں کا محت ہوڑا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہاوی اور ان کے والد شاہ ولی اللہ محدث دہاوی نے قرآن مجید کے مطالعہ کو عوامی سطح پر محدث دہاوی اور ان کے والد شاہ ولی اللہ محدث دہاوی نے قرآن مجید کے مطالعہ کو عوامی سطح پر متعارف کرانے میں بے پناہ خد مات انجام دیں۔ دونوں بڑے مقسرقرآن نے جسے۔

شاہ عبد العزیز کی تفییر تفییر عزیزی شاید آپ نے دیکھی ہو، وہ قرآن پاک کی چند

ہمترین تفاسیر میں سے ایک ہے، بدایک نامکمل تفییر ہے۔ شروع میں سورة فاتحد اور سورة بقرہ کے

تقریباً نصف لیعنی دوسرے پارہ کی آیت و علی الذین بطیقو نہ تک ہے۔ اور پھر آخر میں

اثنیویں اور تیسویں پارے کی تفییر ہے جو دستیاب ہے۔ باتی اجزاء کی تفییر یا تو حضرت شاہ

صاحب نے کھی نہیں، یااب نا پید ہوگئی ہے۔ لیکن جواجزاء دستیاب ہمب وہ علوم قرآن کے بے

بیا ذخیرہ برمشتمل ہیں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے صرف تغییر قرآن ہی لکھنے پراکتفاء نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے برصغیر میں عوامی سطح پر درس قرآن بھی شروع کیا۔لیکن شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے چندسال بعد فورا ہی جنگ آزادی کی تحریک شروع ہوگئ، بالآخر 1857 کا ہنگامہ بر پا ہوگیا۔انگریز مکمل طور پر قابض ہوگئے اور مسلمانوں کے سارے ادارے ایک ایک کر کے ختم ہوگئے اور یہ درس جو شاہ عبدالعزیز نے اپنی نوعیت کے منفر وانداز میں شروع کیا تھا برصغیر میں جاری نہیں درس جو شاہ عبدالعزیز نے اپنی نوعیت کے منفر وانداز میں شروع کیا تھا برصغیر میں جاری نہیں دوسکا۔اس کے بعد کم ومیش ساٹھ سترسال کا عرصہ گذراک قرآن سے تعلق کی وہ کیفیت برصغیر میں پرختم ہوگئی۔

پھر ہمارے موجود ہ پاکتان کے علاقوں میں بیبویں صدی کے اوائل میں بعض بزرگوں نے اس کا م کواز سرنوشروع کیا۔ جن میں برانمایاں نام حضرت مولا ناعبیداللہ سندھی اور ان کے نامورشا گر دحفرت مولا نااحمد علی لا ہوری کا ہے۔ مولا نااحمد علی لا ہوری نے سب سے پہلے لا ہور میں 1925 کے لگ بھگ عوامی درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو تقریباً چالیس لا ہور میں 1925 کے لگ بھگ عوامی درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو تقریباً چالیس بینتالیس سال تک، جب تک مولا نا زندہ رہے، جاری رہا۔ اس کے بعد سے اللہ تعالی کا فضل و بینتالیس سال تک، جب تک مولا نا زندہ رہے، جاری دہا۔ اس کے بعد سے اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ پاکستان کے چے چے میں درس قرآن کی محفلیں جاری ہیں اور مختلف سطحوں اور مختلف انداز سے یہ کوششیں ہور ہی ہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں کو بالعموم اور پاکستان کے مسلمانوں کو بالعموم اور پاکستان کے مسلمانوں کو بالعموم اور پاکستان کے مسلمانوں کو بالعموم قرآن مجید کے پلیٹ فارم برجمع کیا جائے۔

آپ نے سناہوگا، میں نے بھی سنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ ہمار نے بعض روایتی علاء کرام کو توامی انداز کے اس درس قرآن کے بارے میں پھی تحفظات ہیں۔ وہ وقاً فو قان ان تحفظات کا ظہار میں بعض اوقات ان مورق فو قان نے فطات کا ظہار میں بعض اوقات ان میں سے پھی کا انداز بیان سخت اور نامنا سب بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ اس سے متاثر نہ ہوں۔ اپنا کام جاری رکھیں۔ ان شاء اللہ لوگوں کو جو تحفظات ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوجا کہ ہوجا کہیں گے۔ درخت اپنے ٹمر سے پہچانا جاتا ہے، اپنے نام اور شکل سے نہیں پہچانا جاتا ہے، اپنے نام اور شکل سے نہیں پہچانا جاتا ہے، جب آپ کی اس مبارک کاوش کے بابرکت ٹمرات لوگوں کے سامنے آئیں گے تو یہ سارے تحفظات خود بخو دایک ایک کر کے ختم ہوجا کیں گے۔

جب ہم درس قرآن کے اسلوب اور منہاج کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو چیزیں دئی چاہئیں۔سب سے پہلی چیز جو بجیدہ توجہ اور گہر نے فور وخوض کی متی ہے دہ سب کہ آپ کے درس قرآن کے مقاصد کیا ہیں۔ یعنی اگرآپ قرآن پاک کا درس دے رہی ہیں تو کیوں دیں۔ دے دہی ہیں۔ اورا گرہیں درس شروع کرنے کا ارادہ ہے تو کیوں ہے؟ یعنی درس دیں تو کیوں دیں۔ بھر جب ایک مرتبہ مقصد کا تعین ہوجائے تو پھر یہ بھی طے کرنا چاہے کہ آپ کے اس مجوزہ درس قرآن کے خاطبین کون ہیں۔ خاطب کا تعین کرنا سب سے بنیادی اور سب سے اہم بھونہ و درس قرآن کے خاطبین کون ہیں۔ خاطب کا تعین کرنا سب سے بنیادی اور سب سے اہم بات ہے۔ اس کی وجہ رہے کہ جب تک آپ کی کسی تحریباتقریر کا کوئی مخاطب متعین نہ ہو، یا کم از کم یہ طے نہ ہو کہا ہے۔ اس وقت تک آپ کے لیے اپ کا میں میں کے لیے اپ کے اس وقت تک آپ کے لیے اپ

درس، تقریر ، تحریر یا گفتگوکا کوئی معیار مقرد کرنا اور اسے برقر اررکھنا برواد شوار بلکہ ناممکن ہوگا۔ جتنا اونچا معیار آپ کی علمی کاوش کا ہوگا۔ قرآن مجید نے اولین مخاطب سرکاردوعالم بیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا۔ حضور سرورکونین علیہ السلام نے ساعت فر مایا۔ نزل به الروح الامین علی فلبك لتكون من المنذرین۔ آپ کے قلب مبارک پر جبریل امین کے کرنازل ہوئے۔ لہذا قرآن مجید کے اولین مخاطب کا جودرجہ اور مقام ہے وہی ہی قرآن مجید کی شان اور مقام ہے۔

آپ نے غالبًا مثنوی مولا ناروم پڑھی ہوگ۔اورا گرنہیں پڑھی تو نام تو یقینًا سنا ہوگا۔
ایک زمانے میں مثنوی مولا ناروم دنیائے اسلام کی ادبیات کی شایدسب سے مقبول کتاب تھی۔اگر
یہ کہاجائے تو غالبًا غلط نہ ہوگا کہ قرآن مجید کے بعد جو چند کتا ہیں مسلمانوں میں مقبولیت کی انتہا اور
معراج پر فائز ہوئیں ان میں سے ایک مثنوی مولا ناروم بھی تھی۔اس کے بارے میں کسی نے کہا
تھا۔ ہست قرآں درزبان پہلوی۔

جب مولا نامتنوی لکھ رہے تھے تو ان کے کاطبین ان کے دوعظیم دوست تھے۔ ایک خواجہ حسام الدین علی ادرایک شخ ضیاء الدین زرکوب۔ انہی دونوں سے خطاب کر کے انہوں نے پوری مثنوی کھی ادر پھر پوری مثنوی میں ان کا وہ معیار برقر ارد ہا ، جو ان کے ان دونو ن کا ظا۔ الہذا درس قر آن کے اسلوب اور منہاج پر بات کرتے ہوئے ہمیں بیضرور خیال رکھنا اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اس درس کے کاطبین کون ہیں۔ کاظبین کا کحاظ رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے اس درس کے کاطبین کون ہیں ، بہت سے پس منظر ہوتے ہیں ، ادر ان سب کے بخاطبین کی بہت سی علمی اور فکری سطیس ہوتی ہیں ، بہت سے پس منظر ہوتے ہیں ، ادر ان سب کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں ۔ بعض او قات درس قر آن کا مخاطب ایک عام تعلیم یا فقہ شہری ہوتا ہے۔ اس کے تقاضے اور ضرور بات اور ہوتے ہیں ۔ اگر درس قر آن کا مخاطب کوئی اللہ کو تر ہیں ، مثال کے طور پر ایک قانون کا مخصص ہے ، ایک فلفے مخصص لوگ آپ کے درس کے خاطب ہیں ، مثال کے طور پر ایک قانون کا مخصص ہے ، ایک فلفے کا مخصص ہے ، تو ایس کے نقاضے اور ہوں گے لیکن اگر آپ کے درس کے خاطبین قر آن کا مخصص ہے ، تو ایسے لوگوں کے نقاضے اور ہوں گے لیکن اگر آپ کے درس کے خاطبین قر آن کا محمد کے خصصین ، مثلاً درس نظامی کے طلب ہی عالیء کر ام ہیں تو ان کی ضروریا سے اور تم کس طبقہ کو خطاب کرنا چاہے ہیں ۔ اس لیے پہلے یہ تعین کر لینا چاہے کہ ہمارا ہدف کیا ہے اور ہم کس طبقہ کو خطاب کرنا چاہئے ۔

ہیں۔ جس طبقہ اور جس معیار کے لوگوں سے بات کرنی ہواس طبقہ کے فکری پس منظر، اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے شبہات، اس طبقہ میں اٹھائے جانے والے سوالات، اوران شبہات و سوالات کا منتا پہلے ہے ہمارے سامنے ہونا جا ہیے۔

اور ہوگا اور اگرا اگر آپ کے مخاطبین عام تعلیم یافتہ لوگ ہیں تو ان کے لیے درس کا پیانہ اور معیار اور ہوگا۔ محصین کے لیے بیانہ اور معیار اور ہوگا۔ محصین کے لیے اور ہوگا ، اور علوم اسلامیہ کے باہرین کے لیے اور ہوگا ۔ پھر جس طبقہ کے لیے جس بیانہ اور معیار کا در س ہوگا ای طرح کی تیار تی بھی اس درس کے لیے کرنی پڑے گی ۔ یہ بچھنا کہ قرآن مجید کو ایک مرتبہ پڑھ لیا، یا سن لیا، یا ایک مرتبہ کورس میں شرکت کا موقعہ لی گیا تو گویا مام کی معراج عاصل ہوگیا ، اور اب اس میں کی موٹی اور قرآنی حقائق ومعارف کا سارا ذخیرہ ہمیں کمل طور پر حاصل ہوگیا ، اور اب اس میں کی اضافہ کی ضرورت نہیں رہی ، یہ ایک بہت بڑی غلطی اور غلط نہی ہے ۔ یادر کھے کہ یہ ہم کی کمزوری ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن میں جید کا عالم کوئی نہیں ہوسکتا ۔ یہ مکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اور خوض علم قرآن میں صاحب قرآن سے بڑھ سکے ۔ آپ گواولین وآخرین کے علوم و معارف سے نوازا گیا ۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کوئی نہیں یہ تعلیم کو یہ دعا کوئی نہیں نہیں ہے کہ کوئی اور خون اللہ علیہ وسلم کی اس سطم علی ہمیں یہ تعلیم دینے کے لیے ہے کہ ہم میں نے دکئی بھی کوئی ہمیں کہا کہ کوئی اس سطم سک نہیں یہ تعلیم دینے کے لیے ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کس بھی وقت قرآن میں جید کے لم کی اس سطم سک نہیں یہ تعلیم دینے کے لیے ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کس بھی وقت قرآن مجید کے لم کی اس سطم سک نہیں یہ تعلیم کی سے کے لیے ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کس بھی وقت قرآن مجید کے لم کی اس سطم سک نہیں یہ تعلیم کے مول کی ضرورت نہ در ہے۔

قرآن جمید کی حکمت اور قرآن جمید کے عجائب وغرائب لامتنائی ہیں۔ ان لامتنائی وغرائب لامتنائی ہیں۔ ان لامتنائی عجائب وغرائب کی نوعیت کا تذکرہ آئندہ ہوگا اور اس کی چند جھلکیاں ہم آئندہ کسی گفتگو میں دیکھیں گے۔ بیسلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا، سنریھم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسسھم حتی یتبین لھم انه الحق قرآن مجید کی تھانیت کی نشانیاں کا مُنات میں اور انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ دکھا تا چلا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے بیات واضح ہوجائے گی کہ یہی کتاب حق ہے۔ اب بیہ جونی نئ نشانیاں اور نئے نئے رموز اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے کھولتا جائے گاان سے واقفیت اور ان کا مسلسل مطالعہ ناگزیہے۔

مزید برآس برآن والادن نے سوالات لے کرآتا ہے۔آپ کا برآنے والاشا گرد
ایک نئی المجھن اور ایک نیا اعتراض لے کرآئے گا۔ برآنے والے ماحول میں لوگ قرآن پاک
کے بارے میں نئے نئے شبہات پیدا کریں گے اور اس سے انسانوں کے ذہن متاثر ہوں
گے۔ان سب کا اجمالی اور اصولی جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان سب آنے والے سوالات اور شبہات کا جواب اللہ کے رسول نے بھی دے دیا ہے۔ لیکن اس اصولی اور اجمالی جواب کو اس انداز سے بچھنے اور موجودہ صورت حال پر منطبق کرنے کی ضروت ہے جس سے دور حاضر کے معترض اور متشکل کی البحن دور ہوجائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے حاضر کے معترض اور متشکل کی البحن دور ہوجائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اعتراض اور شبہ کی بنیاد سے واقفیت اور قرآن مجید کی متعلقہ ہدایت کا گہرائی سے مطالعہ ضروری ہوجائے گا اس متلہ کی جو تک اس متلہ کو جوقر آن مجید میں موجود ہے اس سوال سے وابستہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک وہ جواب ہمارے سامنے اس طرح واضح منتے اور متشکل نہیں ہوگا کہ اسے ہم اس مسئلہ کی وفت تک وہ جوالے سے دوسروں تک پہنچا سیس اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے سکیں۔

قرآن مجیدکاریکام کہ بقول اقبال نبآیاتش آسال بمیری۔ (جان آسانی سے نکلنے کے لیے قرآن پڑھنا) یقرآن مجیدکواس کے درجہ سے کم کرنے کے مترادف ہے۔ اگرکوئی انسان دنیا سے رخصت ہور ہا ہے تو یقینا حدیث پاک کی تعلیم ہی ہے کہ اس موقع پر سور ہیسین شریف کی تلاوت کی جائے ۔ کیکن قرآن مجید کا صرف یہی ایک مصرف رہ جائے کہ اس کی آیات کی برکت سے لوگوں کے لیے مرنا آسان ہوجا یا کرے تو قرآن مجید کا بیاستعال قرآن مجید کے مقام اور مرتبہ کے خلاف ہے۔ اس لیے مخاطبین کی مختلف سطحوں اور معیارات کے لحاظ سے درس قرآن کے مقاصد اور درس قرآنی کا منہاج مقرر کیا جائے گا۔

البتہ کچھ مقاصدا ہے ہیں جوعمومی انداز کے ہیں۔ وہی قرآن پاک کے زول کے بھی مقاصد ہیں۔ ان کوہم تین الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ یہ تین الفاظ شاہ حضرت ولی اللہ محدث دہلوگ کے ہیں۔ جن کی علوم قرآن کے موضوع پر ایک کتاب بہت معروف ہے۔ آپ میں سے جن بہنول کوعر بی زبان آتی ہے ان کے لیے میر امشورہ یہ ہوگا کہ وہ اس کتاب کوعر بی زبان میں ضرور پڑھیں اور نہ صرف پڑھیں بلکہ مستقل حرز جان بنالیں۔ اور وقتا فو قتا اسکا مطالعہ کیا کریں۔ وہ کتاب ہے 'دافوز الکبیر فی علم النفیر''۔ اس کتاب کا اردواور انگریزی ترجمہ بھی ماتا ہے، جو بہنیں

عربی نہیں جانتی وہ اس کواردو میں پڑھ لیں۔اس کتاب میں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ قر آن مجید کے زول کا مقصد اصلی یہ تین چزیں ہیں۔

ا۔ تہذیب نفوس البشر، کہ انسانوں کے نفوس کی اندر سے تہذیب ہواور انسانی نفوس اس قدر پا کیزہ اور صاف سخرے ہوجا کیں کہ وہ تمام اخلاقی اور روحانی ذید داریاں انجام دے سکیں جواللہ رب العزت نے ان کے او پر عائد کی ہیں۔

۲- دوسری چیز جوشاہ صاحب نے بیان کی ہے وہ ہے دمنے العقائد الباطله، یعنی وہ تمام باطل عقائد جولوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ وہ مسلمانوں کے ذہن ہوں یا غیر مسلموں کے۔ ان سب باطل عقائد کی تر دید کی جائے۔ بعض اوقات ایک غلط خیال آپ کے ناطب کے ذہن میں ہوتا ہے اور اس کے دماغ کے مختلف گوشوں میں اگرائیاں لیتا رہتا ہے۔ لیکن وہ غلط خیال اس کے ذہن میں اتنا واضح نہیں ہوتا کہ وہ سوال کی شکل میں اس کو آپ کے سامنے پیش خیال اس کے ذہن میں اتنا واضح نہیں ہوتا کہ وہ سوال کی شکل میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر سے۔ اس لیے وہ خودتو اس سوال کو پیش نہیں کر ہے گا۔ اگر آپ از خود اس کی تر دید نہیں کریں گی تو وہ سوال اس کے دماغ کے گوشوں میں کل بلاتا رہے گا، اور وہ الجھن سان نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ پہلے تو وہ سوال اس کے درس قرآن کے باوجود اس کی وہ الجھن صاف نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ پہلے میں الازہ اور احساس کرلیں کہ خاطب کے ذہن میں کیا کیا شہرات آسکتے ہیں۔ اگر درس سے والی خاتو ن ان سے واقف ہو۔ اور اپنے درس میں وہ اس شبہ یا اعتراض کا تذکرہ کے بغیر اور سے بینے بغیر کہ لوگوں کے ذہن میں اس قسم کا شہر موجود ہے، وہ از خود اس شبہ یا اعتراض کا جواب سے انداز سے دے کہ وہ اعتراض خود بخو دختم ہوجائے تو اس طرح وہ تمام عقائد باطلہ جولوگوں کے ذہنوں میں یائے جاتے ہیں ایک آپ کر کے ختم ہوجائے تو اس طرح وہ تمام عقائد باطلہ جولوگوں کے ذہنوں میں یائے جاتے ہیں ایک آپ کر کے ختم ہوجائے تو اس طرح وہ تمام عقائد باطلہ جولوگوں کے ذہنوں میں یائے جاتے ہیں ایک آپ کر کے ختم ہوجائے تو اس طرح وہ تمام عقائد باطلہ جولوگوں

بعض ادقات ایما ہوتا ہے کہ ایک عقیدہ قرآن مجید کی رو سے غلط عقیدہ ہے، ادرایک غلط خیال قرآن مجید کی رو سے غلط خیال ہے، ادرایک تصور جولوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ غلط خیال ہے ادرایک تصور ہے لیکن کی وجہ سے اس غلط عقیدہ ، غلط خیال یا غلط تصور کے حق میں اس کے مانے والوں میں کوئی عصیرے بھی پیدا ہوگئی اور اس عصیرت کا کوئی خاص پس منظر ہے، تو الی صورت حال میں مناسب یہ ہے کہ عمومی انداز اختیار کیا جائے اور قرآن پاک کے موقف کی تشریح و تغییر حال میں مناسب یہ ہے کہ عمومی انداز اختیار کیا جائے اور قرآن پاک کے موقف کی تشریح و تغییر اس انداز میں کی جائے کہ وہ غلط ہی دور ہوجائے۔ اگرآ ہے نام لے کرتر دیدکریں گی کہ فلال شخف

یا فلاں گروہ کے لوگوں میں میہ خیال یا میہ چیز غلط ہے تو اس سے ایک ردعمل پیدا ہوگا اور ایک ایسا
تعصب پیدا ہوجائے گا جوحق کو قبول کرنے میں مانع ہوگا۔ تعصب سے ضد پیدا ہوتی ہے۔ ضد
بالا خرعناد کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھرانسان کے لیے حق بات قبول کر تا بہت مشکل ہوجا تا ہے۔
ایک صورت حال میں انسان کانفس اس کے غلط خیال کو نے نے انداز میں سامنے لا نا شروع
کر دیتا ہے۔ اس لیے اس اعتراض کاذکر کیے بغیرا گر آپ اس کا جواب دیں تو پھر تعصب کی دیوار
سامنے نہیں آتی۔ قرآن مجید کا بھی اسلوب ہے۔ قرآن مجید نے اکثر و بیشتر سوال کاذکر کیے بغیر
اوراعتراض کو دہرائے بغیراس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ پڑھنے والے کاذبی خود بخو دصاف
ہوجاتا ہے اور معترض کے ذبین کی بچی آپ سے آپ دور ہوجاتی ہے۔

قرآن مجید کے اس اسلوب پر بھی ہم آ مے چل کربات کریں مے لیکن مثال کے طور یہاں صرف اتناعرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک جگد آیا ہے کہ ہم نے زمین اور آسان کو جھ دنوں میں پیدا کیا ہے۔ولم یعی بحلقهن-الله تعالی ان کو پیدا کر کے تعالبیں ایک اور جگہ ہے وما مسنا من لغوب، ہم برکوئی تھکن طاری نہیں ہوئی۔ اب بدیبود یوں کے ایک غلط عقیدے کی تردید ہے۔ یہودی نعوذ باللہ یہ بھتے تھے کہ اللہ تعالی نے جھون میں فلاں فلاں چزیں بنا کیں، جیسا کہ بائبل کے عہد نامہ قدیم کے آغاز میں صراحت کی گئی ہے،اور نعوذ باللہ ساتویں دن وہ تھک كرليث كيا اوراس نے پورے دن آ رام كيا۔ يہوديوں كے نز ديك وه سانواں دن سبت كا دن تھا۔جس میں یہودی چھٹی کیا کرتے تھے۔ جب عیسائیوں کا دور آیا تو انہوں نے سوچا کہ یہودی ہفتہ یا سبت کے دن چھٹی کرتے ہیں ،اس لیے ہمیں اس سے اگلے دن یعنی اتوار کے روز چھٹی کر کٹی جاہیے۔اس لیےعیسائیوں نے اتوار کے دن چھٹی کرنی شروع کر دی۔لیکن آپٹورفر مایئے قر آن مجیدنے بہودیوں کے اس عقیدہ کا کوئی ذکر نہیں کیا،اور نہ کوئی ایساا شارہ کیا جس سے بیہ پیتہ چلے کہ یہودی ایسا کوئی عقیدہ رکھتے ہیں۔بس ایک اشارہ ایسادے دیا کہ یے غلط فہی ایخ آپ ہی ختم ہوگئ۔اللہ تعالی کی قدرت کوایے انداز میں بیان فرمادیا کقر آن کے طالب علم کے ذہن میں ييسوال پيدا موى نېيں سكتا۔ يقرآن مجيد كااسلوب استدلال اورطرز مخاصمه بے جوہميں بھى اپنانا چاہیے ہمار ااسلوب بھی ایسابی ہونا جاہیے۔ فاسدہ انسانوں میں رائج ہیں، جا ہےان کی بنیادکسی غلط عقیدے پر ہویا نہ ہو، ان اعمال کی غلطی کو واضح کیا جائے ، اوران کومٹانے اور درست کرنے کی کوشش کی جائے ۔ بعض اوقات ایہا ہوتا ہے کہ کوئی غلط رواج انسانوں میں رائج ہوجاتا ہے اور بہت سے لوگ قرآن مجید کاعلم رکھنے کے باوجود میحسوس نہیں کرتے کہ ان کا بیرواج قرآن مجید کے احکام کے منافی ہے، یا اسلامی تعلیمات كے خلاف ہے۔ انہيں كھى اس بات كا خيال بى نہيں آتا۔ اب اگر آپ نے بطور مدس قرآن درس کے پہلے ہی دن لٹھ مارنے کے انداز میں یہ کہد میا کدا ہے فلا ل فلال لوگو: تم شرک کا ارز کا پ كرر ہے ہو، اورا بے فلاں فلاں لوگو! تم بدعت كا ارتكاب كرر ہے ہو، اورتم اليے ہو، اورا ليے ہو، تو اس سے نہصرف ایک شدیدر عمل پیدا ہوگا۔ بلکہ اس کے امکانات بہت کمزور ہوجا کیں گے کہ آپ کا مخاطب آپ کے پیغام ہے کوئی مثبت اٹر لے۔اس اندازییان سے مضبوط گروہ بندیاں تو جنم لے سکتی ہیں، کوئی مثبت متیجہ لکلنا دشوار ہے۔اس طرز گفتگو سے آپ کے اور مخاطب کے درمیان تعصب کی ایک دیوار حائل ہوجاتی ہے۔لین اگر آپ صرف قرآن مجید کی تعلیم بیان كرنے يراكتفاءكريں كرقرآن مجيد كى تعليم يہ ہے،اس ميں بي حكمت ہےاوراس تعليم كا تقاضابيد ہے کہ فلال فلال قتم کے کام نہ کیے جاکیں ، تو اگر فوری طور پڑہیں تو آگے چل کرایک نہ ایک ون قرآن مجید کا طالب علم آپ کی دعوت کوقبول کرلیتا ہے۔اور قرآن مجید کے مطابق آ ہتہ آ ہتہ اس کے غلط طور طریقے اور فاسڈمل درست ہوتے بطے جاتے ہیں۔

یہ تین تو وہ مقاصد ہیں جو درس قرآن کے اصل مقاصد ہیں اور یہی اصل مقاصد رہنے چاہئیں۔ چاہے درس قرآن کی بھی سطح کا ہو، چاہے وہ امام رازی کی سطح کا درس قرآن ہو، یا ہماری اورآپ کی سطح کا ،اس کے بیرتین مقاصد لاز ما ہوں گے۔انسان کے نفس کی تہذیب کی ہر وقت ضرورت ہاں لیے کہ تہذیب نفس اور تزکید روح کی کوئی انتہا نہیں ۔نفس کی جتنی بھی تہذیب اور روح کا جتنا بھی کا تزکیہ ہوتا چلا جائے گا،اس سے او نچاا کیہ معیار ہمیشہ موجودر ہے گا۔

اسی طرح سے جب تک انسان و نیا میں ہے عقائد باطلہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے اور انسانی د ماغ اور شیطان لی کرنے نے اعتراضات اختراع کرتے رہیں گے۔انسانی د ماغ اور شیطان لی کرنے نے اعتراضات اختراع کرتے رہیں گے۔ان طرح کے ایک مشاہدہ ہے کہ اندران اعتراضات اختراع کرتے رہیں گے۔انہائی د ماغ اور شیطان کی کرنے کے اس کا مشاہدہ ہے کہ اندران فاسدہ بھی روز روز نئے نئے بیدا ہوتے رہیں گے۔ ہمارا اور آپ کا سب کا مشاہدہ ہے کہ اعمال فاسدہ بھی روز روز نئے نئے بیدا ہوتے رہیں گے۔ ہمارا اور آپ کا سب کا مشاہدہ ہے کہ

آئے دن ایک نیافساد معاشرہ میں پیدا ہوتا رہتا ہے۔آئے دن عقیدہ اور عمل میں نئی نئی خرابیاں اور کمزوریاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے اعمال فاسدہ ایسے ہیں جو ہمارے بچپن میں نہیں تھے، اب پیدا ہوگئے ہیں، بلکہ ابھی چند سال پہلے تک بہت سے فاسدا عمال کا وجو ذہیں میں نہیں اب یہ ہر جگہ کثرت سے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اعمال فاسدہ کی مسلسل تر دید بھی ہمیشہ ناگز رر ہے گی۔

ان تیوں چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے سامنے تین چیزیں اور بھی رہیں تو خود بخو د ہمارے درس قر آن میں معنویت اور بلندسطے پیداہو تی چلی جائے گی۔مخاطب کی جوسطے ہوگی،اس کے حساب سے آپ کا انداز خطاب اور اسلوب بلند ہوتا چلا جائے گا۔سب سے پہلے تو اس بات کا پخته عزم اورصاف نیت ہونی چاہیے کہاس درس کا مقصد وحید رضائے الہی کا حصول اور پیغام الہی کی تبلیغ ہے۔خود پیغام الٰہی کی تبلیغ ، کہ مہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کوجوں کا توں دوسروں تک پنچادیناہے، یہ جمار ااولین ہدف ہونا چاہیے۔اللہ تعالیٰ کا پیغام قرآن مجید میں اس کے اسیے الفاظ میں بیان ہوا ہے۔اس کی آیات کی تلاوت اوراس کےمعانی ومطالب کی تشریح خودرسول الله صلی الله عليه وسلم كفرائض چهار كانديس شامل ب-جيسا كه خودقر آن مجيديس كى جگهراحت كى كى ب-پیغام الہی کی تبلیغ مخاطب کی سطح کے لحاظ سے ہوگی ۔اگر آپ کو سی دیہات میں ایسے لوگوں سے خطاب کا موقع ملتا ہے جنہوں نے بھی پڑھا لکھانہیں ان کے لیے آپ کا اسلوب اور ہوگا۔لیکن اگرآپ کوکس جامعہ میں ایم اے اور پی ایج ڈی کی سطح کے لوگوں کو خطاب کرنا ہوتو آپ کا معیار اور انداز واسلوب بالکل مختلف ہونا جا ہے۔ یہ بات اتنی ظاہر اور بدیہی ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔البتہ پیغام الٹی کا ایصال اور ابلاغ ان دونوں جگہوں پر ایک مشترک مقصد کے طور پر ہمارے سامنے رہے گا۔ پھر جیسے جیسے قرآن مجید کی تدریس کا کام آگے بوهتا جائے گا ، تواس کے ساتھ ساتھ ہمارے ناطب کی اور خود ہماری فہم قرآن کی سطح بلند ہوتی چلی جائے گی۔اس کی وجدیہ ہے کدورس قرآن کے خاطب اور ہدف صرف آپ کے سامعین ہی نہیں میں بلکہ درس خود بھی اس کا مخاطب ہے۔ اگر میں درس قر آن دے رہا ہوں توسب سے پہلے اپنے درس کا مخاطب میں خود ہوں ، اور اگر آپ درس دے رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ خود اس کی مخاطب ہیں۔

مخاطِب اور خاطَب دونوں کی وجی تھکیل، دونوں کے وجی مزاج کی تیاری اور دونوں کی اس انداز سے تربیت کہ غیر اسلامی انداز اور قوت ان کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ یہی ہمارے درس قر آن کا ہم ف اور مقصد ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے درس قر آن کے سامعین کا ایمان، عقیدہ، جذبہ اور شعور اسلام اتنا مضبوط ہو جائے کہ کوئی بیرونی قوت اس کو متزلزل نہ کر سکے تو سمجھ لیس کہ درس قر آن نتیجہ خیز ہور ہا ہے۔ گویا قر آن مجید ایک ایسا قلعہ ہے جس کے اندر مسلمان قلعہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر باہر کی کوئی قوت اس کے دل ود ماغ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ پھر جب ایک مرتبہ دینی ذہن اور اسلامی مزاج کی تفکیل ہو جائے تو پھر تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت بھی حاصل ہو جاتی ہو جو ہر مسلمان کامقصود اور منظور نظر ہے۔

یہاں تک تو عام تعلیم یا فتہ اور اعلی تعلیم یا فتہ سامعین کے لیے دیے جانے والے درس قر آن کے مقاصد واہداف مشترک تھے۔ یہ مقاصد سب کے لیے ہیں۔ ان میں عام مسلمان بھی شامل ہیں اور اعلی ترین مہارتیں رکھنے والے خصصیر بھی ۔لیکن جب آپ کو کسی اعلیٰ تعلیم یا فتہ طبقے سے خطاب کا موقع ملے ، اور اکثر ملے گا انشاء اللہ ، اور یقیناً ماتا بھی رہتا ہوگا، تو تین چزیں آپ کو مزید پیش نظر رکھنی جا ہمیں۔ یہ تین چزیں ایک ہیں جو خاص طور پر ہمارے ملک میں اعلیٰ تعلیم یا فتہ طبقے کے حوالے سے ناگز رہیں۔

ا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب ایک ایسے فکری اور تعلیمی ماحول میں جی رہے ہیں جس پر مغربی افکار، تدن اور ثقافت کا حملہ روز بروز شدید سے شدید تر ہوتا چلا جارہا۔ ہم۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کے خیالات اور طرز معاشرت پر مغرب کی آئی گہری چھاپ پڑ بھی ہے کہ درس قرآن میں اس کا نوٹس نہ لینا حقیقت کے انکار کے مترادف ہے۔ مغربی افکار کا آتا گہرا اثر مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں پر چھاگیا ہے کہ ایک تعلیم یافتہ مسلمان کے لیے اسلام کے عقائد اور تعلیمات میں جو چیز بالکل بدیمی ہونی چاہیے تھی وہ اب بدیمی نہیں رہی، بلکہ مض ایک نظری اور خیالی چیز بن کررہ گئی ہے۔ ایسے لوگ بھی تا پیڈ نہیں ہیں جن کے لیے اسلامی عقائد واحکام میں سے خیالی چیز بن کررہ گئی ہے۔ ایسے لوگ بھی تا پیڈ نہیں ہیں جن کے لیے اسلامی عقائد واحکام میں سے خیالی چیز بن کررہ گئی ہے۔ ایسے لوگ بھی تا پیڈ نہیں ہیں جن کے لیے اسلامی عقائد دادیا م میں سے دیالی دین نہی تنظر رکھا جائے۔ آئی مغربی افکار سے متاثر لوگوں کے دلوں اور ذہنوں سے مغرب اکتال کو پیش نظر رکھا جائے۔ آئی مغربی افکار سے متاثر لوگوں کے دلوں اور ذہنوں سے مغرب

کے منفی اثرات کودھونا اوراس کے دہول کومٹا کرصاف کرنا اور وہ قلب وبصیرت پیدا کرنا جوق آن مجید کامقصود ہے ایک بہت بڑے چینج کے طور پرہم سب کے سامنے ہے۔

افسوس که اس وقت که بین کوئی مثانی اسلامی معاشره موجود نهیں۔ اس وقت بهم کسی مثالی مسلم معاشره بین که بین رہتے۔ ہمارا معاشره بعض اعتبار سے مسلم معاشره بین رہا ، اگر چہلی مثالی مسلم معاشره بین کہ بین بعض اعتبار سے ہمارے اس معاشره بین بہت ی اعتبار سے بدا ہوگئی ہیں۔ غیر اسلامی قو توں نے ہمارے معاشرہ ، ہماری ثقافتی زندگی ، جتی کہ ہماری عائلی زندگی بین اس طرح مداخلت کرلی ہے کہ جگہ جگہ خصر ف بہت ی خرابیاں بیدا ہوگئی ہیں ، بلکہ عائلی زندگی بین اس طرح مداخلت کرلی ہے کہ جگہ جگہ خصر ف بہت ی خرابیاں بیدا ہوگئی ہیں ، بلکہ کئی جگہ فکری ، ثقافتی اور تندنی خلا بیدا ہوگیا ہے۔ اس خلاکو پر کرنا اور ایک مکمل ، محکامل اور متناسق اسلامی نقطہ نظری تفکیل کرنا ہم سب کا مشتر کہ فریضہ ہے۔ مغربی افکار اور نظریات کے منفی حملہ کا سد باب صرف اسی وقت کیا جا سکے گا جب ایک مکمل ، محکامل اور متناسق اسلامی متبادل بیش کردیا جائے گا۔ متبادل اسلامی فکر کی عدم موجودگی میں محف مواعظ اور تقریروں سے اس سیلاب کے آگے بین بین بین با ندھا جا سکتا۔

یے گفتگواور یہ بحث اس درس قرآن کا ایک لازی عضر ہونی چاہے، جس کے خاطبین مغربی تعلیم یافتہ لوگ ہوں۔ پھر یہ بھی یا در کھے کہ جس انسان کی جوفکری سطے ہوتی ہے ای سطے کے لحاظ سے اس کی فکری البحون بھی ہوتی ہے۔ اس طرح کی ہرفکری البحون کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ کوئی فکری البحون انسان کی الی نہیں ہے چاہے، وہ کی سطح کی ہو، جس کا حل قرآن پاک میں موجود نہ ہو لیک میں موجود نہ ہو لیکن جیسے ایک ریڈ یواشیشن سے نشر ہونے والے پیغام کوآپ کا ٹرانسسٹر اس وقت تک گرفت میں نہیں لاسکتا جب تک وہ اس سطح (فریکوی) پر کام نہ کر رہا ہوجس سطح پر پیغام کی اہر بی نشر کی جاری ہیں۔ جو تعلق آپ میں اور آپ کے خاطب میں ہے یہ وہ آت تا ہو جود ہے۔ آپ اس کو ریڈ یواشیشن اور آپ کے ٹرانسٹر میں ہے۔ آپ اس کو ریڈ یواشیشن اور آپ کے ٹرانسٹر میں ہے۔ آپ اس کو ریڈ یواسیٹ ہے۔ جب تک دونوں کی برقی لہر ریڈ یواشیشن سجھے لیج۔ آپ کا جو مخاطب ہے، وہ گویاریڈ یوسیٹ ہے۔ جب تک دونوں کی برقی لہر ریڈ یواشیشن سجھے لیج۔ آپ کا جو مخاطب ہے، وہ گویاریڈ یوسیٹ ہے۔ جب تک دونوں کی برقی لہر ریڈ یواشیشن سجھے لیج۔ آپ کا جو مخاطب ہے، وہ گویاریڈ یوسیٹ ہے۔ جب تک دونوں کی برقی لہر کرسکتا۔ اس لیے دونوں کا ایک سطح مون (Wave length) پر ہونا ضروری ہے۔ دونوں ایک زبان اور ایک اسلوب میں بات کریں گوا فہام و تفہیم کا مقصد حاصل ہوگا۔ یہی مفہوم ہے ایک زبان اور ایک اسلوب میں بات کریں گوا فہام و تفہیم کا مقصد حاصل ہوگا۔ یہی مفہوم ہے ایک زبان اور ایک اسلوب میں بات کریں گوا فہام و تفہیم کا مقصد حاصل ہوگا۔ یہی مفہوم ہے

قرآن مجید کی اس آیت مبارکه کا جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے: و ما ارسلنا من رسول الابلسان فومه، الله تعالیٰ نے جورسول بھی بھیجا ہوہ اس قوم کی لسان میں بھیجا۔ لسان میں زبان بھی شامل ہے۔ ولائل اور استدلال کے انداز بھی شامل ہیں۔ ان بھی شامل ہے۔ ولائل اور استدلال کے انداز بھی شامل ہیں۔ ان بران شاء اللہ آئندہ دنوں میں گفتگو کریں گے کہ قرآن پاک نے کیا اسلوب اپنایا اور کیسے اپنے مخاطبین کے اسلوب کو اپنی بات بہنجانے کے لیے بیش نظر رکھا۔

۲۔ دوسری اہم بات جوخاص طور پر تعلیم یافتہ سامعین کے لیے پیش نظرر کھنی چاہیے وہ قرآن مجید اور دوسرے علوم وفنون کے مطالعہ میں فرق کو کھوظ رکھنا ہے۔ جب ہم درس قرآن کاعمل شروع کرتے ہیں، بالخصوص جب وہ اعلی تعلیم یافتہ حضرات کے لیے ہواس میں ایک بری بنیادی شرط قرآن پاک کی خصوصی نوعیت اور اس کے مطالعہ کی خصوصی اہمیت کا احساس اور شعور ہے۔ ہراس کاوش میں جس کا مقصد قرآن پاک کی افہام وتفہیم ہواس میں انسان کی عقلی اور د ماغی صلاحیتوں کو بھی پورے طور پر شریک ہونا چاہیے۔ جب تک کے ساتھ ساتھ اس کی قلبی اور دوحانی صلاحیتوں کو بھی پورے طور پر شریک ہونا چاہیے۔ جب تک قاری پورے کا پورا قرآن کی گہرائیوں میں ڈوب کر اس کے موتی نہیں رولے گا اس کے ہاتھ حکمت قرآن کا بہت تھوڑ اسابی حصہ آئے گا۔ یہ وہ خرق ہے جوقرآن مجید کے افہام وتفہیم کو دوسری ہرقتم کی علمی کاوش سے میٹر کرتا ہے۔

آپ فلفے کی طالبہ ہوں، یا اکن کس کی، سائنس کی طالبہ ہوں، یا تیکنالوہی کی۔ ان میں سے ہر علمی سرگری بذات خود مطلوب ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ اس طرح کی بجر علمی سرگری نہیں ہے۔ یہ کوئی علمی چاہ یا علمی جوتی ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ اس طرح کی بجر علمی سرگری نہیں ہے۔ یہ کوئی علمی چاہ یا علمی جوٹنی نہیں ہے۔ جے انسان بھی بمحارمزے یا چھارے کی خاطر پڑھایا کرے، جیسے وہ ادب پڑھتا ہے۔ مثلاً دیوان غالب کا مطالعہ کرتا ہے۔ نعوذ باللہ قرآن مجیداس تم کی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب اللی ہے۔ اس کی فہم کے تقاضے بچھاور ہیں۔ یقینا اس کے مطالعہ اور فہم کے لیے فکر بھی ضروری ہے، عقل بھی درکارہ اور خور وخوش کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ہے مقل بھی درکارہے اور خور وخوش کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ درکارہے۔ اگر میمض عقلی سرگری ہوتی، یا محض کوئی ایس علمی سرگری ہوتی، جیسی عام تعلیمی اداروں میں ہوتی ہوتی جوتی بھر او یہدی بھا داروں میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے درائے براہ میں بیدنہ کہتا کہ بصل بھی کثیرا و یہدی بھی کشیرا۔ بعض اوقات اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کوگراہی کے درائے برا۔ بھن اوقات اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کوگراہی کے درائے برا۔ بھن اوقات اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کوگراہی کے درائے برا

ڈال دیتا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کواس کے ذریعہ سے ہدایت عطافر ماتا ہے۔ گمراہی کے راستہ پر ہمیشہ وہ لوگ پڑتے ہیں جواسے کسب فیفل کے لیے نہیں بلکہ کی مادی مفاد یا محض علمی مشغلہ کے لیے پڑھتے ہیں۔اور جن کی نظر میں دیوان غالب اور قر آن مجید نعوذ باللہ برابر ہیں، کہاپٹی دلچیسی کی خاطر بھی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھتا ہے اور بھی کوئی۔

اگر قرآن مجید کوای انداز سے پڑھا گیا تو گمرای کا راستہ ہی کھلےگا۔ ہدایت کا راستہ کھلے کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والا ایک قلبی اور روحانی تعلق قرآن مجید کے ساتھ قائم کرے۔ اور جب تک قاری اس گہر نے تعلق کے ساتھ قرآن مجید کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اور جب تک پورے عزم اور ارادہ کی گہرائی کے ساتھ کتاب اللہ سے ربط نہیں کرے گا کہ اسے اللہ تعالیٰ کے کلام کو مجھنا ہے اور سجھنے کے بعد اس پڑھل کرنا ہے۔ اس وقت تک قرآن مجید اپند درواز کے کسی پروانہیں کرتا ے اللہ علی وہ چیز ہے جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا ہے۔ اس شعر میں جو ابھی تعارفی کلمات میں آ بے نے سا ہے:۔

تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشانی

اس کا قصہ ہے کہ علامہ آبال کے والدایک بزرگ اورصوفی مزاج محض ہے، ان
کے بارے میں علامہ نے لکھا ہے کہ نوجوانی کے زمانے میں میرامعمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد
روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ایک روز تلاوت میں مشخول تھا کہ میرے والد برابرے
گذرے اور فرمانے گے کہ کیا کررہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو گزرتے
وہ یہ من کر خاموش ہوکر چلے گئے۔ اگلے روز پھر ایسا ہی ہوا کہ میں تلاوت کر رہا تھا تو گزرتے
ہوئے بوچھا کیا کررہے ہو؟ میں نے پھر وہ بی جواب دیا کہ جی تلاوت کر رہا تھا تو گزرتے
دن تک بوچھتے رہے۔آ خرایک دن اقبال نے عرض کیا کہ آپ روزانہ بوچھتے ہیں، جبکہ آپ خود
د کی تھے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں۔انہوں نے فرمایا: دیکھو جب تم کلام پاک پڑھا
کروتو اس شعور اوراحیاس کے ساتھ پڑھا کروکہ اللہ تعالی خود براہ راست تم بی سے ہم کلام اور تم
کی سے خاطب ہے۔ جب تم یہ مجھ کر پڑھو گے تو اس تلاوت قرآن کا جوائر پیدا ہوگا، وہ عام مطالعہ
سے بیدائیں ہوسکا۔

بس پہی فرق ہے قرآن پاک کے مطالعہ میں اور ایک عام کتاب کے مطالعہ میں کوئی عام کتاب جواعلی ہے اعلی اندازی ہواوراو نجی ہے او نجی سطح کی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ آپ ہے خاطب نہیں ہوتا۔ جب قرآن مجید کا مطالعہ بیسوج کرکریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو میر ہی اور تا چا تا را ہے اور مجھے ہی اس میں خطاب کیا ہے تو پھر خود بخو داس کا اثر دل کی گہرائیوں میں اثر تا چلا جائے گا۔ بیکیفیت صرف ای وقت حاصل ہوگتی ہے جب قرآن مجید کے کتاب ہدایت ہونے پر کامل ایمان ہو، بلکہ بید چیز ایمان کامل بھی پیدا کرتی ہے۔ جتناروحانی تعلق کے ساتھ اور قلب کی گہرائی کے ساتھ پڑھے والا اس کو پڑھے گا اثنا ہی اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتن ہی اس کتاب سے اس کا وجود، اس کی فکر، اس کا نظریہ خوض ہر چیز کی قبلی وابستگی بڑھتی چلی جائے گی، اور روحانی طور پر اس کا وجود، قرآن مجید ہے ہم غرض ہر چیز کی قبلی وابستگی بڑھتی چلی جائے گی، اور روحانی طور پر اس کا وجود، قرآن مجید ہے ہم غرض ہر چیز کی قبلی وابستگی بڑھتی چلی جائے گی، اور روحانی طور پر اس کا وجود، قرآن مجید ہے ہم

تیسری شرط جولازی ہے وہ یہ کہ درس قرآن کے ذریعہ سے قرآن مجید کی عظمت کا احساس پیدا کیا جائے۔ جب تک قرآن کے قاری کے دل بیس اس کتاب کی عظمت کا احساس پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک قاری نہ اس کتاب کے رنگ بیس رنگا جاسکتا ہے، نہ اس کتاب کے سانچ بیس ڈھل سکتا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے احساس کے لیے وہ آیات کافی ہیں جوابھی سانچ بیس ڈھل سکتا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے احساس کے لیے وہ آیات کافی ہیں جوابھی ہماری بہن نے تلاوت کی ہیں کہ اگر اس کتاب کو پہاڑ پر اتارا جاتا تو تم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہوجاتا۔ اس آیت مبار کہ سے کیا مراد ہے، عظمت قرآن کا مطلب کیا ہے، اس کا ایک ابتدائی اور سرسری اندازہ کرنے کے لیے کل یا پرسوں اس موضوع پر گفتگو کریں ہے۔ اس کا ایک ابتدائی اور سرسری اندازہ کرنے کے لیے کل یا پرسوں اس موضوع پر گفتگو کریں گئی۔ سے کے لیکن اس آیت سے قرآن مجید کی عظمت کا عمومی اندازہ ضرور ہوجاتا ہے کہ یہ کتی عظیم الثان کتاب ہے۔ شرط بہی ہے کہ پوری پوری کوشش اور پختہ اراد سے اور عزم کے ساتھ کتاب الہی سے رجوع کیا جائے تو پھر دیکھیے اس کتاب کے درواز سے اور کھڑ کیاں کس طرح ایک ایک کرے کھلنے شروع ہوجاتے ہیں۔

آ خری چیزیہ کہ جتنے وسائل بھی ہمیں حاصل ہیں ان سب کوقر آن مجید کے سجھنے اور اس کاعمیق فہم حاصل کرنے کے لیے استعال کیا جائے۔جووسائل ہمیں دستیاب ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ان میں سے دوتو اللہ تعالی نے خود ہمارے اندر رکھ دیے ہیں۔ ایک تو یہ ظاہری حواس خسہ ہیں جو قرآن پاک کو سیخضاور بادکرنے کے کام آتے ہیں۔ان پانچ ہیں سے دو
یعن قوت سامعہ اور قوت باصرہ کا حفظ قرآن اور فہم قرآن سے خصوصی رشتہ ہے۔ان ہیں بھی قوت
سامعہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بات یا در کھے گا کہ انسان کے پاس ساعت کی حس سب سے تیز
ہوتی ہے۔ چیزوں کو یا در کھنے ہیں یہی حس سب سے زیادہ اس کے کام آتی ہے۔ من کرجو چیزیا د
ہوتی ہے وہ بہ نسبت پڑھ کریاد کرنے کے زیادہ دیر پاہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے پڑھنے
پڑھانے اور حفظ کرنے میں قوت ساعت سے زیادہ کام لینا چاہے۔ آج کل قور یکار ڈنگ کا ذریعہ
بہت آسان اور ہر جگہ دستیا ہوگیا ہے۔ایک چیز کو پانچ دس مرتبہ من لیس قوہ آپ کو چھتر فیصد
یاد ہوجائے گی۔ یا کم ان کم اس کے اہم مندر جات ضروریا دہوجا میں گے۔ اس کے برعس اگر دس
مرتبہ خود پڑھیں گے جب بھی وہ چیز اتنی یا دہیں ہوگی جتنی چاریا نچ مرتبہ من کریادہ وجائے گی۔

میتو ظاہری حواس ہیں جواللہ تعالی نے ہی ہمیں عطافر مائے ہیں۔ علاوہ ازیں پانچ حواس باطنی بھی مرحمت فرمائے ہیں۔ انسان کی یا د داشت ہے، سو چنے بچھنے کی صلاحیت ہے، وجدان اور حس مشترک وغیرہ ہیں۔ یہ باطنی حواس ہیں جن سے کام لے کر ظاہری حواس سے حاصل کیے ہوئے علم کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام وسائل د نیا کے ہرانسان کومیسر ہیں۔ وسائل کی تیسری قتم مادی وسائل کی ہے۔ جو بفتر ضرورت ہرانسان کوملتی ہے۔ جس کے پاس جتنے وسائل موجود ہیں ان کواس راہ میں استعال کرنے کا وہ اتنا ہی مکلف ہے۔ درس قرآن میں بھی اور تدریس قرآن میں بھی۔ تدریس قرآن میں بھی۔

لیکن جب تک ذوق طلب نہ پیدا ہوانسان ان تمام وسائل کواستعال کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سننے والی آپ کے درس میں بیٹھی ہے۔ بظاہر اس کی نگا ہیں آپ کے اوپر ہیں ،کیکن اس کے کان کہیں اور ہیں ،اس کا جہم تو یہاں ہے، کیکن اس کا دمان کسی دوسری جگہ مصروف عمل ہے۔ پورا درس سننے کے بعد بھی اس کو بیہ پینہمیں چاتا کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے اور سننے والوں نے کیا سنا ہے۔ اس لیے کہ وہاں ذوق طلب نہیں تھا۔ اگر ذوق طلب ہوتو تمام حواس خمسہ ظاہری اور حواس خمسہ باطنی ایک جگہ جمع ہوکر ایک ہی نشست میں انسان کو وہ کچھ سکھا دیتے ہیں جو دوسری صورت میں دس نشستوں میں بھی نہیں سیکھا جاسکا۔ اس کے لیے ذوق طلب ہونا بے مدضروری ہے۔ علی مائل نے فرایا:۔

صاحب قرآن و بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب

یہ بات کتنی عجیب ہے کہ قرآن مجید کا طالبعلم ہواوراس میں ذوق طلب نہ ہو۔

آخر میں مخضر طور پر ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کتر آن مجید کی بنیاد وی اپنی پر ہے۔ وی النی کیا ہے؟ اس کی نوعیت اور ماخذ کیا ہے؟ بیانتہائی اہم سوالات ہیں۔
فی الحال مخضر طور پر اتنا سمجھ لیس وی النی کیا ہے، اس پر خدا بیز ارمفکرین بہت سے شہمات اور دیر پاعلم کا ماخذ ہے۔ لیکن خود وی النی کیا ہے، اس پر خدا بیز ارمفکرین بہت سے شہمات اور امختر ضات پیش کرتے ہیں۔ ہم وی النی کو کس طرح سمجھیں اور بیان کریں؟ اور ان اعتر اضات کی فضا میں ہم کیسے اپنے دل کو مطمئن کریں؟ یہ گفتگو کریں گفتگو کریں گفتگو کریں گافتگو کریں گافتگو کریں گاور ہوئکہ وی النی قرآن باک کا کے حکل کی گفتگو کا میں جو گافر آن مجید کا ایک عمومی تعارف، یعنی قرآن مجید کیا ہے اور اس کے عمومی تعارف کی ضرورت کیوں ہے؟ اس پر بھی کل بات کریں گے اور چونکہ وی النی قرآن پاک کا ماخذ ہے اس لیے تھوڑی ہی گفتگو وی پر بھی کرنا ضروری ہے۔

وآخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين

## سوال وجواب

سوال: آپ نے فرمایا کہ الحدیٰ کے بارے میں بہت سے علماء کو تحفظات ہیں! اس کی وضاحت کرنا پندفرما کیں گے؟

جواب: دراصل میں کوئی مخصوص نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ میری جو بہیں العدیٰ سے وابسۃ ہیں اور دین کا کام کررہی ہیں میں ان کے لیے ہروفت دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ میراتعلق ان کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر رہتا ہے۔ دراصل بچھ علاء کرام کی تحریریں میں نے پڑھیں جومیرے لیے انتہائی احرّ ام کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے العدیٰ کے پروگراموں کے بارہ میں بچھ منفی خیالات کا اظہار کیا۔ ان میں سے کم از کم ایک نے اپنی رائے سے پروگراموں کے بارہ میں بچھ منفی خیالات کا اظہار کیا۔ ان میں سے کم از کم ایک نے اپنی رائے سے رجوع کرلیا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کونظر انداز کرد بجے۔ نیک کام کے اپنے اثر ات اور برکات ہوتے ہیں۔ اثر ات و برکات کو دیکھنے کے بعدلوگوں کے اعتر اضات خود بخود خم ہوجاتے ہیں۔

بعض علاء کرام کے بارے میں میں نے سا ہے کہان کا بیہ کہنا ہے کہ قد رئیں قرآن کے لیے پہلے مدرسہ کا دس سالہ نصاب کمل کرتا ہے حدضروری ہے، اس کے بعد ہی قد رئیں قرآن میں مصروف ہونا چاہے۔ ان حضرات کی رائے میں چوں کہ جدید تعلیم یافتہ اور نوآ موز لوگوں کی بنیاداس دس سالہ نصاب کے بغیر پختینیں ہوتی، جونہم قرآن لیے تاگزیر ہے، اس لیے عام لوگوں میں اس طرح درس قرآن کے علقے منظم کرنا درست نہیں ہے۔ میں اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں یہ جمتا ہوں کہ قرآن مجید کونہ کسی بنیاد کی ضرورت ہے، نہ بیسا کھیوں کی قرآن مجید بنیاد بھی فراہم کرتا ہے اور تعلیم کی تعمیل بھی کردیتا ہے۔

قرآن مجید نودا پی جگدایک ململ کتاب ہے۔ وہ کی کامختاج نہیں ہے۔ باتی علوم قرآن مجید کے حتاج ہیں۔ اس لیے مجھے اس دلیل سے اتفاق نہیں ہے۔ مکن ہے کہ بعض لوگ آپ سے کہیں کہ آپ نے نفداوراصول فقد کاملم حاصل نہیں کیا، یا آپ نے علم الکلام نہیں پڑھا۔ اس لیے آپ کودرس قرآن کی ذمدداری نہیں اٹھائی چا ہے۔ میرانا چیز کامشورہ یہی ہے کہ آپ اس وسوسہ میں نہ پڑیں اور اپنا کام جاری رکھیں۔ میں خود فقد کا طالب علم ہوں نفتہی موضوعات پر ہی پڑھتا پڑھا تا ہوں ۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قرآن فہی فقد کی محتاج نہیں۔ بیتمام علوم قرآن پاک کے عتاج ہیں، قرآن ان میں سے کی کامخارج نہیں ہے۔ اس لیے آپ کسی کی پروا کیے بغیرا پنا کام جاری رکھیں۔

سوال: اوكول كوقرآن مجيد كقريب سطرح لايا جائ؟

جواب: ہم خص کے فکری ہیں منظر کود کھ کراس کے ساتھ الگ معاملہ کرنا پڑے گا۔ پھولوگ منطقی اور فلسفیانہ انداز پسند کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ کوئی انسان تھوڑ اسا بھی قر آن مجید کے قریب آجائے اس کی عظمت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں روسکتا۔ ہمارا کا مصرف قریب لانا ہے، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ قریب لانے کے لیے مخاطب کے مزاج اور افزاد طبع کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پراگرکوئی سائنس کا طالب علم ہے قواسے موریس بکائی کی کتاب پڑھنے کے لیے دیجے۔ بردی اچھی کتاب ہے۔

موریس بکائی فرانس کے نومسلم عالم ہیں، پیشہ کے اعتبارے میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ایک زمانہ میں فرانس کی میڈیکل ایسوی ایش کے صدر تھے۔وہ شاہ فیصل مرحوم کے ذاتی معالی تھے۔ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔انہوں نے خود مجھ سے میدواقعہ بیان کیا ہے کہ انہیں ایک مرتبہ شاہ فیصل کاطبی معائنہ کرنے کے لیے پیرس سے بلایا گیا۔ وہ ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے۔ اس دوران میں انہوں نے وہاں قرآن پاک کا ایک نسخہ رکھا ہوا دیکھا۔ سرسری ورق گردائی کی تو پید چلا کہ قرآن مجید میں کچھ بیانات سائنسی نوعیت کے بھی ہیں۔ انہوں نے وہ تمام بیانات اپ پاس نوس مر کہ ہور ان مجید میں کچھ بیانات سائنسی نوعیت کے بھی ہور کرنے کا نہ تھا۔ پھر جب وہ بیرس والپس گئے تو انہوں نے بائبل سے بھی اس قتم کے تمام بیانات نوٹ کر لیے جو سائنسی نوعیت کے تھے۔ بعد ازاں ان سب بیانات کو تھا کہ قرآن مجید کے تمام بیانات سوفیصد درست تھے ازاں ان کو سبئل کے تمام بیانات سوفیصد درست تھے اور بائبل کے تمام بیانات سوفیصد خلط ۔ یوں ان کو اسلام اور قرآن سے دلچیں پیدا ہوگی۔ چنا نچہ انہوں نے اسلام کا مطالعہ جاری رکھا۔ بالآخر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس دوران میں انہوں ان اس کو سائنس کے الیک کتاب بھی تصنیف کی ' بائبل ، قرآن اور سائنس' آپ ان کی یہ کتاب کی سائنس کے طالب علم کو یہ جے دے کتی ہیں۔

اگرکوئی ادب کاطالب علم ہوتواس قر آن مجید کے ادبی محاس کی کوئی کتاب دیجے۔ مثلاً سید قطب ؓ کی کتاب ہے'' مشاہد القیامہ فی القران' اس کو پڑھ کر قر آن مجید کی ادبی عظمت کا اعتراف ہوگا۔ علامہ اقبالؓ نے ایک جگہ کھا ہے کہ کوئی شخص بھی قر آن مجید کے لغوی اور معنوی صن سے متاثر ہو۔ کے بغیر نہیں روسکتا۔ بشرطیکہ ایک مرتبہ وہ اس کے دائر سے میں آجائے۔

ہوایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن کی معیار، بھی شخص کو جب آپ قر آن کے قریب آنے کی دعوت دیں تو ترجمہ اور تفییر اس کے ذبئی معیار، مزاج اور اس کے علمی ذوق کو سامنے کر دیں۔ ترجمہ اور تفییر ہرانداز کی موجود ہے۔ ہماری اردو زبان میں قر آن مجید کے سنگڑ وں تراجم اور تفاسیر موجود ہیں۔ اگر کسی نے مغربی افکار اور نظریات کا گہرا مطالعہ کیا ہوتو آپ اے مولا ناعبد المیا جدد ریا بادی کی تفییر پڑھنے کا مشورہ دیں جوایک جلد میں ہے، لیکن بڑی غیر مغمولی اور عمد تفییر ہے۔ اگر کوئی شخص تفائل ادیان میں دلچی رکھتا ہوتو میں ہے۔ اگر کوئی شخص تفائل ادیان میں دلچی رکھتا ہوتو تفییر ہے۔ اگر کوئی شخص تفائل ادیان میں دلچی رکھتا ہوتو تفیر تفائی ہے ان کی انگریزی ادب کا دلدادہ ہے اور مغہر ہی نفیات کا طالب علم ہوتو چر آپ اے عبداللہ یوسف علی کا انگریزی ترجمہ اور قسیر دیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے آدی کا ذوق اور مزاج دیکھ کی لین اور اس کے دل میں ہدایت مزاج دیکھ کی مثبت ہے تو تھینا ہے ہوا سے مال ہوگی۔

## خطبهدوم قرآن مجيد ایک عمومی تعارف

۱۸ پریل ۲۰۰۳ء

|  |  |   | , |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  | • |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |

## بسم الله الرحمن الرحيم

قرآن مجید کا ایک عموی تعارف اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے اکثر نے قرآن میں ہے جی جی میں سے اکثر نے قرآن میں سے مجید جزوی طور پرتو بار ہا پڑھا ہوتا ہے، تراجم اور تفاسیر دیکھنے کا موقعہ بھی ماتا ہے، کیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کو بیموقع بہت کم ماتا ہے کہ قرآن مجید پر بد حیثیت مجموعی عموی انداز سے فور کیا جائے، اور پوری کتاب الی کو ایک متحد الموضوع کتاب سمجھ کر اس پر بہ حیثیت مجموعی نظر ڈالی جائے۔ یوں ہم میں سے اکثر کو ایک طویل عرصہ بیستھنے میں لگ جاتا ہے کہ اس کتاب کا بنیادی موضوع اور ہدف کیا ہے۔ اس کے اہم اور بنیادی مضامین کیا ہیں، اس کی تر تیب اور اندرونی نظم کیا ہے، بید کتاب دوسری آسانی کتابوں سے کس طرح مینز ہے؟ بیداور اس طرح کے بہت سے ضروری سوالات کا جواب ایک عرصہ دراز کے بعد کہیں جاکر ماتا ہے۔ اور وہ بھی کسی کی کو۔

پربعض صورتوں میں بیر صدا تناطویل ہوتا ہے کداس میں قرآن پاک کے مضامین پر جزوی گرفت ڈھیلی ہوجاتی ہے۔ اگر کسی نے تین چارسال کے طویل عرصہ میں پورے قرآن پاک کے ترجمہاوراور تفسیر کا دفت نظر سے مطالعہ کیا ہے توجب تک وہ مطالعہ کمل ہوتا ہے اس دفت تک ابتدائی مراحل میں مطالعہ میں آنے والی بہت ہی چیزیں نظروں سے اوجھل ہوچکی ہوتی ہیں۔ اور بیا ندازہ کرنامشکل ہوجاتا ہے کہ قرآن پاک کی ترتیب بحثیت مجموعی کیا ہے، اس کی سورتوں کی ترتیب بحثیت کیا ہے، اس کی سورتوں کی ترتیب کیا ہے، اس کے اندور نی مضامین کی تشکیل اور ساخت کیا ہے؟ نظم کلام اور عبارت کی اندرونی ڈھانچ کیا ہے، اس کے اندور نی مضامین کی تشکیل اور ساخت کیا ہے؟ نظم کلام اور عبارت کی اندرونی ڈھانچ کیا ہے؟ اس کے اندور نی مضامین کی تشکیل ہوجاتی ہیں۔

اس لیےضرورت اس بات کی ہے کہ مطالعہ قر آن کے آغاز ہی میں قر آن مجید کے طالب علم کو جہاں کتاب اللی کے مضامین سے واقفیت اور اس کے مندر جات سے آشائی حاصل

ہوہ ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ قاری کے ذہن میں بحیثیت مجموعی میہ بات متحضرر ہے کہ کتاب اللی کے مضامین ومندرجات کی اندرونی ترتیب کیا ہے۔ اس کتاب کے مضامین کا آپس میں ربط کیا ہے۔ دربط اورنظم پر ذرامفصل گفتگو ایک مستقل خطبہ میں ہوگی، کین آج کی نشست میں قرآن مجید کے عموی تعارف کے سیاق میں نظم قرآن ربھی عموی اور تعارفی گفتگو ہوگی۔

قرآن مجیدی بنیادوجی البی ہے اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں لیکن وہی کی تعریف کیا ہے، وہی کی حقیقت کیا ہے، وہی کی نوعیت اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ ان پر عموا اور س قرآن کے طلقوں میں گفتگونہیں ہوتی ۔ اور اس موضوع سے متعلق بہت سے ضروری اور اہم سوالات لوگوں کے ذہنوں میں باتی رہتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے میں اسی موضوع پر چندا ہم اور ضروری گذارشات چیش کرتا ہوں۔

یہ بات ہرمسلمان جانتا ہے کہ رسول الله علیہ وسلم پروی مختلف شکلوں میں اور مختلف الله علیہ وسلم پروی مختلف شکلوں میں اور مختلف انداز میں نازل ہوتی تھی۔ دی کا ایک حصہ وہ ہے جو قرآن مجید میں محفوظ ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو سنت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جس کا ذکر سیرت کی کتابوں میں ماتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں بیدد کھنا چاہیے کہ وی کی کتنی اقسام ہیں اور قرآن مجید کا تعلق وی کی کس قتم سے ہے۔ قرآن مجید کی تحریف علمائے اصول نے جو کی ہے سب سے پہلے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔

القران هو كلام الله المنزل على محمد على المعجز بسورة منه، المتعبد بتلاوته، المكتوب في الصاحف، المنقول الينا، بين دفتي المصحف نقلا متواترا.

یعنی قرآن مجید سے مراد ہے الکلام المزل، اللہ تعالی کا وہ کلام جورسول
اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نازل ہواہے جس کی ایک ایک سورت اپنی جگہ ایک
معجزہ ہے،، وہ جس کی علاوت کی جائے تو عبادت سمجی جائے گی جوشخوں
میں لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، ادر ایک تو اتر کے ساتھ صحابہ کرام
سے لے کرآج تک مصاحف کی شکل میں نقل ہوتا چلاآ رہا ہے۔

اس كوقر آن مجيد كيت بين -اس تعريف كي تفصيلات يرانشاء الله آع چل كر تفتكو موكى -

اس تعریف میں آپ نے دیکھا کر آن مجید کا ابتدائی تعارف ہی کلام منزل سے کرایا گیا ہے، لیعنی وہ کلام جواللہ تعالی کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالی کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالی کی طرف سے اتار سے جانے کا ذریعہ وحی الجی ہے۔ لہذا قرآن مجید کا مصدراور ما خذوجی الجی ہے۔ جس ؟ قرآن مجید کا نزول وحی کی کون می شکل سے ہوا ہے۔ بیآج کی ابتدائی اور تمہیدی گذار شات کا موضوع ہے۔

وی کفظی معنی کلام حرب میں خفی اور سراجی اشارہ کرتے ہیں، یعنی خاموثی کے ساتھ کی کوجلدی سے اس طرح کوئی اشارہ کردینا کہ وہ اشارہ کرنے والے کا پورا پیغام اور شطلب سمجھ لے۔ اس لطیف ابلاغ کوعربی زبان میں وی کہتے ہیں۔ اصحاب لغت کے الفاظ میں:
الاشارہ السربعة بلطف یعنی جلدی سے لطیف انداز میں کوئی ایسا اشارہ کردیا جائے کہ سمجھ والا مطلب سمجھ لے لغت میں وی کا لفظ جس مفہوم میں استعال ہوا ہے اس کی مثالیں کلام عرب میں کثرت سے ملتی ہیں۔ یہی لفظ اپنے نغوی مفہوم میں کلام پاک میں بھی گئی مرتبہ استعال ہوا ہے۔ کثرت سے ملتی ہیں۔ یہی لفظ اپنے نغوی مفہوم میں کلام پاک میں بھی گئی مرتبہ استعال ہوا ہے۔ کو او حی ربك الی النحل تمہار برب نے شہد کی کھی کے دل میں بیہ بات ڈال دی۔ ای طرح ایک دوسری جگدارشاد ہوا ہے: وا حینا الی ام موسی ان ارضعیہ ،ہم نے موئی کی ماں طرح ایک دوسری جگورود دھ پلانا شروع کردو۔ یہ اور اس طرح کی گئی دوسری کے دل میں فوراً یہ بات ڈال دی کہ بنج کو دود دھ پلانا شروع کردو۔ یہ اور اس طرح کی گئی دوسری آیات میں وی سے مراد وہ پیغام کو دود دھ بیا میں مقالہ میارک پر القا ہوتا ہے، جس کا مقصد ہیہ وتا ہے کہ اس پیغام کو دود دوسر بالنا نوں تک پہنچادیں۔

وی تین بنیادی عناصر سے عبارت ہے۔ سب پہلی چیز تو یہ ہے کہ وتی ایک الیاذر اید علم ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آتا ہے اور جس ذر بعد ہے آتا ہے وہ عام انسانوں کو میسر نہیں، وہ ذر بعد صرف اور صرف انبیاء علیم میسر نہیں، وہ ذر بعد صرف اور صرف انبیاء علم ہے میسر نہیں ، وہ ذر بعد صرف اور صرف انبیاء علم ہے جو ایک مابعد الطبیعی نوعیت رکھتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجد کے حوالے سے کسی کو اللہ تعالیٰ کا کوئی تھم بتا کیں تو اس کو دمی نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ بیٹلم آپ کو انسانی ذرائع سے حاصل ہوا ہے۔ بتا کیں تو اس قد دمرے انسانوں کو بھی آپ نے اساتذہ سے یا خود مطالعہ کرکے حاصل کیا ہے۔ بیذر بعد دوسرے انسانوں کو بھی

حاصل ہے۔لہذا آپ کا بیٹلم دخی نہیں ہے۔ دخی سے مراد وہ ذریعی کلم ہے جو ما بعد الطبیعی ہواور دوسرےانسانوں کو حاصل نہو۔ وہ صرف نبی کو حاصل ہوتا ہے۔

دوسری بنیادی چیز وجی کی حقیقت میں سے ہے کہ وہ یقینی اور تطعی ہوتی ہے۔اس کا یقین اور اس کی قطعیت دنیا کی ہر قطعی اور یقین چیز سے ہڑھ کر اور ہر قسم کے شک اور ظن وتخیین سے ماوراء ہے۔قطعیت اور یقین وجی اللہ کے بنیادی عناصر اور خصائص میں سے ہاوراس کی ماہیت اور حقیقت میں شامل ہے۔قطعیت پرز وراوراس کو بجھنااس لیے ضروری ہے کہ وجی کو دوسرے ذرا کع علم سے میٹز کیا جاسکے۔

تیسرابنیادی عضر جودی کی حقیقت میں شامل ہے دہ یہ ہے کہ وتی اپنے وصول کرنے دالے اور دوسرے انسانوں کے لیے داجب التعمیل ہوتی ہے۔ نزول وتی کے بعد کسی انسان کے پاس بیا ختیار باتی نہیں رہتا کہ اس پڑمل کر ہے یا نہ کرے۔ وتی کے احکام اور ہدایات پڑمل کرنالازمی ہے۔ القاء میں اختیار ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس پڑمل کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔

سے تین بنیادی عناصر ہیں جن سے وحی کی حقیقت کھمل ہوتی ہے۔ وحی ایک ایسا تجربہ ہے جو انتہائی غیر معمولی نوعیت کا حامل ہوتا ہے۔ اتنا غیر معمولی کہ اس کو انسانی الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ یہ تجربہ سارے انسانی تجربات سے الگ اپنی ہی نوعیت کا ایک مفرد تجربہ ہے۔ یہ تمام مادی تحدیدات اور انسانی وسائل سے ماور اء ایک حقیقت ہے۔ جب رسول اللہ تعلیہ وسلم پر قرآن مجید کے زول کا سلسلہ شروع ہوا تو دوسری یا تیسری وحی کے دور ان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات سے بیٹی آگاہ کا مردیا کہ انا سنلفی علیك قولا ٹقیلاہ ہم آپ پر بہت ایک بھاری کا کام نازل کرنے والے ہیں۔ یہ قبل قول ، یہ بھاری پن کئی پیلوؤں سے ہے۔ ایک تو عملاً وحی کی تناقی اور وصولی ایک انتہائی مشکل اور دشوار عمل ہے۔ یعنی رسول اللہ کلام اللہ کو جس طرح وصول کرتے تھے وہ انتہائی غیر معمولی اور انتہائی مشکل تجربہ ہوتا تھا۔ نزول وحی کے پہلے واقعہ یا تجرب کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آکر حضرت خدیج شرک کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آکر حضرت خدیج شاکبری سے فرمایا تھا: لقد حضیت علی نفسی، یعنی مجھا پی جان کا خوف ہے۔ آپ نے اس کو جان کے خطرے سے تعبیر فرمایا۔ پھر جب آپ گھر تشریف لائے تو فرمایا خور مایا نور نہاں کے خطرے سے تعبیر فرمایا۔ پھر جب آپ گھر تشریف لائے تو فرمایا زملونی، دئرونی، دئرونی، دئرونی، دئرونی، درملونی، دملونی، دئرونی، درملونی، درملونی،

جن صحابہ کرام گے سامنے اور جن کی موجودگی بین یہ تجربہ پیش آتا تھاان کو یہ اندازہ نہیں ہوسکتا تھا کہ حضور سلی اللہ علیہ و سلم کے قلب مبارک، روح مبارکہ اور جہم مبارک پر کیا گزر رہی ہوار آپ کا قلب وروح کس کیفیت سے گذرر ہے ہیں ۔لیکن بعض لوگوں نے ان کیفیات کا تھوڑا ساا ندازہ ضرور کیا ہے جو آپ کے قلب وروح اور ذہمن اور جہم مبارک پر نزول وی کے وقت گزرتی تھیں ۔حضرت زید بن ٹابت جو کا تبان وی میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں ایک مرتبہ ایک مختل میں وہ آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔آپ کا گھٹناان کے گھٹنے کے اوپر تھا۔ جب لوگ فرشی نشست پر قریب بیٹھتے ہیں تو اکثر ایسا ہوجا تا ہے کہ ایک کا گھٹنا دوسرے کے گھٹنے کے اوپر اچا بک نزول وی کی کیفیت طاری ہوئی۔ زید بن خابت کہ ہے ۔ اس موقع پر آپ کے اوپر اچا بک نزول وی کی کیفیت طاری ہوئی۔ زید بن خابت گئی میرا گھٹنا چورا چورا ہوجائے گا۔ تا ہم یہ کیفیت صرف چند لمجے جاری رہی ، اور جوں ہی میرا گھٹنا چورا چورا ہوجائے گا۔ تا ہم یہ کیفیت صرف چند لمجے جاری رہی ، اور جوں ہی

حضور صلی الله علیه وسلم پرسے بیکیفیت ختم ہوئی توان کے گفتے پرسے بید بوجہ بھی فوراً ختم ہوگیا۔اس لحدا پ نے فرمایا کہ سورۃ نساء کی آیت مبارکہ: لا یستوی القاعدون من المومنین کے بعد غیر اولی الضرر کا اضافہ کرو۔ بیصرف ایک لفظ تھا غیر اولی الضرر، جس کے حصول اور تلقی میں آپ پرید کیفیت طاری ہوئی۔

الیا ہی ایک اور مشاہرہ بعض دوسر سے صحابہ کرام کا بھی ہے۔ آپ عمومًا جس اوْمْنی پر سفر فرماتے تھے۔اس کا نام قصواء تھا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ وہ عرب کی طاقتو راونٹیوں میں ہے ایک افٹنی تھی ۔ آپ کے اس پر ہجرت کا سفر بھی فر مایا تھا۔ اس پر آپ فتح کمد کی مہم پر رواند ہوئے۔ کیکن ابھی شہر مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے کدد کیصنے والوں نے دیکھا کہ آ پ کا قافلہ رک گیااورآ پ کی اوٹنی جس برآ پ سوار تھا جا نک رک کر کھڑی ہوگئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں اس طرح لرز رہی ہیں جیسے اس کے او پر کوئی بہت بڑا بو جھے لا دریا گیا ہو۔ وہ اس بو جھ کو برداشت نبیس کرسکی اور فورا ہی بیٹھ گئی لیکن بیٹھ کربھی اس طرح ہا نبتی رہی کہ جیسے ایک بہت بر سعے بوجھ تلے دب گئ ہوتھوڑی در کے بعداس کی بید کیفیت ختم ہوگئ ،اور وہ کھڑی ہوگئ اور کھڑ ہے ہوکر چلنے لگی۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كانتبان وحى كو يا دفر مايا جواس وقت ہمراہى من تحاوريه آيت لكنكاتكم فرمايا: وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً. ان دومثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ لتی وحی کا تجربہ جہاں اور کی اعتبار ہے ہڑا بھاری تجربہ تھا۔ وہاں اس میں ایک اہم پہلوجسمانی بھاری بن کا بھی تھا۔جسمانی بھاری بن ہے کہیں بڑھ کرذمہ داری کے اعتبارے بیایک بہت بھاری کلام تھا۔احکام کی تبلیخ اوران برعملر آمدے اعتبار سے بیا کی بہت بھاری فریضہ تھا۔ جن احکام و ہدایات پر پیرکتاب الہی مشتل تھی ان کو انسانوں تک پہنچانا اوران احکام کو بالفعل نافذ کرانا ایک بہت ہی بھاری کام تھا۔ پھراس ہے بھی برو السانيت كى جوذ مددارى اس كلام كلان والاورنتقل كرنے والے يرتقى اس كا شدیداحساس،ان تمام چیزوں نے مل کراس کواپیا بھاری کلام ہنادیا تھاجس کے لیے اللہ تعالیٰ نے يهلي بى دن سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوتيار كرديا تھا۔

قرآن مجید میں ایک جگہ وی کے اسالیب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وی کس طرح نازل ہوتی تھی۔ارشادر بانی ہے:ماکان لبشر ان یکلمه الله الا و حیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه مایشاء کی بشرکی بید یشیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہے براہ راست کلام فرمائے ، سوائے وقی کے ، یا پردے کے پیچھے سے یا کی اپٹی کے ذریعے سے قرآن یا کہ میں بیتین طریقے بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کی مزید تفصیلات کتب تفییر میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ انہی تمین طریقوں کورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے جوشیح بخاری کے پہلے باب کی دوسری حدیث ہے۔ باب کا عنوان ہے کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم لیخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم لیخی رسول اللہ علیہ و سلم نے دواحادیث شامل کی ہیں ایک تو مشہور حدیث انعا الا عمال بانیات ہے۔ دوسری حدیث انعا کی ہیں ایک تو مشہور حدیث انعا الا عمال بانیات ہے۔ دوسری حدیث انعا کی ہیں ایک تو مشہور حدیث انعا کی ہیں ایک تو مشہور حدیث انعا کی ہے۔

وہ کہتی ہیں کہ ایک فض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہتی ہیں کہ ایک فض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہتی ہیں کہ ایک آئی ہے؟ آپ نے فرمایا، احیا نا یا تینی مثل صلی اللہ وہ سے بعض اوقات تو ایک ایسی آئی ہے؟ آپ نے فرمایا، احیا نا یا تینی مثل صلی اللہ وہ سے، کوئی نشیب وفراز نہیں ہوتا ہوئی انقطاع نہیں ہوتا۔ اور وہ مجھ پرسب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، کوئی نشیب وفراز نہیں ہوتا، کوئی انقطاع نہیں ہوتا۔ اور وہ مجھ پرسب سے خت تجربہ یک ہوتا ہے۔ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم کے اس ارشاد کے بارے میں کہ سب سے خت تجربہ یک ہوتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شدید سردی میں بھی میں نے آپ کود یکھا کہ زول وہی کے وقت آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ اس طرح جاری ہو جاتا تھا جسے کسی کی فصد کھول دی جائے۔ یعنی جینی جسے درگ کا شنے سے فون بہنے لگتا ہے اس طرح پینہ جاری ہوجاتا تھا۔ اس سے اس جائے۔ یعنی جینی جینی وضا حت ہوتی ہے کہ تلتی وئی کا خت ترین اسلوب یہی ہوتا تھا۔ وہر ااسلوب بیہ ہوتا تھا۔ وہر اسلوب بیہ ہوتا تھا۔ وہر ااسلوب بیہ ہوتا تھا۔ وہر ااسلوب بیہ ہوتا تھا۔ وہر اسلوب بیہ ہوتا تھا۔ وہر ااسلوب بیہ ہوتا تھا۔ وہر اسلوب بیہ ہوتا تھا۔ وہر اسلوب بیہ ہوتا تھا۔ وہر میں ان کو بیٹ کی من وراء حجاب، پردہ کے بیتھے سے۔ اور تیسر اطریقہ وہ جس کا قرآن میں ذکر فرمایا گیا، لیکنی بعض اوقات فرشتہ میر سے سامنے انسانی شکل میں آتا ہے، پیغا م پہنچا تا ہے اور میں اس کو یاد

ان تینوں طریقوں میں سے زیادہ تر نزول وی پہلے طریقے کے مطابق ہوتا تھا۔ اس کے برعکس وہ وی جوقر آن پاک میں محفوظ نہیں ہے اور وہ قر آن پاک کا حصہ نہیں ہے، یعنی وی غیر متلو، جو حدیث مبارک کا حصہ ہے، وہ عموماً دوسرے یا تیسرے طریقے سے نتقل ہوتی تھی۔ لیکن رسول الندسلی الله علیہ وسلم کے بارے میں بعض مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کے اوپروٹی کا نزول چوبیں ہزار مرتبہ ہوا۔ ان چوبیں ہزار مرتبہ کی نوعیت اور کیفیات کے بارے میں ہجی علاء اسلام نے بہت کی تفصیلات بیان کی ہیں اور بہت کی بحثیں بھی کی ہیں۔ تاہم یہ تفصیلات اکثر و بیشتر علائے کرام کی اپنی بصیرت اور فہم پر بٹنی ہیں۔ ان کی صحت اور عدم صحت کے بارہ میں کوئی قطعی اور نقینی بات کہنا مشکل ہے۔ کیا ان تمام چوبیں ہزار مرتبہ کے تجربات میں صرف بارہ میں کوئی قطعی اور نقینی بات کہنا مشکل ہے۔ کیا ان تمام چوبیں ہزار مرتبہ کے تجربات میں اسلام بیں ؟ بظاہر قرآن مجد کا نزول شامل ہے؟ یا ہدایت اور رہنمائی کے بقیدا مور بھی ان تجربات شامل ہیں؟ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قرآن پاک، اصادیث اور ان دونوں کے علاوہ جتنی رہنمائی اللہ ارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی وہ سب شامل ہے۔ حدیث قدسی اور صدیث رسول دونوں اس میں شامل معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ اس کی کوئی صراحت قرآن پاک یا حدیث میں موجود نہیں ہے اس لیے ان تفصیلات کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کے توبییں کہا جاسکا۔

یہ تو وحی کی نوعیت اور قطعیت کی بات تھی۔ جہان تک وحی کی قسموں کا تعلق ہے تو، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، وحی کی دواقسام ہیں: ایک وحی تو وہ ہے جواپنے معانی، الفاظ اور کلام کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مجز ہ ہے۔ اس کو بطور مجز ہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور جس کے مجز ہ ہونے کا قرآن پاک میں بھی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور جس کے مجز ہ ہونے کا قرآن پاک میں بھی

باربارذ کرہے۔

دوسری وجی وہ ہے جوالی الفاظ میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کورسول
الله صلی الله علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا۔ پھر اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں بیان
فر مایا۔ اس دوسری قسم کی وجی کی پھر دوتسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صیغہ واحد
میں کلام میں فر مایا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک راوی کی حیثیت سے اس کواپنے
الفاظ میں کویار وابت بالمعنی کے طریقہ سے ادا فر مایا۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ نے
صیغہ واحد مشکلم میں کلام نہیں فر مایا بلکہ ایک عمومی ہدایت یا راہنمائی عطافر مائی۔ یہاں رسول الله صلی
الله علیہ وسلم کی حیثیت راوی کی نہیں، بلکہ خود مشکلم کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی
ہدایات، تعلیمات اور راہنمائی کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اور اپنی زبان میں
ہوایات، تعلیمات اور راہنمائی کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اور اپنی زبان میں
ہوایات، تعلیمات اور راہنمائی کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہیں۔ وحی کی دوسری دونوں
ہیا فر مادیا۔ پہلی کو عدیث قدی کہتے ہیں اور دوسری کو صدیث رسول کہا جاتا ہے۔ وحی کی دوسری دونوں
ہیلی قسم کووجی متلواور وحی جلی بھی کہتے ہیں۔ اسے وحی ظاہر بھی کہتے ہیں۔ وحی کی دوسری دونوں
میں کیا تھری کے بیات استعال ہوئی ہیں۔
میں کے لیے دحی غیر متلو، وحی خفی اور اس جیسی دوسری اصطلا حات استعال ہوئی ہیں۔

ایک مریض کے پیٹ میں درد ہے اور وہ درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اس کو لفتن ہے کہ اس کو در دہور ہا ہے۔ در د کا بیٹلم علم حضوری ہے جو اس کو حاصل ہے۔ اس علم کے حصول کے لیے مریض کو کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ درد ہے یا نہیں۔ایک شخص سے جاننا چا ہتا ہے کہ سورج نہیں ، وہ سائیریا میں پیدا ہوا ،اس نے بھی سورج نہیں دیکھا۔

ہمیشہ بھی دیکھا آیا ہے کہ بادل چھائے رہتے ہیں۔ سنتا ہے کہ سورج نکلا ہے اور جب نکلا ہے تو خوب گرمی ہوتی ہے۔ جب تک وہ سائیریا میں ہے اور برفانی علاقے میں رہتا ہے۔ آپ کو خوب گرمی ہوتی ہے۔ جب تک وہ سائیریا میں ہوائے گا۔ آپ اس کو دلائل دیں گے اور سمجھائیں گے،

ہمیشانے اور دلیل دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ آپ اس کو دلائل دیں گے اور سمجھائیں گے،

ہمیشانے اور دلیل دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ آپ اس کو دلائل دیں گے اور سمجھائیں گے،

ہمیشانے اور دلیل دینے کی ضرورت بیش آئے گا۔ آپ اس کو دلائل دیں گے اور سمجھائیں گا۔

ہمیشانے اسے کچھ کے بغیرمگی جون کے مہینہ میں ہی یا جبکب آباد میں لاکر بٹھا دیں تو پھر اسے آئر آپ اسے کو جود کاعلم حضوری حاصل ہوجائے گا۔ اب اس کے سامنے آفاب کا وجود ثابت کرنے منافری اور علم حصولی میں۔

کے لیے آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آفاب آمد دلیل آفاب۔ بیفرق ہے علم حضوری اور علم حصولی میں۔

وقی کے نتیج میں جوعلم حاصل ہوتا ہے وہ علم قطعی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ علم حضوری ہے۔ علم حضوری یا حصولی ، دونوں کے جومصادر وما خذہیں۔ وہ پچھشترک ہیں اور پچھالگ الگ ہیں۔ جومصادر مشترک ہیں وہ انسانی حواس ہیں۔ انسان ان سے بہت پچھ سیکھتا ہے۔ آپ نے ایک چیز دیکھ کرمعلوم کرلی ، ایک چیز سیکھتا ہے۔ آپ نے ایک چیز دیکھ کرمعلوم کرلی ، ایک چیز سیکھ کردیکھ کا کہ ایک چیز ویکھ کردیکھ بالحواس ہے۔ انسان بعض اوقات سے بچھ بیٹھتا ہے کہ علم بالحواس بھتی ہوتا ہے۔ حالانکہ ضروری نہیں کہ حواس فل ہری سے حاصل ہونے والاعلم ہمیشہ سوفیصد بھینی ہو۔ جس محض کی آئے کھوں کا عدستہ کھیک نہ ہواس کورگوں میں دھو کہ ہوسکتا ہے۔ اس کوکوئی رنگ نظر آتا ہے اور آپ کو وہ بی رنگ کوئی اور نظر آتا ہے۔ ایک مثالیں بے شار ہیں کہ حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والاعلم ہمیشہ بھیتہ بھی ہوتا ہے۔

دوسرا دہ علم ہے جوعقل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ عقلی استدلال کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ عقلی استدلال کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کے بارہ میں بہت سے لوگ سیجھتے ہیں کہ بیخالص قطعی اور بقینی ہے۔ حالانکہ ایسانہیں ہے۔ ہم میں سے ہرا یک کا بار ہا کا مشاہدہ ہے کہ عقل مندسے عقل مندانسان کی عقل بھی دھوکہ کھاسکتی ہے، لہٰذاعقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والاعلم بھی بعض اوقات بقینی ہوتا ہے البنداعقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والاعلم بھی بعض اوقات بقینی ہوتا ہے اور بعض اوقات بقینی ہوتا ہے ایک عام تاثریہ ہے کہ عقل اور مشاہدہ کے ذریعے سے جو

علم حاصل ہوتا ہے بیانسانی علم کا بیشتر حصہ ہوتا ہے۔ بیتا ٹر غلط بنمی پربٹی ہے۔ واقعہ نیہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یا کسی انسان کو آج تک جتناعلم بھی حاصل ہوا ہے اس کا بروا حصہ نہ حواس سے حاصل ہوا ہے اور نہ عقل ہے۔

اگر آپ اینی معلومات کا جائزہ لیس اور ان تما م معلومات اور ذخیرہ علم کی فہرست بنائيں جوآ پوصاصل ب،اور پھرايك ايك معلوم چيزياحقيقت كاجائزه ليس كديمكم آپ كوكبال ہے حاصل ہوا تو پتہ چلے گا کہ ان معلوبات وحقائق کا اکثر و بیشتر حصہ نہ حواس کے ذریعہ ہے آپ کے پاس آیا ہے نعقل کے داستہ سے مثال کے طور پر آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ نے عراق برحملہ کیا، آپ جانتی ہیں کہ بٹلر جرمنی کا حکمران تھا، آپ کے علم میں ہے کہ ٹو کیو جایان کا دارالحكومت باورسائيريايس باره مبيني برف بارى ربتى ب-آب كعلم بيس بكرامام ابو حنیفہٌ بہت بڑے فقیہ تھے،امام بخاریٌ بہت بڑے محدث تھے لیکن کیاان میں ہے کوئی ایک چیز بھی آپ نے اپنے حواس سے معلوم کی ہے؟ آپ نے امریکہ کو حملہ کرتے دیکھا؟ آپ نے ہٹلرکو دیکھا؟ آپ نے ٹو کیودیکھا؟ آپ نے نہ امام ابوحنیفداورا مام بخاری کوان آتھھوں ہے دیکھا اور نہ ہی! پی عقل ہےان کے دجود کو دریافت کیا۔ان چیزوں کوعقل ہے معلوم کیا ہی نہیں جاسکتا۔ بیہ تمام چزیں جوآ پ کومعلوم ہیں یاکسی کومعلوم ہوتی ہیں بیسب کسی کی خبریاکسی کے اطلاع دینے ہے معلوم ہوتی ہیں ،اس کے لیے آپ خبر کی اسلامی اصطلاح استعال کر سکتی ہیں۔ بیعلم جوہمیں اورآ پ کوحاصل ہوا ہے بیتمام ترنہیں تواکٹر دبیشتر خبر کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ کسی نے خبر دی کدامر یکد نے عراق برحملہ کردیاء کسی مورخ نے کتاب میں لکھ کر خبر دی کہ مثل جرمنی کا حکمران تھا۔ کسی اخبار نویس نے خردی کیٹو کیوجایان کادار الحکومت ہے۔ کسی جغرافیدوان یاسیاح نے بتایا کہ سائبیر یا میں بارہ مہینے برف پڑتی ہے۔

گویامعلومات کا پیشتر ذخیرہ اور بہت بڑا حصہ خبر کے ذریعہ ہم تک منتقل ہوتا ہے۔ یہ بات کہ ہماری معلومات اور علم کا بیشتر ما خذخبر ہے خودا پئے مشاہدہ اور تجربہ سے ہر شخص معلوم کرسکتا ہے۔ جب ہم خبر کا جائزہ لیس کے تو پنہ چلے گا کہ خبر غلط بھی ہوتی ہے اور درست بھی ہوتی ہے۔ بہت سے خبر دینے والے غلط بیانی بھی کرتے ہیں، بعض اوقات جان ہو جھ کر غلط بیانی کرتے ہیں اور بعض اوقات غلط نہی سے غلط بات کو خبر کے طور پر نشقل کردیتے ہیں۔ البذا صحیح خبر کو غلط خبر سے میتز کرنے کا کوئی پیانہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ پیانہ کیا ہے؟۔ وہ پیانہ جو ہرمسلمان اور غیر مسلم، مغربی اور مشرقی، عالم اور جالل اپنے سامنے رکھتا ہے وہ بہت آسان اور سید هاسا دھا پیانہ ہے۔ وہ بہت آسان اور سید هاسا دھا پیانہ ہے۔ وہ بید کہ ہرانسان سب پہلے بید کھتا ہے کہ جس نے خبر دی ہے وہ خود سچا ہے یا جھوٹا۔ آپ سب سے پہلے بید کھتے ہیں کہ خبر دینے والا ابتدائی اندازہ میں آپ کو سچا معلوم ہوتا ہے یا جھوٹا۔ اگر آپ کے اندازہ میں وہ سچا ہے تو آپ اس کی بات مان لیتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے انداز سے میں اگر آپ کے اندازہ میں وہ سچا ہے تو آپ اس کی دی ہوئی خبر کو درست نہیں مانتیں، مشکوک ہونے پر بھی نہیں مانتیں۔ اور بیتین ہی شکلیں ہیں: یا سچا ہے، یا جھوٹا ہے، یا مشکوک ہے۔

دوسری بات بیدد کیمی جاتی ہے کہ دہ خض امانتدار ہے یانہیں۔ ہوسکتا ہے کہ بچ تو بول
ر ہاہولیکن امانتدار نہ ہو ۔ بچ بات کی بری نیت سے بتار ہاہو۔ اگرسچا بھی ہواور امانتدار بھی ہوتو اس
کی بات فور آمان کی جاتی ہے۔ تیسری بات بید کہ آپ بید بھی جانتا چاہیں گی کہ جوشض کوئی خبر دے رہا
ہے اس خبر کے معاملہ سے اس کا براہ دراست کوئی تعلق بھی ہے یانہیں۔ بالفاظ دیگر اس کا ذریعہ علم کیا
ہے، کیا اس کو اس معاملہ کا پور الور قطعی علم حاصل ہے؟ اگر وہ اس خبر کے بار ہے میں پور اپور اعلم رکھتا
ہے تو آپ کی نظر میں اس کی دی ہوئی خبر اور اس کی بتائی ہوئی بات قابل قبول ہے۔ اور اگر اسے علم
ہی نہیں ہے تو پھر اس کی دی ہوئی خبر قابل قبول نہیں ہے۔ جب بید تینوں چیز سے جمع ہوجاتی ہیں یعن
سچائی ، امانتداری اور علم تو آپ کو اس محفص کی دی ہوئی خبر پر پور اپو، داعتماد بیدا ہوجاتا ہے۔ اب
اس ذریعہ سے آنے والی ہرخبر کو ہر انسان مان لیتا ہے اور اس کو تطعی اور بھینی خبر سمجھتا ہے۔ پھر اس
کے مقابلہ میں اپنے عقلی استدلال کور کا و دنہیں بنے دیتا۔ اپ مشاہدہ اور حواس کو نظر انداز کر کے
اس کو تطعی اور بھینی خبر کو مان لیتا ہے۔

ایک مثال عرض کرتا ہوں۔کسی کی طبیعت خراب ہواور وہ ڈاکٹر کے پاس علاج کی غرض سے جائے۔ ڈاکٹر مشہور طبیب ہےاور ماہر فن ہے۔ آپ کو یقین ہے بدا پنے فن کا پوراعلم رکھتا ہے، دیا نتدار ہے، کوئی دھو کہ بازخض نہیں ہے، اس کے بارہ میں آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ آپ کے مرض کے پارہ میں وہ جو کچھ کہدر ہا ہے وہ بالکل صحیح کہدر ہا ہے۔ جب بیتینوں چیزیں جمع ہوگئیں تواب وہ آپ کو جو نجکشن یا دواد ہے گا آپ میں سے ہرایک اسے خوشی خوشی قبول کر لے گا۔ کوئی نہیں پو چھے گا کہ یہ کیا دوا ہے اور مجھے کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ کواس کے علم پر بھی

اعماد ہے،اس کی صدافت پر بھی اعماد ہے۔اوراس کی دیانت پر بھی اعماد ہے۔اب اگر وہ کوئی الی دوابھی دیتا ہے جس پرسرخ الفاظ میں'' زہر'' ککھا ہوا ہے تب بھی آپ کواس دوا کے استعال کرنے میں ذرہ برابر تامل نہیں ہوتا۔

اب انبیاء میہم السلام کی لائی ہوئی خبر پران تنیوں معیارات کی روشن میں خور سیجیے۔ان
کی لائی ہوئی خبر کو جب لوگوں نے قبول کیا تو اس اعتاد کی بنیاد پر کیا کہ ان کا صدق،ان کی امانت
اوران کاعلم یہ تنیوں چیزیں مکمل طور پر مجروسہ کے لائق تھیں۔وہ الصادق بھی تھے،الا میں بھی اور
اپ زمانہ کے سب سے بڑے عالم و حکیم بھی۔ یہ سب صفات ان میں اس قدر مجر پور طریقے سے
موجود تھیں کہ و شمن بھی ان کے معترف تھے۔وہ ایساعلم رکھتے تھے کہ اس کے چشے آج تک جاری
اور ساری ہیں،اور روز ان کے ثمرات و برکات میں اضافہ ہی ہور ہا ہے۔

یہاں ایک سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ مثلاً حضرت صدیق اکبر کو کیسے یقین کامل کا بیہ مقام حاصل ہوا کہ آپ جو بات کہدرہے ہیں وہ بچ کہدرہے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں میں دوبارہ علم حضوری اور علم حصولی کی طرف آتا ہوں۔ علم حصولی جوعظی استدلال کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ آپ نے مولانا روم کامشہور شعر سنا ہوگا:

پائے استدلالیاں چوہیں بود پائے چو بیں سخت**ہ** بے تمکیس بود

 انبیاعلیم السلام کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ رہنے والوں کے قلب ونظر میں اور رگ و پے اور روح اور ذہن میں ایسا قطعی علم حاصل ہوجا تا ہے کہ ان کو پھر کسی ظاہری استدلال کی ضرورت نہیں رہتی ۔

ایک چھوٹی مثال دے کر بات کوآ گے بڑھاتا ہوں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ عقلی دلائل اورمنطقی استدلال کی بنیاد برجو چیزین آج ثابت ہوتی ہیں وہ کل غلط ہو جاتی ہیں۔ ہر ذہین آ دمی جومناظرہ اورلفاظی کےفن سے واقفیت رکھتا ہووہ جس چیز کو چاہے دلائل اور زبان آوری کے زور سے محیح یا غلط ٹابت کرسکتا ہے۔ سرسید احد خان کے صاحبز ادے سیدمحمود کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے زبانہ میں ہندوستان کے سب سے بڑے قانونی دماغ سمجھے جاتے تھے۔وہ ا پی مصروفیات اوربعض مشاغل کی وجہ ہے بہت سی چیزیں بھول جایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ وہ کسی عدالت میں کسی فریق مقدمہ کی طرف ہے پیش ہوئے۔اور بھول چوک کی عادت می وجہ سے بیہ بھول مجئے کہ وہ کون سے فریق ہے وکیل ہیں۔انہوں نے فریق مخالف کی طرف سے دلائل دیے شروع کردیئے اورمسلسل دیتے رہے۔ یہاں تک کہ ولائل کا انبار لگادیا۔ جس فریق نے انہیں اپنا وكيل مقرركيا تفاده كهمر اكياليكن كچه كبنے كى جرات نہيں ہور ہى تقى ،اس ليے كه بهت بزے وكيل تھے۔ جب ان کے مؤکلین بے حدیریثان ہوئے تو انہوں نے خاموثی ہے کی کے ذریعہ سے کہلوایا کہ آپ تو ہمارے وکیل ہیں۔انہوں نے کہا بہت اچھا! اور پھرعدالت سے نخاطب ہو کر بولے کہ جناب والا! فریق مخالف کے حق میں بس یہاں تک کہا جاسکتا ہے،اس سے زیادہ کچے نہیں نہا جاسکتا۔لیکن میسب غلط اور بے بنیاد ہے۔ اور مجر دوسری طرف سے دلائل دے کراس سارے سلسلہ گفتگواور استدلال کی تر دید کردی جووہ اب تک کہدرہے تھے اور دیکھنے والوں نے و یکھا کہ دنیاعش عش کراٹھی ۔ تو دلائل کا تو پیمال ہوتا ہے کہ آپ اپنے زور بیان، قوت استدلال اور زبان آوری سے کام لے کرجس چیز کو جاہیں سیا اور حیث چیز کو جاہیں جموٹا اور غلط ثابت کرو ان پ

آپ نے اے کے بروہی صاحب کا نام تو سنا ہوگا جو ہمارے ملک کے مشہور قانون دال تھے اور ہماری بین الاقوامی اسلامی یو نیورٹی کے بانی بھی تھے۔کسی نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے بڑاوکیل کون دیکھا ہے۔انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا وکیل سہروردی صاحب کو دیکھا ہے، وہ بہت ماہر وکیل تھے۔ جب وہ بولئے تھے ایس اللہ تھا کہ جس نقطۂ نظر کی وہ تا ئید کررہے ہیں ہر چیزای کی تا ئید کررہی ہے۔ زہن وا سان، درود بواراور کمرہ عدالت، کری ،میز، غرض ہر چیزان کی تا ئید کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ وہ اس طرح ساں باندھ دیتے تھے کہ جس چیز کوچا ہے تھے جو گابت کردیا کرتے تھے۔ فلاہر ہے کہ ان کی کوئی ذاتی دلچیں تو ہوتی نہیں تھی۔ جو فریق پسے دیتا تھا اس کے حق میں دلائل بیان کردیا کرتے تھے۔ والا جب چا ہے کہ حقے تھے۔ والا جب چا ہے جس چیز کوچا ہے خلط ثابت کردے۔

انسانی زندگی کے برتر اور نازک حقائق اس طرح کی لفاظی اور زبان آوری کی بنیاد یر ثابت نہیں ہوتے۔انسانی زندگی میں بہت می چیزیں ایسی ہوتی فین کرانسان کے اندر سے اس کا کوئی ضمیر،اس کا دل اوراس کی روح اوراس کا ذہن گواہی دیتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے۔خواہ عدالت میں اس کے حق میں ثابت مویا اس کے خلاف ثابت ہو۔ آپ نے اینے والدین کو والدين مانا ، والده كووالده مانا ، اور بهن بهائيول كو بهن بهائي مانا . آپ كي زندگي كاسار انظام اس بلا دلیل مانے برچل رہا ہے۔آپ کی والدہ کے والدہ ہونے کی کوئی عدالتی ولیل یا قانونی جوت آپ میں سے بیشتر کے باس نہیں ہے۔لیکن آپ کی غیر معمولی جذباتی اور روحانی وابستگی اپنی والده کے ساتھ قائم ہے۔ ونیا کا کوئی استدلال اس وابستگی کو کمز وزمین کرسکتا۔ اگر کوئی عدالت میں جا كرآ ب ہے دليل مائلے كه ثابت كريں كه يكي خاتون آپ كى والدہ بي توشايد آپ كے ليے بيد الابت كرنا خاصا د شوار ہو۔ليكن اگر آپ كوئى دليل دے بھى ديں تو كوئى ماہر وكيل اس دليل كے یر فچے اڑا سکتا ہے۔ لیکن کسی کے پر فچے اڑا نے سے آپ کے اس یقین اور اس قلبی تعلق پر کوئی فرق نہیں بڑےگا، جوآ پکواین والدہ محتر مداوران کی وجہ سے ان رشتوں کے ساتھ ہے۔ بیلم جو آپ کوحاصل ہوا میر کیسے حاصل ہوا؟ میریقین اور شعور جو قلب وروح کے اندر سے اہل رہا ہے اور بیر اطمینان قلب جوآب کو حاصل ہے بیکہاں سے حاصل ہوا؟ بیک عقلی استدلال کی بنیاد برنہیں ہے۔اس کے لیے کسی قتی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بلکہ بیاطمینان قلبی تواس پورے مرجر کے تعلق ،عمر بحرکی محبت اور عمر بحرکی قربانی اور جذبہ کی بنیاد پر آپ کو حاصل ہوا ہے جے دنیا کی کوئی طاقت بلانهيں سكتى ،اس عمر مجر كے تعلق كوكوئى نام نها دعقلى يامنطقى دليل ختم نہيں كرسكتى \_حضرت ابو بكر

صدیق کے دل میں ای قتم کا یقین پیدا ہوا تھا، جس کے بعد کی مزید دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاعلیم السلام نے اپنی نبوت کی تائید میں جس چیز کوسب سے زیادہ پیش کیا وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی تھی، ولقد لبشت فیکم عمرا، میں ایک طویل عمر تمہارے درمیان رہا ہوں اورتم میری شخصیت اور میرے کردار سے خوب اچھی طرح واقف ہو۔

سیصرف وی اللی ہے جو ہرتم کے انسانی احساسات اور تحدیدات سے ماوراء ہے۔ اس لیے ایسانظام فراہم کرنے کے لیے جو تمام انسانوں کو عاد لانداور مساویا نداصول دے سکے دی اللی کے علاوہ کوئی اور مطریقة ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے بھی تو انین اور نظام ہیں وہ ایک یا ایک سے زاکد انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ بسا اوقات کوئی ایک فرد، یعنی بادشاہ یا حکمران ، اور بعض اوقات انسانوں کا ایک مجموعہ تو انین بنا تا ہے۔ لیکن انسانی تاریخ کے ایک طویل تجربہ نے یہ بات سکھائی ہے کہ کوئی بھی انسان ، وہ ایک فرد ہو، یا سینکڑوں افراد ہوں ، یا ہزاروں افراد ہوں ، وہ بھی بھی اینے ذاتی مفادات ، ذاتی تعصّبات اور ذاتی میلانات ور جی نات سے آزاد نہیں ہوئے۔

قانون بنانے کی ذمہ داری اگر زمینداروں کو دی جائے گی تو وہ زمینداروں کے مفاد کا لحاظ کریں گے، قانون دانوں کو دی جائے گی تو وہ قانون دانوں کے مفاد کا تحفظ کریں گے، اور اسا تذہ کو دی جائے گی تو وہ طبقہ اسا تذہ کے مفادات کا لحاظ کرتے ہوئے قوانین کی تشکیل کریں گے۔ دنیا کا کوئی شخص اس جانبداری سے کلی طور پرمبر انہیں ہوسکتا۔ اس لیے انسانوں کے ذاتی رجانات کا مجوزہ قوانین میں راہ یا جانا ناگزیر ہے۔ اس لیے بید ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ا پنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ انسانوں کی الی رہنمائی کی جائے جس میں کسی خاص طبقہ کی مسلحت کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کی بھلائی اس میں کیساں طور مقسم ہو۔ الی رہنمائی ایک مرتبہ دے دی جائے ، پھر اس کی حدود کے اندرانسان آزاد ہوں۔ جس طرح چاہیں اس کی دیگر جزئیات اور تفصیلات طے کرلیں

> وحی حق بنینده ' سود بمه درنگابش سود و بهبود بمه

وحی حق وہ ہے جوسب کے مفاد کو دیکھتی ہے اور اس کی نگاہ میں ہرایک کا مفاد برابر ہوتا ہے،اس کے مقابلے میں جوعقل ہے وہ اپنے ہی کو دیکھتی ہے اور اپنے ہی مفاد کی خدمت کرتی ہے۔ ہرانسان کو اپنی عقل سب سے اونچی لگتی ہے۔ کوئی پیداعتر اف نہیں کرتا کہ میں سب سے کم عقل ہوں۔ سوائے شاذ و تا در بندوں کے۔علامہ فرماتے ہیں

> عقل خود بیں غافل از بهبود غیر سو د خود بیند نه بیند سود غیر

وہ اپٹی بہبودتو خوب دیکھتی ہے دوسرے کی بہبود اسے نظر نہیں آتی ،اپنا فائدہ دیکھتی ہے دوسرے کا فائدہ نہیں دیکھتی۔ بیخو بی صرف وحی اللی میں ہے کہ

عادل اندر صلح وبم اندر مصاف وصل و فصلش لا برای لا یخاف

صلح ہو یا جنگ ہووہ اپنے عادلا نہ طریق کارکونہیں چھوڑتی۔وہ لوگوں کو جوڑ رہی ہو یا علیحدہ کررہی ہو، دونوں صورتوں میں وہ نہ کسی کی رعایت کرتی ہے اور نہ کسی ہے ڈرتی ہے۔انسان خوف میں مبتلا ہوجا تا ہے۔،رعب میں آجا تا ہے، دباؤ میں آتا ہے، کسی دوست، رشتہ داریا محبوب ہستی کی رعایت کرتی ہے اور نہ کسی کے دباؤ میں آتی ہے۔

غیر حق چول نابی و آمر شود زور ور بر نا توال قابر شود

الله تعالیٰ کےعلاوہ جب کوئی اور ذات آ مراور ناہی ہے گی۔ یعنی امرونہی کے اختیارات کو استعال کرے گی۔ تو اس کا نتیجہ صرف میہ نکلے گا کہ جوز ور آ ورہے وہ کمزور پر قاہر ہوجائے گا اور ہرقتم کی زیادتی کرے گا۔ جبیما کہ دنیا میں نظر آتا ہے۔ یہ ہے وحی کی تفصیل اور وحی کی اقسام ،قر آن مجید اسی وحی کے ذریعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔

یہ بات قرآن کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ دوسری آسانی کتابوں کے برعکس یہ کتاب
کہارگی نازل نہیں ہوئی، بلکہ 23 سال کے طویل عرصہ میں نازل ہوئی ہے۔ ابھی ہم نے موئ
علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر کیا کہ جب وہ طور سینا پرتشریف لے گئے تو تو ریت کی تختیاں انہیں کھی
ہوئی مل گئیں اور وہ پیختیاں لے کرآگئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقنا وفو قنا انہیں ہم کلامی کا جو
شرف عطافر مایا اس کی نوعیت یا تو صدیث قدس کی ہے یا عام صدیث کی۔ وہ جلی یعنی کتاب الٰہی کی
شکل میں جو وہی دینی تھی وہ ایک مرتبد دے دی۔ اس کے بعد اس میں کوئی ترمیم یا اضافہ نہیں ہوا۔
لیکن قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض اوقات
لیکن قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض اوقات
ایک لفظ بھی نازل ہوا ہے جیسے غیراولی الضرر۔ اور بعض اوقات پوری پوری سور تیں بھی بیک وقت
نازل ہوئی ہیں۔ اس میں کیا تحکسیں ہیں اور کیا سبق پوشیدہ ہے؟

نزول قرآن کے لیے علاء کرام اور مفسرین قرآن نے نجمانجمانازل ہونے کے الفاظ استعال فرمائے ہیں۔ یعنی قرآن کی ہرآیت درخشاں ستاروں کی شکل میں اتاری جارہی ہے اور ایک ستارہ کرکے ہدایت اور رہنمائی کا کہکشاں کھمل کر دیا گیا ہے۔ فقہاءِ کرام نے قرآن کے احترام میں جم بعنی ستارے کا لفظ استعال فرمایا ہے۔ کلام اللی کو کہکشاں سے اور نازل ہونے والے اجزاء کوستاروں سے تشبید دی گئی ہے۔ گویا ایک ایک کرکے چیکتے ہوئے ستارے آسان سے نازل کیے جارہے تھے۔

اس تھوڑا تھوڑا نازل کیے جانے کی ایک حکمت تو وہی معلوم ہوتی ہے، جو میں نے "قول تقل " کے عنوان سے بیان کی کہا گرایک لفظ اور آبت کے صرف ایک ککڑے کے نازل ہونے کی وہ کیفیت تھی جورسول اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی اور بیان فرمائی اور صحابہ کرام ٹنے اس کا نہایت قریب سے مشاہدہ کیا تو اگر پورا قرآن کیبارگی نازل کیا گیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کا تھوڑا سا اندازہ ہم اس آبت سے کر سکتے ہیں۔ جو ہماری بہن نے کل تلاوت کی تھی کہا گراس قرآن پاک کوہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے توہ خشیت اللی سے ریزہ ریزہ ہوجا تا۔ زید ابن ثابت میں کے ذاتی تجربہ اور اونٹنی کے احوال کود کھے کراور دیگر صحابہ کرام سے جھی اس کی تائید ہوتی کے ذاتی تجربہ اور اونٹنی کے احوال کود کھے کراور دیگر صحابہ کرام سے جھی اس کی تائید ہوتی

ہے۔قول ُقتل کا تقاضا پیتھا کہ پیتھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل ہو۔

دوسری حکمت میں معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتاب اس دنیا میں رہنے کے لیے آئی ہے۔ یہ کی مشیت محدود وقت یا محدود زمانے کے لیے نہیں آئی، جیسا کہ سابقہ کتب آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی متقاضی نہیں تھی کہ سابقہ کتا ہیں ایک متعین مدت اور محدود زمانہ سے زیادہ دیں تندہ رہ مسکیں ۔ انہیں اٹھالیا گیا، یالوگوں نے ان کو جھلا دیا، فراموش کردیا، یا خلط ملط کردیا، ان میں لفظی مسکیں ۔ انہیں اٹھالیا گیا، یالوگوں نے ان کو جھلا دیا، فراموش کردیا، یا خلط ملط کردیا، ان میں لفظی اور معنوی تحریف کردی ۔ لیکن ان کتابوں کے برعکس قرآن مجیدوہ کتاب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باتی رہے گی۔ دب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھنے کا فیصلہ کرے گا۔ یہ کتاب بھی باتی رہے گی۔ اس کیا۔ اس کتاب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کوذر بعہ اور وسیلہ بنایا، کیونکہ انسان کے لیے ہی اسے باتی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کوذر بعہ اور وسیلہ بنایا، کیونکہ انسان کے لیے ہی اسے باتی دہنا تھا۔

کسی کلام یا تحریر کی حفاظت اسی وقت ہوسکتی ہے جب اسے تھوڑ اتھوڑ اکر کے یاد اور محفوظ کیا جائے۔اگر آپ بچے کوقر آن پاک حفظ کروانا چا ہیں اور پورانسخدا سے اٹھا کردے دیں کہاس کتاب کوسارایا دکرلوتو کوئی بچے بھی حافظ نہیں بن سکتار کسی بچہ یا طالب علم کو پوراقر آن جب بی یا دہوسکتا ہے جب اس کوروز اندایک آیت، دوآ یتیں یا تین آسیتی یا دکرائی جا نمیں حفاظت قر آن کے نقطۂ نظر سے اس کوتھوڑ اتھوڑ انازل کرنا اس امر کویقینی بنانے کے متر ادف تھا کہ قر آن مجید کو کمل طور پرلوگوں کے دلوں اور سینوں میں محفوظ کردیا جائے۔حفاظت قر آن پرمزید گفتگوانشاء اللّٰد آئندہ کسی دن کریں گے۔

تیسری حکمت بیمعلوم ہوتی ہے کہ اس کتاب کے ذریعہ سے ایک حقیقی اور دریا پاتبدیلی پیدا کر نامقصود تھا۔ واقعہ بیہ ہے کہ یہ کتاب کی خلامیں نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ کتاب ایک تبدیلی کو پیدا کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ جب تک تبدیلی کاعمل مکمل نہیں ہوا کتاب کا نزول جاری بھی رہا، اور جوں ہی تبدیلی کاعمل مکمل ہوگیا تو کتاب کا نزول بھی مکمل ہوگیا۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ یہ دوختاف لیکن متوازی عمل ہوگیا۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ یہ دوختاف لیکن متوازی عمل جاری تھا۔ دونوں ایک ساتھ پایہ عمیل کو پنچے۔ تبدیلی کاعمل اور آسان پرنزول کتاب کاعمل جاری تھا۔ دونوں ایک ساتھ پایہ عمیل کو پنچے۔ تبدیلی کاعمل اس وقت ممکن تھا جب نزول آ ہت آ ہت آ ہت اور تھوڑ اتھوڑ ا

کر کے ہوتا۔ کسی انسان میں بھی اچا تک کمل تبدیلی نہیں آتی۔ ایسے لوگ بہت ہی شاذ و نا در ہوتے ہیں جواچا نک اور یک بارگی اپنے اندرا کی کمل تبدیلی لے آئیں۔ بالفرض اگر کسی کے رویہ میں تبدیلی اچا تک آبھی جائے تو پھر بھی روز مرہ کی تفصیلات کو بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ قرآن مجید کے زیر مدایت اور آپ کی رہنمائی میں تبدیلی کا بیمل شروع ہوا اور تیمیس سال مسلسل جاری رہا۔ جب ضرورت پیش آئی۔ کسی جگہ قوانین کی تبدیلی آئی۔ کسی جگہ عقائد میں تبدیلی آئی اور کہیں عقائد اور کر دار دونوں کو بہتر بنایا گیا۔ کہیں سابقہ تبدیلی آئی، کسی جگہ عقائد میں تبدیلی آئی اور کہیں عقائد کی دونوں کو بہتر بنایا گیا۔ کہیں سابقہ طرح بائیس سال چند ماہ کے عرصے میں بیتبدیلی کمل ہوئی۔ اس تبدیلی کو یقنی اور در پابنانے کے طرح بائیس سال چند ماہ کے عرصے میں بیتبدیلی کمل ہوئی۔ اس تبدیلی کو یقنی اور در پابنا نے کے لیے ضروری تقاکہ یوٹل کی گفتگو میں آئے گا۔ یہ اسباب اس بات کے متقاضی ہوئے کہ کتاب اللی کو تحوی افھوڑ اگر کے کا دیا ساب اس بات کے متقاضی ہوئے کہ کتاب اللی کو تحوی افغوڑ اگر کے کا دیا ساب اس بات کے متقاضی ہوئے کہ کتاب اللی کو تحوی اور انھوڑ اگر کے کا دیا ساب اس بات کے متقاضی ہوئے کہ کتاب اللی کو تحوی زاتھوڑ اگر کے نازل کیا جائے۔

رمضان المبارک کے مہینہ کوزول قرآن سے خاص نبست معلوم ہوتی ہے۔ایک مشہور حدیث ہے جس کو حافظ ابن جر نفقل کیا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ توریت، زبور اور انجیل یہ تینوں کتابیں رمضان میں اتاری گئیں۔اس سے ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ شاید بقیہ کتابیں بھی جن کا بیاں فر نہیں ہے وہ بھی رمضان میں ہی اتاری گئی ہوں گی۔اس روایت میں رمضان کی ان تاریخوں کا ذکر بھی ہے، جن میں یہ آسانی کتب نازل ہوئیں۔ توریت ۲ رمضان کو، انجیل ساا مصان کو زبور ۱۸ رمضان کو اور قرآن پاک ۲ رمضان کو اتار گیا ہے۔ گویار مضان المبارک کو وی اللی کے ساتھ ایک خاص تعلق اور ایک خاص نبست ہے۔ یہاں اس کی طرف مختصر ااشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ کیا نبست ہے اور کیوں اللہ تعالی نے اپنی کتابوں کے نزول کے لیے رمضان کے مہینے کو متحق فر مایا ہے۔

حسنرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس موضوع پر مفصل بحث کی ہے اور ایک اللہ باب ججۃ اللہ البائعۃ میں اس مضمون پر گفتگو کے لیے مخصوص فر مایا ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ انسان جن قو توں سے عبارت ہے وہ دوقتم کی ہیں۔ بالفاظ دیگر انسان جن بے شار قو توں کا مالک ہے ان سب کو دوز مروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک زمرہ وہ ہے جس کو شاہ صاحب ملکوتی خصائص کے

نام سے یادکرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کے خصائص۔ اور دوسرا زمرہ وہ ہے جس کووہ ہیمیت کا نام دیتے ہیں، یعنی حیوانی عادات وخصائص۔ عام انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ حیوانی خصائص پر زیادہ زور دیتے ہیں، ان کو بھوک بھی بڑی شدت سے محسوں ہوتی ہے، پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے، گری اور سردی بھی بہت لگتی ہے اور نیند کا بھی شدید غلبہ ہوتا ہے۔ دیگر جسمانی تقاضے بھی شدت سے طاری ہوتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ ایک عام انسان اپنی زندگی کے ان پہلوؤں پر بہت زور دیتا ہے۔ لیکن ملکوتی خصائص پر عام لوگ کم توجہ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کے خاص بندے اور ملا تکہ روحانی خصائص پر عام لوگ کم توجہ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کے خاص بندے اور ملا تکہ روحانی خصائص پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ان دونوں خصائص کے درمیان تو از ن برقر ارر کھنے کا نام ہی شریعت ہے، ارشاد ربانی: فالھمھا فحورھا و تقوظا۔ قد افلح من زکھا۔ وقد حاب من دساھا۔ جو شخص اپنے اس روحانی پہلوکو سنوارے اور ترتی دے وہ کامیاب ہاور جواس کو بگاڑے وہ ناکام ہے۔ یہی دراصل شریعت کا مقصد ہے، اور اسی تو از ن

اب جب کوئی شخص اپنی ملکوتی صفات کوتر تی دیتا ہے اور اینے اندر کے فرشة صفت رجحانات کوسا منے لاتا ہے اور حیوانی رجحانات کوان کے تابع کر کے ان کواعلی روحانی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے ۔ تو اس کا تعلق اللہ تعالی سے روز افزوں ہوتار ہتا ہے، اور ایک ایساروحانی قرب اسے بارگاہ اللی ہے، جس کوشاہ صاحب ملاءِ اعلی کا نام دیتے ہیں، حاصل ہوجاتا ہے جو بڑھتا جاتا ہے۔ انبیاء کیہم السلام کوخاص طور پر اس کام کے لیے تیار کیا گیا اور منتخب کیا گیا۔ ان کی مزید روحانی تیاری اور روحانی ارتقاء کے لیے رمضان السبارک کے مہینے کا انتخاب کیا گیا۔ تاکہ وہ ملکوتیت کے بلند ترین مقام ہے بھی آ گے بڑھ جا کیں اور وی اللی کا نزول ان پر آسان ہو سکے۔ میکوتیت کے بلند ترین مقام ہے بھی آ گے بڑھ جا کیں اور وی اللی کا نزول ان پر آسان ہو سکے۔ میکوتیت کے بلند ترین مقام ہے بھی آ گے بڑھ جا کیں اور وی اللی کا نزول ان پر آسان ہو سکے۔ اللیارک میں قرآن یا کی کا نزول کیوں ہوا۔

ایک دوسراسوال جس پرمفسرین اور محدثین نے بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو قرآن مجید ۲۳ سال کے عرصہ میں نازل ہوا۔ دوسری طرف خود قرآن پاک میں ذکر ہے کہ یہ رمضان میں نازل ہوا۔ اب ان دونوں بظاہر متعارض حقائق میں تطبیق کیسے ہو۔ محدثین کی بڑی تعداد اور مفسرین کی غالب اکثریت نے اس سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا فیصله فرمایا تواس کو پہلے لوح محفوظ سے ساءِ دنیا پر نازل فرمایا اور وہاں اس کوایک خاص مقام پررکھاجس کے لیے حدیث میں بیت العزۃ کا لفظ آیا ہے۔ عزت کے معنی عربی میں بہت وسیح ہیں، غلب، اعزاز، بلندی، رفعت وغیرہ ۔ گویابیت العزۃ سے مرادوہ بلندمقام ہے جو ہر غلب، اعزاز اور رفعت کا سزاوار ہے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق جبر میں امین اسے غلب، اعزاز اور رفعت کا سزاوار ہے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق جبر میں امین سے سالے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذبن میں سے سوال پیدا ہو کہ جبر میں امین براہ راست بھی اس جگہ سے لے سکتے تھے جہاں سے آسان دنیا پر نازل کیا گیا۔ کین اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے علاوہ اپنی نازل کیا گیا۔ ہمار سے محلاوں کی درسول اللہ صلی ایک نازل کیا گیا۔ ہمار سے مفسرین، محد ثین اور مفکرین اور صوفیاء سب نے لکھا ہے کہ معراج کے موقع پر ایک مرحلہ ایسا آیا مفسرین، محد ثین اور مفکرین اور صوفیاء سب نے لکھا ہے کہ معراج کے موقع پر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جبر میل امین نے کہا کہ اب آ ہے تھاتھ رہیں جبر میل امین نے کہا کہ اب آ ہے تھاتھ رہیں جبر میل کے احساسات کی یوں تر جمانی کی ہے: مشہور صوفی شاعر نے اپنے محدود ہیرا یہ بیان میں جبر میل کے احساسات کی یوں تر جمانی کی ہے:

اگر یک سرموئے برز پرم فروغ جلی بیوز د پرم

چنانچیقر آن پاک کا جو پہلانزول ہے اس کے لیے قر آن پاک میں لیلۃ القدر، شھر مبارک کے اشارے کیے گئے ہیں۔اس کوہم ابتدائی یا اجمالی نزول کہہ سکتے ہیں۔اور بقیہ نزول جس کو تفصیلی نزول کہا جاسکتا ہے، جس کے بارے میں کل تفصیل سے گفتگو ہوگی وہ ۲۳سے پچھ کم سال کے عرصہ میں مکمل ہوا۔

آپ میں سے تقریباً سب ہی بہنیں عربی زبان کی طالب علم اور مزاج شناس ہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی زبان میں مختلف اوزان کے صیغوں میں خاص مفہوم پایا جاتا ہے، اور
اس وزن پر جینے الفاظ ہوتے ہیں ان میں اسی طرح کا مفہوم مشترک ہوتا ہے۔ اس وزن کے
الفاظ کے معانی میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے۔ تنزیل جو تفعیل کے وزن پر ہے اس میں دوام کا
مفہوم پایا جاتا ہے۔ تکریم ہتر میم اور تکبیر ریسارے الفاظ ایک ہی اسکیل اور وزن پر ہیں۔ ان سب
میں سلسل اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی جس فعل کو تھوڑ اتھوڑ اکر کے طویل عرصہ تک کیا جائے
میں سلسل اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی جس فعل کو تھوڑ اتھوڑ اکر کے طویل عرصہ تک کیا جائے
وہ فعل اس وزن میں آتا ہے۔ اور افعال کے وزن میں جومفہوم پوشیدہ ہے وہ سے کہ فعل کو ایک

ہی مرتبہ یکبارگی کردیا جائے ،اگر کوئی فعل ایک مرتبہ آپ نے کردیا اور وہ ہوگیا۔اس سے قطع نظر کہ بعد میں ہوا' یا نہیں ہوا' اس کے لیے افعال کا وزن آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پر جو پاک میں جہاں لیلۃ القدر کا ذکر ہے وہاں انا انزلنا۔ یعنی انزال کا لفظ ہے، افعال کے وزن پر جو ایک ہی وقت میں ہوجاتا ہے۔اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپراتارے جانے کا ذکر ہے جو تنزیل کا فعل ہے یعنی تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل کیا گیا۔

یہ کتاب جوقطعی علم، بقینی حقائق ،حتی ہدایات اورختی مرتبت شریعت کے ساتھ رسول الله صلى الله عليه وسلم ك قلب مبارك ير نازل موكى اس كا نام عرف عام مين تو قرآن بي كين اصل نام القرآن ہے، القرآن، الف لام کے ساتھ۔ اس کے فظی معنی کیا ہیں؟ بینام اس کتاب کے لیے کیوں اختیار کیا گیا؟ اس پر بھی مفسرین قرآن نے بہت تفصیل سے کلام کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال بیہ کے کہ پیلفظ قراء يقرأ سے ماخوذ ہے۔جس كے معنى يرصنے كے بيں۔اورقر آن، فعلان ،غفران اورفر قان کے وزن پر ہے، جو بظاہر تو مصدر ہے، کیکن اس میں اسم آلہ کامنہوم بھی ما یا جاتا ہے۔ جودوام اور تسلسل پر دلالت کرتا ہے۔اس لیے قر آن سے مرادوہ چیز ہوگی جو بار بار اورسلس سے بڑھی جائے۔ بیشتر اہل علم نے قرآن کوقر ءیقر ، یعنی پڑھنے ہی کے مفہوم سے مشتق قرار دیا ہے۔ پچھاورلوگوں نے قرآن کے لفظ کا پچھاوراشتقاق اورمفہوم بھی بیان کیا ہے۔لیکن دوسرے مفاجیم لغوی اعتبار سے مکزور ہیں اور عربی زبان کے قواعد اور محاورہ ان میں ہے اکثر کا ساتھ نہیں دیتے عربی زبان کے قواعد اور صرف کے اصولوں کی بنیاد پر جومفہوم زیادہ قرین عقل اور قرین نہم ہےوہ یہی بڑھنے کامفہوم ہے۔اس مفہوم کوسا منے رکھ کراب آپ کہ سکتے ہیں کہ ایک اعتبارے جو کتاب بار بار برھی جائے وہ قرآن کہلائتی ہے۔ ہوسکتا ہے لغوی اعتبار ہے قرآن کا لفظ ہراس کتاب یاتحریر پرصادق آسکتا ہو جو بار بار پڑھی جائے لیکن یہال صرف قرآن نہیں القرآن كالفظ استعال ہوا ہے، یعنی وہ واحد كتاب اور وہ تعین كتاب جوشلسل اور تكرار كے ساتھ باربار پڑھی جارہی ہے۔ بینام قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب پرصادق نہیں آتا۔

دنیا کی ہرکتاب کا نام دنیا کی اور بہت ہی کتابوں کو دیا جاسکتا ہے۔الی کوئی کتاب نہیں ہے کہ اس کا نام کسی دوسری کتاب کو فددیا جاسکے۔اگر آپ شاعر ہیں اور آپ کا تخلص غالب ہے تو آپ اپنے دیوان کا نام دیوان غالب رکھ علی ہیں۔کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ نے بینام

غلط رکھا ہے۔ لغوی، عرفی اور اوئی ہراعتبارے اسے دیوان غالب کہنا جائز ہوگا۔ اگر آپ
معاشیات کی استادہوں اور جرمن زبان میں سرمایہ کے موضوع پر کتاب کھیں تو آپ اپنی کتاب کا
نام Das Capital رکھ سکتی ہیں۔ کوئی نہیں کچ گا کہ اس سے کارل مارکس کا حق متاثر ہوا
ہے۔ کسی بھی کتاب کو جو جرمن زبان میں ہو اور سرمایہ کے موضوع پر لکھی گئی ہواس کو
مواس کو جو جرمن زبان میں ہو اور سرمایہ کے موضوع پر لکھی گئی ہواس کو
مواس کہ اجاسکتا۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی کتاب اتن کثرت اور استے تو از کے ساتھ نہ ماضی میں
پڑھی گئی ہے، نہ حال میں پڑھی جارہی ہے اور نہ آئندہ متعقبل میں پڑھے جانے کا کوئی امکان ہے۔
پڑھی گئی ہے، نہ حال میں پڑھی جارہی ہے اور نہ آئندہ متعقبل میں پڑھے جانے کا کوئی امکان ہے۔
ہو ہرخض کر سکتا ہے، اور ہرخوش گمان عقیدت مندا پئی پندیدہ ، محبوب اور محترم چیز وں اور
شخصیتوں کے بارہ میں اس طرح کے دعوے کر سکتا ہے۔ لیکن ذراغور کریں تو معلوم ہوجائے گا کہ
ایسانہیں ہے۔

ذراروئ زمین کا نقشہ نے کر پیٹھیں۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کول بنائی ہے، سورج اس کے چاروں طرف طلوع ہوتا ہے، دن رات بدلتے ہیں، زمین بھی گھوتی ہے۔ سورج بھی گھومتا ہے، اس مسلسل حرکت کا نام کا بُنات ہے۔ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ مسلمان روئے زمین کے چے چے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ روئے زمین کے انتہائی مشرق میں ایک مسلمان روئے زمین کے انتہائی مشرق میں ایک علاقہ ہے جے بی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمان تقریب سے انٹر بیشنل ڈیٹ لائن گر رتی ہے یعنی وہ خط جہاں سے بئی تاریخ پہلی مرتبہ شروع ہوتی ہے۔ آج اپریل کی آٹھ تاریخ ہے تو سب سے پہلے آٹھ اپریل کی آٹھ تاریخ پہلی مرتبہ میں بی بھی آئی۔ وہاں مسلمان بستے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور میں بھی ہوئے ہیں۔ وہاں جرب کی تعداد میں نماز بھی کرتے ہیں۔ وہاں مدرسے اور دار العلوم بھی کھلے ہوئے ہیں۔ وہاں ہر بھی مصروف تلاوت رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں نماز فجر کے بھی مصروف تلاوت رہے ہیں۔

ان کے ہاں جب فجر کا دقت ختم ہو جاتا ہے تو آسٹریلیا میں فجر کا دقت شروع ہوجاتا ہے۔ ہے۔آسر بلیامیں یا نج لاکھ سلمان بستے ہیں۔ وہ بھی فنجی کے مسلمانوں کی طرح نماز فجر سے پہلے، نماز فجر کے دوران میں اور نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ جبآ سٹریلیا میں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے توانڈ و نیشیا میں شروع ہوجاتا ہے۔اب انڈ و نیشیا میں کروڑوں مسلمان اسی طرح ابھی تھوڑی دیرقبل فجی اور آسٹریلیا کے لاکھوں مسلمان کررہے تھے۔ پھر جب انڈ و نیشیا میں نماز فجر کا وقت اور مرحلہ ختم ہوتا ہے تو ملاکشیا میں شروع ہوجاتا ہے۔ بنگلادیش میں شروع ہوجاتا ہے۔ بنگلادیش کے بعد بھارت میں بیس کروڑ مسلمان نماز فجرادا کرتے ہیں۔

جبہم پاکستان میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت فنی کے مسلمان ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جس کاول چاہوہ فجر کے وقت فنی کر کے معلوم کر لے اور خود سن نماز پڑھ رہے ہوں تا ہیں۔ جس کاول چاہوہ فجر کے وقت فنی کر کے معلوم کر لے اور خود سن کے کہ وہاں تلاوت ہور ہی ہے اور نماز وں ، بالخصوص نماز فجر کی نماز ادا کررہے ہوتے ہیں تو بخی اور بڑے تلاوت میں مصروف ہیں۔ جب مصر کے مسلمان فجر کی نماز بڑھتے ہیں۔ اور جب لیبیا اور الجزائر کے مسلمان فجر پڑھتے ہیں تو بخی کے مسلمان نماز مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب مراکش کے مسلمان نماز فجر پڑھ رہے ہوں تو بیں۔ پھر جب مراکش کے مسلمان نماز وں کے اوقات ورجہ فخی کے لوگ عشاء پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور درمیان میں باقی چاروں نماز وں کے اوقات ورجہ بدرجہ آتے ہیں۔

لہذا یا نچوں نمازوں کے بیاوقات مسلسل روئے زمین کے گرد پھررہے ہوتے ہیں۔
آپ نے اشتہار کے گرد گھو منے والی روشی دیکھی ہوگی۔ابیا معلوم ہوتا ہے جیسے بیروشی چاروں طرف گھوم رہی ہے، وہ تو گھوتی ہے یا نہیں گھوتی، ہوسکتا ہے کہ نظر کا دھو کہ ہو، کیکن نمازوں کے اوقات روئے زمین کے گرد سلسل گھومتے رہتے ہیں۔اور بیہ تلاوت قر آن کی ایک زنجیر ہے جو دنیا کے گرد ہالہ بنائے ہوئے ہے۔اس میں بھی کوئی انقطاع اور تو قف نہیں ہوتا ہے۔اس مسلسل محمل میں توقف یا انقطاع اسی وقت ہوسکتا ہے جب زمین اپنے محور پر چانا چھوڑ و ہے، یا سورج گردش کرنا چھوڑ دے، یا سارے مسلمان کیک دم اللہ کو بیارے ہوجا کیں۔اس کے علاوہ کوئی شکل اس تلاوت مسلسل کورو کنے کی نہیں ہے۔

د نیامیں کوئی اور کتاب الی نہیں ہے جواتنے تواتر اوراتنے کشکسل اوراتنی کثرت سے پڑھی جاہی ہو۔ ہوسکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں بیسوال بیدا ہو کہ انجیل کو بھی لوگ پڑھتے ہوں گے۔ یا بائبل کو بھی اس طرح پڑھتے ہوں گے۔لیکن سے یا در کھیے کہ سے کتابیں صرف ہفتے میں ایک دن پڑھی جاتی ہیں۔وہ بھی یا دری پڑھتا ہے اور باتی سب لوگ خاموش رہتے ہیں۔ پورے ہفتہ کے بقید دنوں میں سے کتابیں نہیں پڑھی جاتیں یا بہت ہی اکاد کا کوئی آ دمی ہوگا جو پڑھتا ہوگا۔

تلاوت قرآن کا پیتواتر اور تسلسل جوکم از کم گذشته باره تیره صوسال سے جاری ہے اور جاری ہے اور جاری رہے گا۔ یہ بے مثال اور بے نظیر ہے۔ ای تسلسل اور تواتر کی وجہ سے اس کتاب کوالقرآن کا مفہوم۔ اس مفہوم میں کسی اور کتاب کوالقرآن نہیں کہا جا سکتا اور نہیں کہا جا سکتا ہوئی کتاب اس کی مستحق ہے کہا سے القرآن کہا جا سکتے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں ۲۲ مرتبرآیا ہے۔ اس کے لفظ قرآن کی معنی میں The Book اگر اس کتاب کا دوسرانام الکتاب ہے۔ اس کے لفظی معنی میں The Book اگر

اس کتاب کا دوسرا نام الکتاب ہے۔اس کے لفظی معنی ہیں The Book اگر آ پ لفت دیکھیں تو آ پ کومعلوم ہوگا کہ دی بائبل کے معنی بھی ہیں The Book ببلو گرافی کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا۔اس کے معنی ہیں کتابوں کی فہرست۔ بدلفظ بائبل سے ماخوذ ہے اور بائبل کے معنی ہیں کتاب۔ فرخچ زبان میں آپ نے سناہوگا کہ کتب خانہ کو ہلیو تیک کہتے ہیں۔ لین وه مرکز جہال کتابیں رکھی جا ئیں ۔لہذا The Bible کے معنی الکتاب اورالکتاب کے معنی The Bible بير يول يه دونول ايك بى لفظ بين قر آن مجيد مين جهال جهال الكتاب كا لفظ آیا ہے ان آیات پرغور کرنے سے پہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے جس زمانے میں جو کتاب اتاری اس کے لیے الکتاب یعن The Book کی اصطلاح استعال فر مائی ہے، یعنی جس وقت جس آسانی کتاب کی فرمازوائی تھی اورجس کتاب الہی کاسکہ چل رہاتھا، جو کتاب اس وقت روحانیت اورشر بعت کے باب میں فر مانر وااور قول فیصل کی حیثیت رکھتی تھی اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الکتاب کی اصطلاح استعال فر مائی ہے۔ایک زمانہ تھا کہ توریت الکتاب تھی ، پھرانجیل الكتاب ہوگئی اوراب قر آن مجیدالکتاب ہے۔اوراب رہتی دنیا تک لیے قر آن مجید ہی الکتاب ہے۔توریت اب کتاب ہے الکتاب نہیں۔ انجیل کتاب ہے الکتاب نہیں۔ای لیے قرآن مجید کو الكتاب كها گياہ۔

آ ب سے شاید بھی کسی نے بیسوال کیا ہو،اورا گرنہیں کیا تو شائد آئندہ کچھلوگ بیہ سوال کریں کہ قرآن مجید کو سوال کریں کہ قرآن مجید کو سوال کریں کہ قرآن مجید کو کام اللہ نہیں مانتے اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف سیجھتے ہیں وہ بار بارا پنی کتابوں میں بیہ

لکھتے ہیں کہ آپ نے بائبل سے بہت سے چیزیں نقل کرلی ہیں۔ جس کو انگریزی میں plagiarism یعنی سرقداد بی کہتے ہیں فعوذ باللہ آپ نے اس کار تکاب کیا۔

آج سے تقریباً ۲۲ سال قبل مجھے ایک بہت ہوئے پا دری سے ملاقات کا اتفاق ہوا۔
ان سے اسلام، قرآن مجید، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں
بہت ی باتیں ہوئیں۔انہوں نے مجھ سے کہا کہ بہتو تم جانے ہو کہ میں قرآن کو کلام الہی نہیں
مانتا، بلکہ اس کومجر کی تصنیف ہجھتا ہوں لیکن میں ایک سوال کرنا چا ہتا ہوں۔وہ یہ کمجر نے بائبل
سے یہ چیزیں کیوں نقل کیں اور ان کا اس نقل سے کیا مقصد تھا؟ یہ سوال انہوں نے مجھ سے کیا۔
میں نے جوابا ان سے کہا اگر آپ برانہ مانیں تو میں بھی آپ سے ایک سوال کروں۔انہوں نے کہا
میں مرور کیجے۔

میں نے کہا اس معاملہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ بقول آپ کے انہوں نے کچھ چیزیں بائبل سے نقل کرلیں۔لین یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ بائبل میں بہت ی چیزیں ایسی بھی ہیں جوقر آن مجید میں موجو دنہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں کیوں چھوڑ ویں۔ اگر بائیبل نامی کتاب ان کوئل ہی گئی اور وہ اس میں نے نقل کر کے لوگوں کو بتارہ ہے تھے اور لوگ ان باتوں کو بطور وی الہی مان بھی رہے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چھوڑ اوہ کیوں چھوڑ ا۔ وہ بھی بیان کر دیتے۔شاید پاوری صاحب اس فوری سوال کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہنے گئے کہ اس برتو میں نے بھی نہیں سوچا۔ میں نے کہا اب سوچے۔

پھر جواب میں میں نے ان سے کہا کہ قرآن مجیدا پنے کوکوئی نئی کتاب نہیں کہتا۔ قرآن کالا نے والاتو کہتا ہے، ما کست بدعامن الرسل۔ میں کوئی نیایا انو کھا نی نہیں ہوں، بلکہ اس بیغام کو لے کرآیا ہوں جو پہلے آیا تھا، اور توریت اور انجیل جو پچھ کہتی ہے میں اس کی یا د دہانی کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے قرآن پاک میں بائبل سے جو چیز کی گئی وہ تو قابل اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ جس چیز کی بیاد دہانی جو چیز نہیں لی گئی وہ تو تابل جو چیز نہیں لی گئی وہ تو تابل خورہے کہ وہ کیون نہیں لی گئی وہ تا بالی غورہے کہ وہ کیون نہیں لی گئی۔

پھر میں نے کہا کہ آن مجیدا ہے کوالذ کر بھی کہتا ہے۔اس کے معنی میں یادد ہانی ۔ یاد دہانی اس جو پہلے بھی کہی گئی ہو۔ آج آپ کس کو پہلی مرتبہ خط کصیں اور یہ کہیں کہ

میں تم کو یاد د ہانی کے طور پر خط بھیج رہا ہول یا reminder بھیج رہا ہوں تو وہ خط یاد د ہانی نہیں کہلائے گا۔ یا دوہانی وہ ہوتی ہے جب آپ نے پہلے سے ایک خطالکھا ہو۔وہ یا تو گم ہوجائے ، یا مکتوب الیہ اس برعمل کرنا بھول جائے ، یا کسی وجہ سے اس برعمل نہ کرے۔ یا اس خط میں تحریف کردی گئی ہو۔ان جارمیں ہے کوئی ایک چیز ہوتو یا دو ہانی کی ضرورت پیش آئے گی۔لین اگریہلا خط محفوظ ہے، جوں کا توں موجود ہے، اورلوگ اس برعمل کررہے ہیں تو یادد پانی کی کوئی ضرورت نہیں یڑے گی۔اس لیے یادد ہانی کے لفظ میں ہی ہد بات پوشیدہ ہے کہ پہلے بھی جو پیغام بھیجا گیا تھا۔ وہ بھی اللّٰد کا پیغام تھا۔ آپ لوگوں نے یا تو اسے بھلا دیا ، یا گم کر دیا ، یااس میں ملاوٹ کر دی یا اس برصح طریقہ ہے عمل درآ مد کرنا چھوڑ دیا،ان جاروں میں ہے کوئی ایک شکل ہوئی یا ساری شکلیں ہوئیں تو یا در ہانی کے لیے بینئ کتاب بھیجی گئ۔اب یاد د ہانی میں کوئی چیز اگرایسی ہے جو پچیلی کتاب میں بھی تھی تو یدا یک نظری بات ہے۔اب کوئی کیے کہ reminder میں مضمون کوں وہرایا گیا۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ بدایک یاد دہانی ہے۔ اس میں پرانی تحریر کے مندرجات تولاز ما دہرائے جائیں گے۔ پرانے خط کا پیغام تو دوبارہ لکھا ہی جائے گا۔اس لیے کہ اسی کی تو یا د د ہانی مقصود ہے۔لہذا جو پچھاس موجودہ تحریر میں نہیں لکھا اس کے معنی سے ہیں کہ وہ بعد میں کسی نے ملایا۔ جونبیں لکھاوہ زیادہ اہم ہے۔ بیس کروہ خاموش ہو گئے، اور بولے کہ فی الحال تومیرے پاس ان سب باتوں کا کوئی جواب ہیں ہے۔

اس لیے قر آن مجید کوالکتاب کا جو نام دیا گیا وہ انتہائی بامعنی ہےاورایس کا ایک خاص مفہوم اور پس منظر ہے۔

قرآن پاک کاایک وصف الذکر بھی ہے۔ یہ وصف سابقہ کتابوں سے اس کتاب کے تعلق کی نوعیت کو بتا تا ہے۔ الذکر کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو سابقہ کتب کے پیغام کی یا دوہانی اور دوسرا خود قرآن مجید کے مضامین کی بار بار تکر اراور یا دوہائی۔ یہ بار بار آنے والے مضامین بھی عمو با وہ میں جودین کی اساسات اور مکارم اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی رنگ میں ، اجمالی انداز میں ، سابقہ کتابوں میں بھی بیان ہوئے تھے۔

قرآن مجید میں سابقہ کتب کا جہاں انظرادی طور پر ذکر آیا ہے تو الکتاب کے نام سے آیا ہے۔حضرت موی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سیاق وسباق میں الکتاب کا ذکر

ہے۔ لیکن جہاں سابقہ کتب کا بغیر کی نبی کے سیاق کے جموقی طور پر قذ کرہ ہے وہاں کتب کا لفظ بہ صیغہ جمع آیا ہے۔ اس میں ایک بات غور طلب ہے۔ وہ یہ کہ ان سب کتابوں کا بعض جگہ تو جمع کے صیغہ جمع میں آیا ہے جیسے۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ ورسلہ۔ یہاں کتب کا لفظ صیغہ وجمع میں آیا ہے جو بلاشیہ بہت مناسب اور برکل ہے کہ بیسب بہت کی کتابیں تھیں، جن کا ذکر مقصود ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ نازل کی جانے والی کل کتابیں ۱۰ آتھیں۔ اور ایک دور سری روایت ہے تا چاتا ہے کہ یہ سب ملا کر ۱۳۵ کتابیں تھیں۔ ہوسکتا ہے کہ ۱۰ بروی کتب ہوں اور چھوٹے فیصلی کر ایا تھی ہو۔ بہر حال بیدا لیگ گفتگو کا موضوع ہے لیکن ایک ہوں اور چھوٹے والے کہ بوتا ہے کہ ان کوصیغہ جمع میں بیان کر نابالکل برموقع اور برخل ہے۔ لیکن ایک جگہ سورہ ما کہ وہ میں ان سب کتابوں کے لیے واحد کا صیغہ لیمن الکتاب کا لفظ استعال ہوا ہے۔ مصد فا لمابین بدیہ من الکتاب گذشتہ کتاب کی تصد یق کرنے والا اور اس کوسچا بتانے والا۔ اب سوال بیہ ہے کہ اگر سابقہ نو شعہ کی تاب تھی تو دوسرے مقامات پر کتب کا لفظ استعال کیا گیا، اور اگر بیسب بہت کی کتب تھیں تو یہاں کتاب بصیغہ واحد کو ویوان کرتا ہے والی کی ایک اور نوعیت فرمایا گیا۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور قرآن مجمد کے گذشتہ کتابوں کے ساتھ تعلق کی ایک اور نوعیت کوبیان کرتا ہے۔

قرآن مجیدکاید دو کانہیں ہے کہ وہ کوئی نیا پیغام لے کرآیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلی ہے نبی ہیں اور گذشتہ انبیاء کی تعلیم کی نفی کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے توبار بارید اعلان فر مایا کہ وہ گذشتہ انبیاء کی تعلیمات کی تصدیق کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ان کی لائی ہوئی کتابوں اور ان کی عطا کردہ شریعتوں کی تعلیل اور کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ان کی لائی ہوئی کتابوں اور ان کی دی ہوئی شریعتوں کے تعلیل اور محکم کی خرض سے تشریف لائے ہیں۔ مکارم اخلاق موجود تھے، ان کی تحکیل کے لیے آئے، وی مجمل کی غرض سے تشریف لائے ہیں۔ مکارم اخلاق موجود تھے، ان کی تحکیل کے لیے آئے وی اور ان کی حقائیت کا اعتراف کرنا اسلام کی بنیادی تعلیمات لائے۔ گذشتہ ساری کتابوں کو تعلیمات کا حصہ ہے۔ لیکن ان سب کتابوں کو سی ایک اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے، اور ایک دوسر سے اعتبار سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ ایک اعتبار سے ان سب کے لیے صیغہ واحد استعال کیا گیا، اور سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ ایک اعتبار سے ان سب کے لیے صیغہ واحد استعال کیا گیا، اور

دوسرےاعتبار سےان کی طرف صیغہ جمع سے اشارہ کیا گیا۔اس بات کوا یک مثال سے مجھیے ۔ مثال کے طور پر اگر آپ ہے کہا جائے کہ آپ ایک کتاب لکھیں، یا کتان میں تدريس قرآن كےمسائل،آپ اردوييس اس موضوع پر كتاب لكھ كرتيار كرديں \_الله كاكرنا ايسامو کہآ ہے کی کتاب بے حدمقبول ہوجائے۔اسے دیکھ کرمصر کے مسلمان آ ب سے درخواست کریں كرآيان كے ليے بھى الي بى ايك كتاب عربى زبان ميں كھديں: مسائل مذريس القران في مصر،اس کے بعدامریکہ کےمسلمان خواہش ظاہر کریں کہ آپ ایس ہی ایک کتاب ان کے لیے بھی لکھ دیں۔اس پر آپ ان کے لیے ایک کتاب انگریزی میں بھی تصنیف کردیں Problems of Teaching The Quran in America الب يرتين كتابيل جوتيار موكى بين ان كاآپي مين كياتعلق موگار بيتيون كتابين اس اعتبار سے ايك بي کتاب کہلائیں گی، یا ایک ہی کتاب کے تین ایڈیشن کہلائیں گی کہ آپ نے دور جدید میں مسلمانوں کو قرآن بڑھانے کے مسائل بیان کیے ہیں۔ تینوں کتابوں میں مسلمانوں سے ہی خطاب کیا ہے،مقصد بھی تینوں کتابوں کا ایک ہی ہے کہ مسلمان کلام الہی کو منجصیں اوراس برعمل کریں۔ان مشترک اوصاف ومقاصد کی بنیاد پر میں کہدسکتا ہوں کہ آپ نے ایک کتاب کھی،اور اس ایک کتاب کے تین ایڈیشن تیار کیے ہیں۔ ایک پاکستانی مسلمانوں کے لیے، دوسرامصری مسلمانوں کے لیے اور تیسرا امریکی مسلمانوں کے لیے ۔لیکن ان متنوں کتابوں میں ایک اعتبار ہے بروافرق ہوگا۔جومقامی مثالیں ہیں وہ ہر کتاب یا ہرایڈیشن میں الگ الگ ہوں گی۔مثلا آپ کتاب کے اردوایڈیشن میں یہاں کے دینی مدارس کی مثالیں دیں گی،امریکہ میں دینی مدارس کی مثال نہیں دی جاسکتی، وہاں کے کسی وین ادارے کی مثال دینی پڑے گ، یہاں مثلاً آپ علی گرم اور دارلعلوم دېوبند کې مثاليس دېپ گې ـ مصرمين جامعه از هر کې مثال دېپ گې ـ مثاليس مختلف مو پ گې ، مسائل مختلف ہوں گے۔جن شخصیات کا ذکریہاں کے اردوایڈیشن ہوگا ان کا ذکر انگریزی یاعریی الله یشنول میں نہیں ہوگا۔مثلاً یہال کےمفسرین قرآن کے تذکرہ میں مولانا مودودی،مولانا اصلاحی،مولا نا تھانوی،مولا نااح یعلی لا ہوری وغیرہ کی ، وہاں کی کتاب میں سید قطب شہید ، رشید رضا،مفتی محموعیده'وغیره کی مثالیں آئیں گی۔

اس اعتبار سے میخنف کتابیں مول گی۔ کہنے والا میکھی کہدسکتا ہے کہ آپ نے تین

مختلف کتابیں تکھیں ہیں، ایک اردو میں، دوسری عربی میں اور تیسری انگریزی میں۔ یہی مثال گذشتہ آسانی کتابوں کی ہے کہ وہ اس اعتبار سے الکتاب ہیں (مصد قالما بین بدیه من الکتاب)، کہ ان کا مقصد ایک، ان کا سیجنے والا ایک، ان کی دعوت ایک لیکن اس اشتراک کے باوجود ان میں سے ہرکتاب کوالگ الگ کتاب بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ کتابیں مختلف نانوں میں بحتیف علاقوں میں ان کوا تارا گیا، ان کولانے والے انبیاء الگ الگ تھے، یہ کتابیں، متعدد زبانوں میں ہیسجی گئیں، ان میں بیان کردہ تفصلات میں فرق تھا۔ اور ماحول اور سیاق وسباق میں فرق تھا۔ اور ماحول اور سیاق وسباق میں فرق تھا۔ اس لیے ان کوالگ الگ کتاب بھی کہا جاسکتا ہے۔

قرآن مجيد كاليك اورنام الفرقان بهي بي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا آ بو میکھیں کہ قرآن اور فرقان دونوں کا وزن ایک ہے۔ فرقان کے مفہوم میں بھی دوام اور سلسل یا یا جاتا ہے۔فرقان وہ دائی کسوٹی ہے جوحق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہو۔اس دائی کسوٹی کانام قرآن ہے۔ باقی جتنی کسوٹیاں ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوجاتی ہیں۔ یا تو وہ زمانے کا ساتھ نہیں دے یا تیں، یا زماندان کا ساتھ نہیں دے یا تا۔ ہوسکتا ہے کہوہ ماضی میں فرقان الٰہی رہی ہوں اور ماضی میں ان ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے میں مدولی ہو لیکن ایک زماندایا آئے گا کرحق و باطل میں تمیز کرنے میں ان ے مددنہیں ملے گی۔ یا ایک علاقہ میں مدد ملے گی اور دوسر ہے علاقہ میں نہیں ملے گی۔وہ چیز جو وائمی اورمسلسل انداز میں حق و باطل کے درمیان فرق کرے وہ الفرقان ہے۔افسوس کہ اردوز بان میں اگریزی کے The اور عربی کے ال کا متر ادف موجود نہیں ہے۔ اس لیے ال اور The میں جوزور پایاجا تا ہے اسے عربی اورنگریزی سے ناواقف اردودال حضرات کے لیے مجھنادشوار ہے۔ اس کتاب کا ایک نام الھدی کہ بھی ہے۔ یعنی کتاب مدایت اور لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ضابطه مدایت لیکن حدی کے مفہوم میں دومخلف سطحیں ہیں جو مدایت اور راہنمائی کی دوقسموں پاسطحوں کی نشان دہی کرتی ہیں۔قرآن پاک میں ہدایت کا لفظ دونوں سطحوں کے لیے استعال ہوا ہے۔ ایک جگر آن یاک میں آیا ہے هدی للمنقین، یعنی بر تماب مدایت ہال تقویٰ کے لیے۔ اور ایک دوسری جگدآیا ہے مدی للناس، یعنی ید کتاب ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے سوال کرنے والا بیسوال کرسکتا ہے کہ بیر کتاب اگر صرف متقین کے لیے ہدایت اور رہنما

ہے تو پھر دوسری جگہ هدی للناس کہ کرتمام انسانیت کا نام کیوں لیا گیا، اور اگر پوری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے تو پھر یہاں صرف متقین تک کیوں محدود کیا گیا۔ بظاہر یہ تعارض محسوس ہوتا ہے، لیکن دراصل یہ کوئی تعارض یا تناقص نہیں ہے۔ بلکہ ہدایت کے دو پہلو ہیں، یارا ہنمائی کی دو مختلف سطحیں ہیں۔ آب ان کو مجھ کیجے۔

مدایت کے لغوی معنی راستہ بتانے کے آئیتے ہیں۔ راستہ بتانے کے ہر جگہ دوطریقے ہوتے ہیں۔ایک راستہ بتانا ہوتا ہے عام انسانوں کے لیے۔ اور ایک راستہ بتانا ہوتا ہے خاص لوگوں کے لیے۔مثال کے طور پراگر آپ اسپے گھر میں تشریف فرما ہوں اور کوئی شخص فون کر کے آ بے سے یو چھے کقرآن مجید کے متعلق ہے جو گفتگو ہور ہی ہے وہ کہاں ہور ہی ہے۔ تو آ بات فون پر ہی بتادیں گی کہ آپ فلاں فلاں جگہ چلی جائے ۔شنم ادٹاؤن آئے گاء وہاں فلاں جگہ فلاں مکان میں بی تفتگور ہی ہے، آپ نے راستہ بتادیا۔اور رہنمانی کردی۔ یہ ہدایت کاعام مفہوم ہے۔ قر آن مجیداس مفہوم میں ہرانسان کے لیے کتاب ہدایت اور راہنما ہے۔اس کا بتایا ہوا ہیراستہ ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے۔لیکن فرض کیجیے آپ کی کوئی بہت قریبی عزیز اور قابل احترام بستی مثلاً آپ کی والدہ محترمہ آپ سے پوچھیں کہ یہ پروگرام کہاں ہور ہاہے، اوروہ اس میں شرکت کرنے کی خواہش ظاہر کریں تو آ ب انہیں محض زبانی راستہ بتانے پر اکتفانہیں کریں گی۔ بلکہ گاڑی میں بٹھا کریہاں چھوڑ جائیں گی۔ یہ بھی رہنمائی کی ایک سطح ہے گویا عربی زبان میں رہنمائی کا ایک درجہتو ہے اراء ة الطریق، راستہ بتا دینا، اور دوسرا درجہ ہے ایصال الی المطلوب، یعنی مطلوب تک پہنچادینا۔قرآن یاک ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے پہلے مفہوم میں کدراست سمجھادیتا ہے۔جو سمجھنا چاہے سمجھ لے۔لیکن ہدایت کا دوسرا درجہ مطلوب تک پہنچا دینے کا ہے۔ جب کوئی انسان راستہ کو سمجھ کر تقوی اختیار کر لیتا ہے تو پھریہ کتاب ہاتھ پکڑ کراہے منزل مقصود تک پہنچادی ہے۔ جیے آپ نے اپنے خاص آ دی کواس کی منزل مقصود تک پہنچادیا۔ جولوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہو جاتے ہیں۔انہیں 💎 اللہ تعالیٰ کی کتاب صرف راستہ بتانے پر اکتفانہیں کرتی ، بلکہ ہاتھ پکڑ کرمنزل مقصود تک پہنچادیتی ہے۔

اس کتاب کا نام النور بھی ہے۔ یعنی روشی ، یہ وہ خاص اور واحدروشی ہے جواس سفر میں راستہ بتاتی ہے جس کا راستہ کوئی دوسرانہیں بتا سکتا۔ کسی اور جگہ سے اس راستے کے لیے روشی نہیں

مل سمق کفراورشرک کے اندھروں میں اورظلم اور ناانصافی کی تاریکیوں میں، یہ کتاب ایک شعل نور ہے۔ اسلام کی تعلیم کی روسے ایمان روشنی ہے اور کفرتار کی علم روشنی ہے اور جہالت تاریکی۔ عدل روشنی ہے، اورظلم تاریکی ۔ یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے۔المظلم ظلم تیا مت کے دن ایک اندھیرے کی شکل میں سامنے آئے گا۔ اس تاریکی میں جو کتاب روشنی فراہم کرے گی وہ یہی قرآن مجید ہے، اس لیے اسے النور کہا گیا ہے۔

یہ تو قرآن پاک کے وہ نام ہیں جو بغیر کسی صفت کے استعال ہوئے ہیں۔ گویا اس کے اپنے نام ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں اس کے بہت سے اوصاف اور بھی بیان ہوئے ہیں جو تقریباً بیان ہوئے ہیں جو تقریباً بیان سے برصفت کا ایک خاص کی معنویت بیان کرنے کے لیے برا اطویل وقت در کارہے۔ ان میں سے ہرصفت کا ایک خاص کی منظر اور ایک خاص مفہوم ہے، کتاب مجید، کتاب عظیم، کتاب مبین، وغیرہ وغیرہ ان میں سے ہرصفت قرآن محمد کے کسی نہ کی اہم اور بنیا دی وصف کو ظاہر کرتی ہے۔

قرآن مجید کے ان تمام اوصاف میں ایک صفت بے صدائم ہے اوروہ ہے ہیمن ۔ ای ایسے میں ہے جس کا ابھی حوالہ دیا گیا۔ لینی مصدقالما ہیں بدیه من الکتاب و مهیمنا علیه۔ بیصفت بیان ہوئی ہے۔ مهیمن کے لغوی معنی تو ہیں صاوی یا محافظ ، سر پرست اور نگرال ، هیمن عربی زبان کا صیغہ ہے۔ اس کے فظی معنی ہیں کسی چیز پر حاوی ہوجانا۔ لیکن اصل عربی لغت میں بیاس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب مرش اپنے چوزوں کو لے کر پھررہی ہواور کوئی جانوراس پر حملہ میں بیاس کیفیت کو هیمنة کہتے ہیں۔ یعنی اس عمل میں بیاس کیفیت کو هیمنة کہتے ہیں۔ یعنی اس عمل کے لیے عربی زبان میں هیمنة استعال ہوا ہے، جس میں حفاظت کا مفہوم بھی شامل ہے، خطرات سے بچانے کا بھی ، عبت کے تعلق کے اظہار کا بھی اور جن چیزوں کی حفاظت کی جاری ہے ان سے گہری اپنائیت اور مکلیت کا مفہوم بھی شامل ہے۔ بیسارے مفاہیم اس ایک لفظ کے اندر موجود ہیں۔ جب قرآن مجید ہے کہتا ہے کہ وہ گذشتہ تمام آسانی کتابوں پر مهیمن ہو اس کے دو مشہوم ہوتے ہیں۔ پہلامفہوم تو ہیہ کہ گذشتہ تمام آسانی کتابوں پر مهیمن وی گئیں ان سب مفہوم ہوتے ہیں۔ پہلامفہوم تو ہیہ کہ گذشتہ آسانی کتب میں جو شریعتیں دی گئیں ان سب مفہوم ہوتے ہیں۔ پہلامفہوم تو ہیہ کہ گذشتہ آسانی کتب میں جو شریعتیں دی گئیں ان سب مفہوری کی خوادی کی تعوادی کی بنیادی اساس، ان کی روح اور ان کا جو ہراس کتاب میں محفوظ ہے۔ یہاں اس مت کی تعوادی می بنیادی اساس، ان کی روح اور ان کا جو ہراس کتاب میں خوشوق ہے ، اس طرح کی تعوادی کی تعوادی کی تعوادی میں موت کے ، اس طرح ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے ، اس طرح کی تعوادی کی تعوادی کی موت کی کو موت کی کہتور کی کی موت کی کی کی کر کرتے ہیں۔ کی کہتور کی کی کرتے کر کی کھور کی کی موت کی کرتے کر کی کی کرتے کر کی کی کرتے کر کی کی کرتے کر کی کی کرتے کی کرتے کر کرتے کی کرتے کر کی کھور کی کی کرتے کر کی کرتے کر کرتے کی کرتے کر کی کی کرتے کر کر کی کھور کی کی کرتے کر کی کے کرتے کیا کی کرتے کر کرتے کر کر کی کی کرتے کر کی کرتے کر کرتے کر کی کرکے کر کرتے کر کر کرتے کر کر کر کرتے کر کر کرتے کر

ایک قوم کی تعلیم بھی ہوتی ہے،اور جس طرح ایک قوم کی تعلیم ہوتی ہے،اس طرح پوری انسانیت کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔

فرد کی تعلیم کیے ہوتی ہے؟ آ ہے و کیفتے ہیں۔ پہلے بچے کواب ت پڑھائی جاتی ہے،
پھر وہ پرائمری اسکول میں داخل ہوتا ہے اوراس کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں اخلاقی تعلیمات
سکھائی جاتی ہیں، پچ بول، بڑوں کا کہنا مان، ادب کر، وغیرہ وغیرہ رپیسب کچھ بہت آ سان الفاظ
میں سکھایا جاتا ہے۔ آ گے چل کروہ دیگر علوم آ ہتہ آ ہت ہوتے ہوتے ہوتے
میں سکھایا جاتا ہے۔ آ گے چل کروہ دیگر علوم آ ہت آ ہت ہو خدا ہے اوراسی طرح ہوتے ہوتے
جب وہ پی ای ڈی کر لیتا ہے تو پھرا سے کسی استاد کی ہرقدم پر جنمائی کی ضرورت نہیں پڑتی ۔ اسے
جوعلم اب حاصل ہوگیا ہے اس کی روشن میں وہ اب خود ہی پڑھتا رہتا ہے، اور اپنا کا م خود ہی چلاتا
رہتا ہے۔ یہ ایک عام انسانی مشاہدہ ہے۔ پوری انسانیت کی تعلیم بھی اسی طور پر ہوئی اور یہی مفہوم
ہے ختم نبوت کا۔

شروع میں جب انبیاء کرام بھیجے گئے تو وہ انسانیت کودین کی ابجد کی تعلیم دینے کے ایکے بھیجے گئے ،اللہ کوایک مانو،اس کو پوجو، بچے بولو، قیامت برحق ہے، سرکش مت بنو،اس طرح کی ابتدائی ہدایات دینے پراکھاء کیا گیا۔ پھر جیسے جیسے انسانیت ترتی کرتی گئی پرائمری، سکینڈری اور ہائر سکینڈری کی تعلیم اے دی جاتی ربی، انسانیت اور انسانوں کی فکری، عقلی اور روحانی سطح بلند ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب انسانیت اپنی پختگی کو پہنے گئی تو پھراسے پی آئی ڈی کروا دیا گیا۔ اور بی بتادیا گئی، یہاں تک کہ جب انسانیت اپنی پختگی کو پہنے گئی کو رشنی میں خود اپنا کام چلاؤ، اب مزید کی استاد کی ضرورت باتی نہیں ربی۔ اب تمہیں اتنا علم دے دیا گیا ہے اور تم میں اب اتی پختگی آئی ہے کہتم خود اپنا کا اور شریعت کے احکام کی حدود میں اپنے ممائل خود کل کر سکتے ہو۔ ختم نبوت تقریباً اس انداز کی چیز ہے۔ ادکام کی حدود میں اپنے ممائل خود کل کر سکتے ہو۔ ختم نبوت تقریباً اس انداز کی چیز ہے۔

جب انسانیت کی تعلیم کا بیمل جاری تھا تو مختلف قوموں اور قبیلوں کی ضرور بات اور مزاج کے مطابق ان کو تعلیم کا بیمل جاری تھا تو مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی مزاج کے مطابق ان کو تعلیم دی جارہ کی ہے۔ انسانوں میں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور پکھ سخت ہیں اور کوئی نرم ہیں، پکھ لوگ شریعت کے ایک پہلو سے زیادہ دوسرے پہلو سے ۔ پکھ لوگوں کے اندر مادیت کا بہت غلبہ ہوتا ہے اور پکھ لوگ روحانی جذبہ زیادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جب انبیاء کرام کو بھجاتو جس قوم کا جومزاج تھا اس کے حساب سے انہیں

شریعت دی گئی۔اگرآپ توریت کا مطالعہ فرما نمیں تو آپ دیکھیں گے کہاس میں احکام بہت سخت میں ۔لیکن انجیل کے احکام نہایت نرم ہیں۔توریت میں مخصوص احکام پر زیادہ زور ہے اور انجیل میں عمومی احکام پر۔زبور میں مناجا تیں اور دعا کیں ہیں۔

جب یہود یوں کوڈسپلن کرنامقصود تھا جو کہ شخت سر ش قوم تھی تو ان کوائی تم کے احکام دیے گئے جن کا مجموعہ توریت ہے۔ یہود یوں نے جب کی ہزارسال کے انجراف کے بعد ایک ایسا انداز اپنایا جس میں قانون وشریعت کے ظاہری پہلو پر تو بہت زور تھا لیکن اس کی روح پر زور نہیں تھا۔ وہ احکام شریعت کی ظاہری پابندی تو کرتے تھے، لیکن ان احکام کی اصل روح اور ان کا اصل مقصد فوت کردیے تھے، مثلاً اللہ تعالی نے انہیں تھم دیا کہ ہفتے کے دن شکار مت کروتو انہوں نے مقصد فوت کردیے تھے، مثلاً اللہ تعالی نے انہیں تم دریا سے نالی یہاں نکال کر حوض تک لے کے کہ پانی کے حوض اس طرح سے بنائے جا کیس کہ دریا سے نالی یہاں نکال کر حوض تک لے آئیں تا کہ مجھلیاں اس میں آ جا کیس، اور ظاہر یہ ہو کہ ہم نے شکار نہیں کیا، مجھلیاں خود ہی ہمارے تالاب میں آ گئی ہیں۔ گویا ظاہری طور پڑھل کر لیتے تھے لیکن اس کی روح سے غافل تھے۔ تھم کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس ایک دن کو صرف اللہ تعالی کی عبادت کے لیے خاص کر لواور کسی دنیاوی سے وہ مقصد فوت ہوگیا۔

اس کے مقابلے میں عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیتعلیم دی کہ قانون کے ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی روح پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عیسائیوں نے روح شریعت پر اتنا زور دیا اور عمومیات پر اتنا زیادہ عمل کرنا شروع کیا کہ پہلے شریعت کے ظاہری اور جزوی احکام کو چھوڑ ااور بالآ خرساری شریعت ہی منسوخ کردی اور اپنی دانست میں صرف شریعت کے باطن پر عمل کرنے لگے۔ اس دوران میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ کے انہیاء کرام مناجا تیں لے کرآ ہے۔ جیسے حضرت واؤ دعلیہ السلام جب دنیا میں ماویت کا غلبہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور ہوگیا تو اس کو دوبارہ استوار کرنے کی ضرورت بیدا ہوئی۔ اس موقع پر مناجا تیں نازل کی گئیں تا کہ وہ کمزور پڑتا ہواتھ تی دوبارہ صحکم ہو سکے۔

میگویا نین مشہورآ سانی کتابوں کے تین بنیا دی اوصاف ہیں۔ای پرآپ بقیہ کتابوں کوبھی قیاس کرلیں۔قرآن مجید میں میدتیوں چیز ہیں موجود ہیں۔سخت احکام بھی ہیں،نرم ہدایات بھی ہیں اور روح دین پر بھی زور ہے۔عمومیات کا بیان بھی ہے،شریعت کے مظاہراور حدو داللہ بھی ہتائے گئے ہیں مناجا ہیں بھی ہیں۔ سخت احکام ان کے لیے جن کوڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے۔
نرم احکام ان کے لیے جنہیں نرمی درکار ہے۔ دعا کیں اور مناجا تیں ان کے لیے جنہیں تعلق مع
اللہ استوار کرنے کی ضرورت ہو۔ اس لیے کہ قرآن مجید ہرزمانہ، ہردور، ہرعلاقہ اور ہرمزاج کے
انسان کے لیے ہے، جب ان سب چیزوں کو ملاکر ان پر بیک وقت عمل درآ مدکیا جائے گا تو
سارے تقاضے بیک وقت پورے ہوتے جا کیں گے۔ اس مفہوم میں قرآن پاک مہیمن ہے 
گذشتہ تمام کتب پر،اوران کتابوں کے تمام بنیا دی اوصاف اور مقاصد کی کھیل کرتا ہے۔

مبیمن کا ایک دوسرامفہوم یہ ہے کہ گذشتہ کتب میں جو پچھ پیغام دیا گیا تھا وہ سارا قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک اعتبار سے ان کتابوں کے حاملین نے اس پیغام کوضا کو کردیا۔
لیکن اس اعتبار سے قرآن مجید نے ان کتابوں کے اس پیغام کو محفوظ رکھا۔ اگر آج آپ یہ جاننا چاہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام کی تعلیم کی کیا تھی تو قرآن سے معلوم ہوجائے گا۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ، واذکر فی الکتاب ابراھیم، واذکر فی الکتاب اسمعیل، وغیرہ وغیرہ ۔
الکتاب موسیٰ، واذکر فی الکتاب ابراھیم، واذکر فی الکتاب اسمعیل، وغیرہ وجود ہے۔
یوں جینے بھی کتاب الہی کے علمبرداران گذرہ ہیں ان تمام کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔
اور ان کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کا خلاصہ اور عظر بھی بیان کردیا گیا ہے۔ یوں قرآن مجید نے ان تمام کتابوں کی بنیا دی تعلیمات کا جو ہرا پنے اندراسی طرح محفوظ کرلیا ہے۔
جیسے مرغی اپنے بچوں کوضائع ہونے سے محفوظ کرلیتی ہے۔

ميتقاقرآن مجيد كاليكانتها كي مخضراور عموى تعارف.

وآخردعونا ان الحمد لله رب العالمين

## سوال وجواب

سوال: آج کل بہت سے لوگ و ہریت کے مرض میں مبتلا ہیں۔ انہیں کس طرح تبلیغ کی ، جائے؟

جواب: پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دہریت کے نفتے میں گرفتار ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس فتند میں کیوں مبتلا ہوا، اور وہ کون سے اسباب اور محرکات تھے جواس فتند کا ذریعہ بے۔ سبب معلوم کرنے کے بعد علاج آسان ہوجا تا ہے۔ بعض لوگ کسی چیز کی ظاہری چیک اور چکا چوند سے

بہت جلد متاثر ہوجاتے ہیں۔مثال کے طور پرامریکہ، یورپ گئے، دہاں کا ظاہری حسن دیکھ کر پعض لوگ بہت جلدی متاثر ہوجاتے ہیں۔ان کی ہر چیز اچھی اورا پٹی ہر چیز بری لگنے گئی ہے۔لیکن چند سال بعد خود بخو دعقل ٹھکانے آجاتی ہے (اوراب تو بہت تیزی سے آنے گئی ہے)۔

پچھلوگ ایے ہوتے ہیں کہ وہ چند مغربی افکار اور تصورات کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک وہنی الجھن کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ہوتا ہے چاہے کہ جس پہلو سے غلط ہی ہوئی ہوائی پہلو سے اسے دور بھی کیا جائے ۔ لیکن جدید تعلیم یا فتہ نو جوان لوگوں کو اسلام سے متاثر کرنے کا بہترین اور سب سے موثر طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ان کارنا موں سے متعارف کرایا جائے جواسلامی تاریخ میں مسلمانوں نے سائنس، تہذیب ، تمدن اور علوم وفنون کے میدان میں انجام دیے۔ اس سے ان کے اندراعتاد پیدا ہوگا۔ ہوتا ہے ہے کہ غربی افکار اور ثقافت کی چمک بہت گہری ہوتی ہے اور اس کے مقابلہ میں اپنے ورشاور تاریخ کی واقفیت بھی نہیں ہوتی ۔ اس عدم واقفیت کی وجہ سے اپنے ورشہ کی اور تاریخ کی واقفیت بھی نہیں ہوتی ۔ اس عدم واقفیت کی وجہ سے دوسروں کے ورشہ سے فوب آگائی ہوتی ہے۔ اس لیے اعتاد بھی انہی کے مستقبل سے وابستہ دوسروں کے ورشہ سے فوب آگائی ہوتی ہے۔ اس لیے اعتاد بھی انہی کے مستقبل سے وابستہ رہوتا ہے۔ آپ ایک بیچ سے شیکسپیر کے بارے میں پوچھیں تو وہ خوب بتائے گا، شاید اس کے بہت سے اشعار بھی ساد ہی بہتی ہوتی ہے۔ اس سے مولا ناروم آگے بارے میں دریا فت کر کے بہت سے اشعار بھی ساد ہی بہتی ہوگا۔

میں ایک صاحب سے ملاہوں۔ اپنی مسلمان ہیں۔ نومسلم ہیں اور اسلام کے بہت پر جوش بلغ ہیں۔ ان کے اثر ورسوخ سے تقریباً ہیں بائیس ہزار اپنی اسلام قبول کر بچے ہیں۔ ان کا اسلام سے واسطہ اس طرح پڑا کہ ان سے اپنی حکومت نے کہا کہ ۱۳۹۲ میں اپنین میں مسلمانوں کا زوال ہوا تھا۔ اس لیے ۱۹۹۲ میں مسلمانوں کے زوال کا بانچ سوسال جشن منایا جائے مسلمانوں کے زوال کا بانچ سوسال قبل نکالے گئے اور اس بات کی خوشی منانے کا اہتمام کیا جائے کہ مسلمان یہاں سے بانچ سوسال قبل نکالے گئے سوسال قبل نکالے گئے ۔ ان صاحب سے کہا گیا کہ اس سلطے میں آپ ایک کتاب مرتب کریں جس میں اس دور کے مسلمانوں کے مطالعہ شروع کیا تو آئیں محسوس مسلمانوں کے مطالعہ شروع کیا تو آئیں محسوس نہوں نے عربی زبان سیکھی اور مسلمانوں کی تاریخ پر کام کرنا شروع کردیا۔ اس کام کے دور ان میں وہ اپنے ذاتی مطالعہ سے اس نتیج پر پہنچ تاریخ پر کام کرنا شروع کردیا۔ اس کام کے دور ان میں وہ اپنے ذاتی مطالعہ سے اس نتیج پر پہنچ

کہ اسپین کی تاریخ کا سنہری اور زریں دور وہ تھا جب مسلمان یہاں جا کم تھے۔علوم وفنون کا چرچا۔
ہوا، ادارے بنے ، بہترین عمارتیں تعمیر ہوئیں' مفید کتا ہیں لکھی گئیں۔ نہ مسلمانوں سے پہلے اس
قدر کا مہوا تھا اور نہ مسلمانوں کے بعد ہوا۔ یوں انہیں اسلام سے دلچپی پیدا ہوگئی۔مسلمانوں کے
کارنا ہے جاننے کا موقع ملا اور اس طرح اسلام پر اعتاد پیدا ہونا شروع ہوا۔ اب انہوں نے
قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا۔ بھر حدیث کا مطالعہ کیا اور بلاآخر اسلام تبول کرلیا۔ اپنا سابقہ
منصوبہ ادھورا چھوڑ کر اسلام کی تبلیخ میں لگ گئے۔ انہوں نے اپنا نام عبدالرحل رکھا۔ پورا نام
عبدالرحمٰن مدینہ مولیرا ہے۔ میں ان سے کئی بار ملا ہوں۔ میرے بہت اجھے دوست ہیں۔ ان کے
عبدالرحمٰن مدینہ مولیرا ہے۔ میں ان سے کئی بار ملا ہوں۔ میرے بہت اجھے دوست ہیں۔ ان کے
تج بہ سے بھی بہی تا بت ہوتا ہے کہ اصل کمزوری ناواقئی اور اعتاد کا فقد ان ہے۔

بعض اوقات ایسے عجیب وغریب راستے سے بھی ایک انسان اسلام کی جانب آجاتا ہے کہ بظاہر اسلام کی بخانیت برکام شروع کیا جواسلام کی منزل پر فتج ہوا۔ ایک اور صاحب کو میں جانتا ہوں جوامر کی ہیں، انتہائی پر جوش مسلمان ہیں، وہ دراصل فلنفے کے طالب علم تنے ۔فلنفہ کا مطالعہ کرتے کرتے مسلم فلا سفہ سے متعارف ہوئے۔ پھر تصوف اور شیخ می الدین ابن عربی سے مانوس ہوئے۔ عربی کی کتابیں پڑھتے پڑھتے تصوف کی طرف مائل ہوگئے اورصوفیائے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ان کا مطالعہ کرنے سے محد ثین کے مطالعہ کا شوق بیدا ہوا اور محد ثین سے مفسرین تک آگئے اور بالآخر اسلام قبول کرلیا۔اس لیے کسی بھی راستہ سے کوئی شخص دین اسلام کے قریب آسکتا ہے۔

خطبهوم تاریخ نزول قرآن مجید ۱۹پیل۲۰۰۳ء

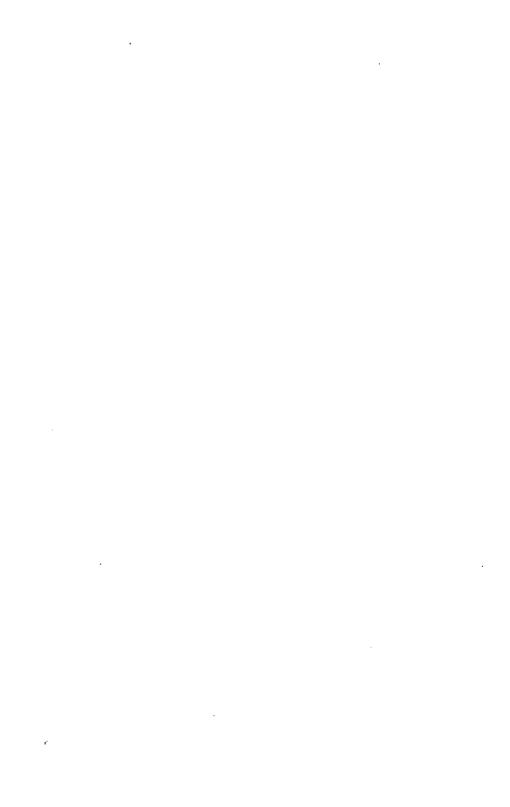

## بسم اللدالرحن الرحيم

آج کی گفتگو کاعنوان ہے" تاریخ نزول قرآن مجید"اس گفتگو میں بنیادی طور برجو چیز دیکھنی ہے وہ قرآن مجید کے نزول کی تفصیل اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں قر آن مجید کی ترتیب ویڈوین اور قر آن مجید کے موضوعات کی اندرونی تشکیل اور وحدت ہے۔ جیسا کہ ہم میں سے ہرایک جانتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے ۲۳ سال سے پچھ کم مت میں مھمل ہوا۔ دوسری آسانی کتابوں کے برعکس نزول قرآن یکبارگنہیں ہوا۔ حالات کے تقاضوں اورضرورت کے مطابق تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل ہوتا رہا۔ مکہ مکرمہ میں دعوت وتبلیغ کے دوران میں پیش آنے والے مسائل اور پھرمدیند منورہ اوراس کے گردونواح میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست ومعاشرہ کی تاسیس وتشکیل کے عمل کا براہ راست تعلق نزول قرآن اوراس کے اسلوب سے تھا۔ نزول قرآن کوعرب میں واقع ہونے والی تبدیلیوں سے براہ راست مربوط کیا گیا۔ مدیندمنورہ کے نئے اسلامی معاشرہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رہنمائی اور صحابہ کرائے کے تعاون سے جوجیرت انگیز اور زبردست تبدیلی رونما ہور ہی تھی مُزول قرآن کا اس تبدیلی سے گهرااور براه راست تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے مختلف جھے اور مختلف اجزاء وقتاً فو قتاً نازل ہوتے رہے۔ کبھی کسی سوال کے جواب میں قرآن مجید کا ایک حصہ نازل کیا گیا، کبھی کسی چیلنج کے جواب میں کوئی سورت اتاری گئی، بھی کسی خاص پیدا ہونے والی صورتحال میں مدایات اور قانون کی تفصیلات جاری کی گئیں،اس طرح جیسے جیسے حالات تقاضا کرتے گئے قرآن مجید کے مختلف حصه تازل ہوتے رہے۔

ا کثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ چند آیات یا آیات کا مجموعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا۔لیکن بیرتر تیب موجودہ ترتیب ہے بہت مختلف تھی۔اس لیے قر آن مجید کی آیات اور

سورتوں کی تر تیب پر گفتگو کے ضمن میں دواصطلاحات بہت کثرت سے استعمال ہوتی ہیں۔ایک ترتیپزولی، بیخی وه ترتیب جس کےمطابق آیات نازل ہوئیں ۔ دوسری ترتیب تلاوت، بیغی وہ ترتیب جس کےمطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرآن یاک کومرتب فر مایا، اس مرتب کو تر تیب رسولی بھی کہا جاسکتا ہے۔سورتوں کے باب میں بھی ایسانہیں تھا کہ پہلے ایک سور ہی مکمل طور یر نازل ہوگئی ہو،اور پھراس کے بعد دوسری سور ۃ کا نزول ہوا ہو، بلکہ بیک وقت کئی کئی سورتیں ایک . ساتھ نازل ہوتی رہتی تھیں۔حفرت عائشہ صدیقہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے، واند لینزل عليه السور ذوات العدد\_\_\_ آ ب كئ كئ سورتين نازل موتى ربتي تين بيك وقت كئ سورتیں زیر نزول رہتی تھیں۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرمادیا کرتے تھے کیاس آیت کوفلال سورہ میں فلال آیت سے پہلے اور فلال آیت کے بعد کھیلیا جائے۔ اس زمانے میں مکه مرمه میں اور عرب میں لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا۔ البلاذ ری جوا یک مشہورمورخ ہیں،ان کی روایت ہے کہ جب اسلام کاسورج طلوع ہوا تو مکہ میں تقريباً ١٤ اشخاص كصاير هناجائة تصاور غالبًا تن عي تعداد مدينه منوره مين موكى -اكرجهاس کی کوئی صراحت نہیں ملتی کہ مدینہ منورہ میں لکھنے پڑھنے کا کتنا رواج تھا۔ کیکن اگر قبیلہ قریش کا ہیہ عالم تھاجو پورے مکہ میں قیادت کے مقام پر فائز تھا،تو پھریٹر ب کے لوگوں کا حال اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔اس سےاندازہ کیا جاسکتا ہے کہ لکھنےوالے بہت محدود تعداد میں تتھےاورا کثریت ان لوگوں کی تھی جو لکھنے پڑھنے سے زیادہ مانوس نہیں تھے۔ جب لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا،تو ظاہر ہے کہ سامان نوشت وخوا ندبھی زیادہ دستیا بنہیں تھا۔اس زمانے میں عرب میں کاغذ مل تو جاتا تھالیکن بہت کم دستیاب تھا۔ عام طور پر لکھنے پڑھنے کے لیے دوسرے وسائل ہوتے تھے۔ جب بھی کسی کو پچھ لکھنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو جن لوگوں کے پاس مادی وسائل وافر تھے وہ چین سے اور دوسرے ممالک سے درآ مدشدہ کاغذ حاصل کرلیا کرتے تھے۔ پیکاغذ بہت قیمتی ہوتا تھااوراس کے لیے قرطاس کی اصطلاح خود قرآن پاک میں موجود ہے۔

عرب میں عام طور پر جس چیز پر لکھنے کا رواج تھا اس کورق کہتے تھے، یہ ایک بردی سی چیز ہوتی تھی جس کو ہرن کی جھل سے بنایا جاتا تھا۔ اس کو انگریز کی میں parchment کہتے چیز ہوتی تھی جس کو ہرن کی جھل سے بنایا جاتا تھا۔ اس کو انگریز کی میں مصر میں یہ ایک پوری ہیں۔ اور آج بھی اس پر لکھے ہوئے پرانے تحریری نمونے دستیاب ہیں۔ مصر میں یہ ایک پوری

صنعت ہے۔ جولوگ آ خارقد بہہ کے شائق ہوتے ہیں وہ ان سے واقف ہیں۔ رق کا ذکر قر آن

پاک میں بھی آ یا ہے، رق منشور، پھیلی ہوئی جھلی پر کھی ہوئی کتاب کی شم کھائی گئی ہے۔ جھلی کے لفظ
سے یہ نہ جھیے گا کہ وہ کوئی بہت بری یا خام شم کی جھلی ہوتی ہوگی۔ بلکداس کو پھیلا کرا یک عمل سے
گزار کراسے کا غذکی شکل دے دی جاتی تھی اور اس کی شکل تقریباً و لیے ہوجاتی تھی جیسا موٹا کا غذہ
جو آج کل چیزوں کو لیٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جولوگ عام طور پر لکھنے پڑھنے کا
سامان نہیں رکھتے تھے وہ عموماً چڑے کے پارچوں پر، بڈی پر، یا اونٹ کے شانے کی بڈی پر لکھا
کرتے تھے۔ اس بڈی سے تقریباً ایک فٹ کی تختی بنائی جاتی تھی۔ جس پرضروری یا دواشتیں اور اہم
تحریریں لکھا کرتے تھے۔ چنا نچ قرآن پاک کو بھی انہی چیزوں پر لکھنا شروع کیا گیا۔ ان میں سے
کچھ چیزوں کا ذکر قرآن مجید ہیں بھی موجود ہے۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر جیسے ہی دمی نازل ہوتی فورا ہی آپ کا تابان دمی ہیں سے جو حضرات دستیاب ہوتے ان کو بلا جیجے اور فورا آئیس لکھواد یا کرتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہی تھا کہ لکھوا کر عام کرنے سے پہلے اس کو خود سنا کرتے تھے اور سننے کے بعد جب یہ بات بقتی ہوجاتی تھی کہ قرآن پاک کی ہے آ یت یا سورت اب درست طور پر لکھ لی گئی ہے تو اس کو عام کرنے کی اجازت وے دی جاتی تھی۔ جب اجازت وے دی جاتی تھی۔ اس طرح سے مختلف سور تیں اور آ بیتی نازل ہوتی رہتی تھیں۔ جب کوئی سورت کمل ہوجاتی تقرسول الله صلی الله علیہ وہاتی تھی اس کو صحابہ کرام تھی گھو لیا کرتے تھے کہ اب فلال سورت کمل ہوگئی ہے۔ جو سورت کمل ہوجاتی تھی اس کو صحابہ کرام تھی سے اب آخری اور حتی تر تیب کے مطابق الگ الگ کتا بچول (صحف) کی صورت میں لکھ لیا کہ سے اب آخری اور حتی تر تیب کے مطابق الگ الگ کتا بچول (صحف) کی صورت میں لکھ لیا فیجا کتب فیمہ ، یعنی بیالله کی طرف سے بھیج ہوئے رسول میں الله یتلو صحفا مطہرہ فیما کتب فیمہ ، یعنی بیالله کی طرف سے بھیج ہوئے رسول میں ہوا ہی گیزہ صحفول کی صراحت فیما کتب فیمہ ، یعنی بیالله کی طرف سے بھیج ہوئے رسول میں کھیا تا قابل فہم ہے۔ قرین قیاس بی موجود ہے۔ نامکل اور زیرز ول سوروں کو الگ کتا بچول میں لکھنا تا قابل فہم ہے۔ قرین قیاس بی موجود ہے۔ نامکل اور زیرز ول سوروں کو الگ کتا بچول میں لکھنا تا قابل فہم ہے۔ قرین قیاس بی موجود ہے۔ نامکل اور زیرز ول سوروں کو الگ کتا بچول میں لکھنا تا قابل فہم ہے۔ قرین قیاس بی کہ کو کمل سورتیں بی ای کر کے ساتھ کیا ہوں گی۔

اگرآ ية تحوز اساچثم تصور ہے ديكھيں اور ذراانداز ه كريں كهاس كا طريقة كيا ہوتا ہوگا

تو ہوی حد تک اس سارے مل کی ترتیب کا صحیح اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ علق کی ابتدائی پانچ آیات ایک شخص پر کاسمی ہوئی ایک صحافی کے پاس موجود ہیں۔ بقید آیات جو اس کے بعد کی ہیں۔ وہ ایک اور جگہ کی اور شخصی یا ہڈی پر کاسمی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلی آیات شروع میں نازل ہو کیس اور سورۃ کا بقیہ حصہ بعد میں بھی نازل ہوا۔ ایک حصہ کہیں کھا ہوا ہے اور دوسرا کہیں اور اس کا بقیہ حصہ بعد میں بازل ہو کیس تو انہیں علیحہ ہو کھ لیا گیا۔ اور بقیہ حصہ جو بعد میں نازل ہواسان کو علیحہ و کھ لیا گیا۔ اس طرح یہ سارا ذخیرہ الگ الگ پرزوں ہختیوں اور جھلیوں پر پر کھا ہوا صحابہ کرام شکے یاس جمع ہوتا گیا۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے پہلے روز ہے اس کا اہتمام فرمایا کہ قرآن مجید کے جو
حصے نازل ہوتے جا ئیں صحابہ کرام ان کو زبانی بھی یاد کرتے جا ئیں۔ چنانچے نماز کا تھم پہلے دن
ہود دویا گیا تھا۔ ابتدائے اسلام ہی ہے کوئی دن ایسانہیں تھا جب مسلمانوں پرنماز فرض نہو۔
معراج کے موقع پر جب موجودہ پانچ اوقات کی نمازیں فرض ہوئیں تو اس سے پہلے سے مسلمان
نماز پڑھتے چلے آرہے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دن میں دووقت کی نماز فرض تھی
نماز پڑھتے دایک فجر کی اور ایک شام کے کسی وقت کی غالبًا عصر کی۔ اس لیے نئے مسلمان
ہونے والے صحابی قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کردیا کرتے تھے۔ الله تعالی نے عربوں کو تو غیر
معمولی حافظہ دیا ہی تھا، ان کے علاوہ بھی ماضی میں دیگر اقوام الی گذری ہیں جن کے ہاں بہت ک
چیز ول کو زبانی یاد کرنے کی روایت موجود تھی۔ اس روایت کی وجہ سے لوگوں کے حافظے تیز ہوگئے
تھے۔ الله تعالی نے انسان کو اس طرح تخلیق فرمایا ہے کہ وہ جس صلاحیت سے زیادہ کام لیتا ہے۔
وہ صلاحیت اتن غیر معمولی ترتی کرجاتی ہے کہ دوسرے انسان دیگ رہ جاتے ہیں۔

آج کل ہمارے ہاں یو نیورٹی میں چین ہے ایک وفد آیا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ سات آٹھ سال کا ایک بچے ہے جو جوڈ دکرائے کا بہت بڑا ماہر ہے۔ دات اس نے اسلام آبادہول میں ایک کرتب دکھایا۔ اس نے لو ہے کی ایک سلاخ لی، ایک سلاخ جس سے کہ عام طور پر چھت ڈالی جاتی ہے اور اسے اپنے سر پراس طرح مارا کہ آئی سلاخ کے دوکلائے ہوگئے۔ یہ میں نے خود این آئکھوں نے دیکھا ہے۔ اس سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو لا متنا ہی صلاحیت کو چاہے بے بناہ ترقی دے کر ایسے مقام تک لے صلاحیت و چاہے بے بناہ ترقی دے کر ایسے مقام تک لے

جاسکتا ہے جہاں دوسرانہیں جاسکتا۔

عربوں میں غیرمعمولی حافظہ کی قوت موجودتھی ۔لوگوں کوسیئنگر وں ہزاروں اشعار از بر ہوتے تھے۔محد ثین کرام نے جس طرح احادیث کو یا دکیا اور بیان کیا اس کی تفصیل کا تو یہاں موقع نہیں ہے، لیکن پیوض کروینا کافی ہے کہ محدثین کرام کے بے پناہ حافظہ سے اس بات کا بخو بی انداز ہ ہوجاتا ہے کہ عربوں کواللہ تعالی نے کس غیر معمولی حافظہ سے نوازا تھا۔جس میں حفظ قر آن اور صحبت رسول کی برکت سے مزیدتر قی ہوئی۔ صحابہ کرام نے نہایت تیزی کے ساتھ اس عافظے ہے کام لیااور قر آن مجید کی آیات کو یاد کرنا شروع کردیا۔ جتنے اکابرصحابہ کرام تھان میں تقريباسب ہی پورے قرآن مجيد كے حافظ تھے۔ بقيہ صحابہ ميں جو خص رسول الله صلى الله عليه وسلم سے جتنا قریب تھااور جے بارگاہ رسالت میں حاضری کے جتنے زیادہ مواقع ملتے تھے اتنا ہی زیادہ استقرآن مجيديادتها بااستثناءتمام صحابه كرام كويوراقرآن مجيديا دموناس لي بهي مشكل تعاكه وه سفر يرجعي آتے جاتے تھے بعض اوقات رسول الله صلى الله عليه وسلم يراس وقت بھي وحي نازل ہوتی تھی جب آپ مدینہ سے باہر کس سفریر ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ بینی نازل ہونے والی وحی مدینه میں رہنے والے صحابہ کرام گوفورامعلوم نه ہوسکتی تھی۔اس تازہ نازل شدہ آیت یا سورۃ کو مدينه منوره يبنيخه مين وقت لكَّما تها ـ اس ليه تمام صحابه ﴿ كُوتُو بِورا قر آن يا دَنبين تَهَا نَيَكن ا كابر صحابه بیشتر پورے قر آن کے حافظ تھے۔ان صحابہ کرام کی تعداد بھی ہزاروں بیں تھی جن کو پورا قر آن یا د بھااور لکھے ہوئے قرآن کا بورا ذخیرہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ تاہم رسول الله صلی الله عليه وسلم نے صرف لوگوں کوزبانی یاد کرادیے ، لکھوا دینے اور چند نشخ تحریر کروادیے پر ہی اکتفانہیں فرمایا ، بلكهاس كابھى اہتمام فرمايا كەمكە كىرىمەكان نازك حالات ميں جب مسلمانوں پر يختياب اپني انتها كونيني مونی تھيں، تازه ترين نازل شده آيات کي تحريري نقليں ہر مرمسلمان گھرييں بنج جائيں اور تعلیم یافته صحابه لوگوں کے گھروں میں جا کران کو بیتاز ہ آیات اور سورتیں پڑھادیں۔

جب آپ دارارقم میں تشریف فر ما تھے اور سیدنا عمر فاروق وہاں کسی غلط ارادے ہے جانے کے لیے نکلے توانی ہمشیرہ کے گھر انہوں نے کیا منظرد یکھا تھا۔ یہ آپ سب کے علم میں ہے کہ حضرت خباب بن ارت دو پہر کے وقت وہاں موجود تھے اور حطرت عمر فاروق کی بہن اور بہنوئی کوسورۃ طہ کی آیات پڑھارے تھے جوالیک کا غذ برکھی ہوئی تھیں۔ اس سے یعد چا ہے کہ

رسول اللدسلى الله عليه وسلم نے دارارقم جيسے مشكل زمانہ ميں بھى جب لوگوں كے ليے يہ بتانا بھى دشوارتھا كہ دہ اسلام قبول كر چكے ہيں، گھر گھر تعليم قر آن كاانتظام كيا ہوا تھا۔

آپ نے حضرت ابوموی اشعری کے قبول اسلام کا حال تو ساہوگا۔ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنا اور آپ کی نبوت کا شہرہ یمن تک پہنچ گیا، تو حضرت ابوموی یمن سے تشریف لائے اور کی دن اس تلاش میں رہے کہ کی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں پوچیس کہ آپ کون سے جیں اور کہاں جیں۔ لیکن کوئی بتانے والانہیں ملتا تھا۔ خوف اور دہشت کا بیعالم تھا کہ کسی سے کھل کرنہیں پوچھ سکتے تھے۔ کسی طرح انہیں حضرت علی کے بارے میں علم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ وار جیں۔ جب حضرت ابوموی اشعری نے حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بارہ میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ خاموثی سے میرے بیچھے بیچھے آجا ئیں، کسی کو یہ حسوس نہیں ہونا چاہے کہ آپ میرے ساتھ جارہے ہیں۔ ورینہ میرے بیچھے بیچھے آجا ئیں، کسی کو یہ حسوس نہیں ہونا چاہے کہ آپ میرے ساتھ جارہے ہیں۔ ورینہ کھار مکہ آپ کونگ کریں گے۔ بیچی وہ حالت اور کیفیت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار قبل میں تشریف فرما تھے۔

اس حالت میں بھی بیانظام اوراہتمام موجود تھا کہ قرآن مجید کا جتنا حصہ نازل ہوتا جائے اسے صحابہ کرام کو زبانی بھی یاد کروایا جائے بخریری شکل میں تھوا بھی دیا جائے اوراس کے نخے تیار کروا کر گھر گھر خوا تین کو بھی پہنچائے جائیں اور یوں گویا ایک موبائل در گاہ قائم ہوجائے اوراستاد گھر گھر جاکر لوگوں کوقرآن پاک کی تعلیم دیں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیا یک فاصلاتی تعلیم کا نظام تھا جیسا کہ آن کل او بن یو نیورسٹیوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ بینظام اس وقت دارار قم سے چلایا جارہا تھا۔ مکہ مرحمہ کے مختلف حصوں میں مختلف فاصلوں پر بیٹھے ہوئے خوا تین و حضرات ان موبائل اساتذہ کے ذریعے سے گھر بیٹھے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرر ہے تھے۔ اور قرآن کے لکھے ہوئے اجزائوان کو گھر وں میں فراہم کیے جارہے تھے۔ کی روایت سے بینہیں معلوم ہوتا کہ حضرت عمر فاروق کی بہن کے پائل قرآن مجید کے لکھے ہوئے جواجزاء موجود تھے وہ معلوم ہوتا کہ حضرت عمر فاروق کی بہن کے پائل قرآن مجید کے لکھے ہوئے جواجزاء موجود تھے وہ کا غذ کا نگراا پی ران کے نیچے دبالیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ کا غذ کا نگراا پی ران کے نیچے دبالیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہو کہ وہ کا غذ کا نگرا اپنی ران کے نیچے دبالیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہوگری کئی تھی کا غذ کا نگرا اوگا۔ وہ غالباً کوئی لکڑی کی تختی یا ہڈی کی بی

ہوئی یا کہی سخت چیز کا ٹکڑانہیں تھا۔

بہرحال بیسلسلہ ہجرت تک جاری رہا۔ جب مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کا فیصلہ ہوا اس سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد علیمین کو دوسر سے حضرات سے پہلے ہی مدینہ منورہ روانہ فرمادیا کہ وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیں اور اسلام میں داخل ہونے والوں کوقر آن یاک کی تعلیم بھی دیں۔

مکہ مرمہ میں قیام کے ۱۳ سالہ دور میں جوسور تین نازل ہوئیں وہ کی سور تیں کہلاتی ہیں۔ کی سورت کی تریف ہے ہے۔ اور بیں۔ جی سورت کی تریف ہے ہے کہ دہ سورت جو بجرت سے قبل نازل ہوئی وہ کی سورت ہے۔ اور مدنی سورت وہ ہے جو بجرت کے بعد نازل ہوئی ہو۔ ان دُونوں سورتوں کا جغرافیائی طور پر مکہ یا مدنی سورت وہ ہے جو بجرت کے بعد نازل ہوئی ہوتو مدنی ہی کہلائی جائے گئے۔ چنا نچہ آپ تبوک کے سفر پر تشریف لے گئے، وہان نازل ہونے والی آیات یا سورتیں بھی مدنی ہی کہلائی میں گی۔ چنا نچہ آپ بجرت کے بعد تین مرتبہ مکہ کرمہ تشریف لائے توان مینی مواقع پر مکہ کرمہ میں جوسورتیں نازل ہوئیں وہ بھی مدنی ہی کہلاتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ بجرت کے بعد نازل ہوئیں۔

مکہ مکر مہیں قرآن مجید کا جتنا حصہ نازل ہواوہ کم وہیش ۲۸سورتوں پر مشمل ہے۔ یہ سورتیں اکثر و بیشتر چھوٹی حورتیں ہیں اور دین کی بنیادی تعلیم اور بنیادی عقائد سے بحث کرتی ہیں۔ ان سورتوں میں تو حید، رسالت، آخر ت اور مکارم اخلاق پرزور دیا گیا ہے۔ ان چار موضوعات کے ساتھ ساتھ جن کی تفصیل ایک الگ تفتگو میں بیان ہوگی، می سورتوں میں سابقہ انبیاعلیم اللام میں سے بعض کا تذکرہ ہے، ان کے نمایاں اوصاف بتائے گئے ہیں، ان کی تعلیم و شبلغ کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے زمانے میں تبلغ کا خلاصہ بیان کیا اور انبیاء کی بیروی کی۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ بھی ہے جنہوں نے دین کی دین کی تعلیم کو خد مانا اور برے انجام سے دوچار ہوگئے۔ یہ وہ نمایاں مباحث اور موضوعات ہیں جو کی سورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔

مکی سورتوں میں روانی اور زور بیان، اسلوب کی غیر معمولی بلاغت اور فصاحت اپنی انتهاءاور معراج کوئپنجی ہوئی ہے۔عربی زبان کےعلاوہ کسی اور زبان میں فصاحت و بلاغت،روائی اورزور بیان کاوہ معیار ممکن نہیں ہے، جو کی سورتوں میں پایاجا تا ہے۔ ایک بالغ نظر مفسر قرآن نے ان سورتوں کو گڑ کے جو کے بادلوں اور متلاطم دریاؤں سے تشبید کی ہے۔ جس طرح بہاڑوں میں دریا کی روایک تلاطم کے ساتھ گذرتی ہے، یابادلوں کی گرج اور چمک سوتوں کو بیدار کردیتی ہے۔ اس طرح می سورتوں کا زور بیان اور مضامین کی روانی سوتوں کو خواب غفلت سے بیدار کردیتی ہے۔ یہی انداز ہے می سورتوں کا۔ پڑھنے والاخواب غفلت سے بیدار ہوسکتا ہے۔ بشر طبیکہ دل کی آئھوں سے ان سورتوں کو پڑھے۔

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه منور و تشريف لے آئے قوجو حابر آپ كے ساتھ آئے وہ اپنے ساتھ قر آن مجيد كے لكھے ہوئے ذخائر بھى لائے اور مدينه منور و بيس انصارى صحابةً لئے بھى بيسلسله شروع كرديا۔

مدینه منوره تشریف لانے کے بعد جو تین کام پہلے سے ہور ہے تھے بعنی آیات کو زبانی یا د کرنا ، انبیس زیرتیح رید لا کرفوری طور پر محفوظ کر لیه تا اور دوسرول تک پینچا دینا ، بیسب کام مدینه میس بھی برابر جاری رہے۔ مدینہ پنج کر صحابہؓ کونسبتا پہلے سے زیادہ آ سانی اور آ زادی حاصل ہوگئی اور اس کومزید بہتر بنانے کے لیے سرکاری یاریاستی سر پرستی بھی حاصل ہوگئے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے ایک بہت برا امرکز تو معجد نبوی میں قائم فر مایا جوسفہ کے نام سے مشہور ہوا۔اس میں شب وروز بڑی تعداد میں صحابہ قیم رہتے اور دن رات تعلیم حاصل کرتے لیکن صفہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے مختلف حصول میں تقریباً ایک درجن مساجد قائم ہو کیں جن میں ہے نو کا نام تذکره محدثین اورار باب سیرنے کیا ہے۔ان مساجد میں مختلف صحابہ کرام کوخواتین ، بچوں ، اور بالغ حضرات کی تعلیم کے لیے مقرر کیا گیا، ان تمام قرآن مراکزی مگرانی کے لیے رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ايک صحابی کومقررفر مايا جن کی ذ مدداری پيتھی کهروز اندان مراکز کا جائزہ ليس اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين روزانه ايك رپورث پيش كرين \_ايك زمانه مين بير زمه داری حضرت عباده بن صامت اورایک زماندمین حضرت الی ابن کعب نے انجام دی۔حضرت الی ابن کعب کا شاران صحابہ کرام میں ہوتا ہے جوقرات قرآن اور تفسیر قرآن میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں ۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تلاوت کی تعریف فرمائی ان میں حضرت الی بن کعب مجمی شامل میں۔ایک مشہور روایت ہے جس میں آ ی مختلف صحابہ کرام کے لیے

مختلف خصائص بیان فرمائے۔ای میں آپ نے فرمایا، واقد اُ هم ابدی، میری امت میں سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب میں۔

اس سلسلہ تدریس وتحفیظ قرآن ما قرآنی نیٹ درک کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اورا تنظام بھی فرمایا جو ہرسال رمضان کے مہینے میں ہوتا تھا۔اوروہ بیتھا کہ آپ ً ہررمضان میں قرآن مجید کا ایک دور جبریل امین کے ساتھ فرماتے تھے جس کوعرضہ کے لفظ سے حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔عرضہ یا معارضہ دونوں الفاظ حدیث میں آئے ہیں۔ان کے لغوی معنی توپیش کش یا کسی چیز کو دوسرے کے سامنے پیش کرنے کے میں لیکن یہاں اس سے مرادیہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے۔ گویا ا پنایا د کیا ہوا قرآن دوسرے کے سامنے پیش کرتے تھے۔ جتنا حصہ قرآن مجید کا اس وقت تک نازل ہوچکا ہوتا تھاوہ آ پ جبریل امین کوسناتے اور جبریل امین سنتے تھے۔اس کے بعد جبریل امین سنایا کرتے تھے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتے تھے۔ بیا یک دور تو جبریل علیه السلام کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھرا یک دوسرا دور صحابہ اے ساتھ ہوتا تھا۔ رسول الله سلی الله علیہ وسلم سناتے تھے اور صحابہ کرام جمع ہوکر سنا کرتے تھے اس کے بعد صحابہ کرام سناتے تھے اور رسول الله صلی الله عليه وسلم سنتے تھے۔ تا کہ ہر مخص اپنی یا دواشت کو درست کر لے۔ پھر صحابہ کرام ہے یاس جو نسخ لکھے ہوئے موجود ہوتے تھے انہیں آپ کی خدمت میں لے کرحاضر ہوتے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی ساعت فرمایا کرتے۔ آگر کہیں لکھنے میں کسی سے کوئی غلطی یا بھول چوک ہوگئ ہوتو اس کی اصلاح فرمادیا کرتے تھے۔ گویا ایک تصدیق شدہ اورسرکاری طور پرمتندننخہ ہر صحابی کے پاس موجود ہوتا تھا۔جس میں قبر آن یاک کی آیات اور اجزاء لکھے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان تحریر شدہ اجزاءمیں ہرسال اضافہ ہوتارہتا تھا۔ ایک سال پیمل جہاں تک مکمل ہوتا اوراس سے اگلے سال تك اس مين مزيدا ضافه ، وجاتا ـ تو پھر آئنده رمضان مين اس عمل كود ہرايا جاتا تھا۔ يوں بيمل ہر سال ہوتا تھا۔

حضورً نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال جریل امین کے ساتھ دومر تبہ یہ دور فرمایا۔ آپ نے اس کا تذکرہ بعض صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہرسال جریل امین میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک دورکیا کرتے تھے۔اس سال انہوں نے دومر تبہ دورکیا ہے، غالبًا بیاس امرکی اطلاع ہے کہ آئندہ رمضان میں میں اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گا۔

مدید منورہ تشریف لانے کے بعد صحابہ کرام کی تعداد میں تیزی کے ساتھ اضافہ شروع ہوگیا۔ جیسا کہ ڈاکٹر محمد تمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ تقریباً تمین چارسومیل روزانہ کے حساب سے سرز مین عرب کا رقبہ اسلام کی حدود میں واضل ہونا شروع ہوگیا۔ اور نئے نئے قبائل بڑی تعداد میں اصلام میں واضل ہونا شروع ہوگئے۔ اب ان مختلف قبائل کے کثیر تعداد میں اور تیزی کے ساتھ دائرہ اسلام میں واضل ہونے سے ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا۔ وہ یہ کہ عرب کے مختلف قبائل میں مختلف اللہ میں واضل ہونے سے ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا۔ وہ یہ کہ عرب کے مختلف قبائل میں مختلف ایک ہی ہے۔ ایک خوبھی دائرہ اسلام میں واضل ہونے سے ایک نیا مسئلہ کے ہیں مشترک تھا۔ لیج ایک تھے ۔ عربی زبان تو سب میں مشترک تھا۔ لیج ایک تھی ، محاورہ اور روز مرہ بھی پائی جاتی ہے۔ الیہ تھی ، محاورہ اور روز مربی کی قبار کے بہت سے الفاظ میں جنہیں مختلف میں مثال دے کرعرض کرتا ہوں کہ اردوز بان کے بہت سے الفاظ میں جنہیں مختلف مشرق یو بی کوگ مختلف طرح ہوئے ہیں۔ ایکن لکھتے ایک ہی طرح میں۔ ہمارے حیور آباد دکن اور مشرق یو بی کوگ وانیس کو تیس کہتے ہیں۔ اور انتیس کو تیس کہتے ہیں۔ اب بنظا ہر جب یہ لفظ مشرق یو بی کوگ ایک ہی طرح ہائے گا۔ لکھا جائے گا۔ لکھا جائے گا۔ لکھا جائے گا۔ لکھا جائے گا۔ لیکن بولا مختلف طرح جائے گا۔

عرب میں بھی اس طرح کارواج تھا۔عرب میں بڑے بڑے قبائل کے سات مختف گروپ تھے۔ان میں مختف لہج مروج تھے۔مثلاً قبائل کا ایک گروہ تھا جوال کی جگدام ہواتا تھا۔ مثال کے طور پرالحمد کوامجہ پڑھتا تھا کہ یہی ان کالبجہ تھا۔مشہور حدیث ہے: لیس من البر الصیام فی السفر۔اس کووہ اس طرح ہو لتے تھے:لیس من امبر ام صیام فی ام سفر۔ یہی لہجہان کے بال رائح تھا۔ای طرح ایک اور قبیلہ تھا جو نخاطب کے کو (مثلاً کتابک، قلمک، اس کاف بول ایس ہو لتے تھے۔لکھے کاف تھے۔لکھے کاف تھے۔لکھے کاف تھے۔لکھے کاف تھے اور پڑھے شین تھے۔ یہ یاور ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لکھے کاف تھے اور پڑھے شین تھے وہ اس قبیلہ میں پڑھے کے کھولوگ ہوتے ہیں جواس قبیلہ میں پڑھے۔

لبچوں اور تلفظ کا بیا اختلاف انگریزی زبان میں بھی ہے۔ بہت سے الفاظ کا تلفظ انگلتان میں اور ہے، امریکہ میں اور ہے۔ لکھتے دونوں ایک ہی طرح ہیں۔ انگلتان میں often کو آفن بولتے ہیں امریکہ جائیں تو یہی often آفٹن پڑھا جائے گا۔ ہم بچپین سے

multi کومٹی پڑھتے تھے۔امریکہ جانا ہوا تو سنا کہ ملطائی بولا جاتا ہے۔لفظ ایک ہے،لکھا بھی ایک ہی طرح جاتا ہے لیکن اے انگریز اور طرح پڑھے گا اور امریکی اور طرح پڑھے گا۔ تقریباً ای طرح تلفظ اور لیجوں کا اختلاف مختلف عرب قبائل کے مابین بھی پایا جاتا تھا۔اس زمانے میں قبائلی عصبیت اور منافرت اس قدر شدیدتھی کہ کی ایک قبیلے سے بیمطالبہ کرنا کہ وہ اپنے تلفظ کو چھوڑ کر کسی دوسرے قبیلہ کے تلفظ اور لیجے کو اختیار کرلے اور اپنے لیجے کو چھوڑ وے ایک غیر حقیقت کسی دوسرے قبیلہ کے تلفظ اور لیجے کو اختیار کرلے اور اپنے ایجے کو چھوڑ وے ایک غیر حقیقت پندانہ بات ہوتی۔ آغاز میں اس طرح کا مطالبہ کرنا مناسب نہیں معلوم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملم نے بیجسوں فرمایا کہ اگر اس موقع پر قبائل سے بہ کہا گیا کہ وہ اپنے لیجے چھوڑ کر قریش کے لیجے کواختیار کرلیس تو ایک نئی بحث اور ایک نیا اختلاف کھڑا ہوجائے گا۔اور یہ کہا جائے گا کہ آئے لیو فراللہ ایے قبیلی کی بالا دستی جا ہیں۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے درخواست کی که قرآن مجید کوایک سے زیادہ حرف پر
پڑھنے کی اجازت دی جائے ، اس لیے کہ ایک لہجہ کی پابندی سے میری قوم کومشکلات پیش آسکتی
ہیں۔ اس پرلہجوں کی اجازت دے دی گئی۔ حضور علیہ الصلاق السلام کے اصرار پر پہلے تین کی ، پھر
بالآخر سات لہجوں (حروف) میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس پر حضور گنے
فر مایا کہ مجھ پرقرآن مجید سات لہجوں (حروف، احرف میں اتارا گیا ہے۔ اصل اور سرکاری لہجہ تو
قریش ہی کار ہاہے ، جوعر بی زبان کا معیاری اور نکسالی لہجہ مانا جاتا تھا، لیکن بیاجازت دے دی گئی
کہ بقیہ لہجوں میں بھی قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے۔ بیاجازت جیسا کہ احادیث میں تصریح ہے،
امت کی سہولت کی خاطر دی گئی ، تا کہ اس وقت فوری طور پر کوئی مسکلہ پیدا نہ ہوجائے۔ چونکہ بیہ
بات سب لوگ مانتے تھے کہ معیاری زبان قریش ہی کی ہے اور جب کی جگہ اختلاف ہوتا تو
بات سب لوگ مانتے وی اور قریش ہی کے شعراء کے حوالے سے اختلاف کو طے کیا جاتا تھا۔

یہ سلسلہ جاری رہا اور صحابہ کرائم میں جس کا تعلق جس کہجے والے قبیلہ سے تھا اس لہجہ میں انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا سکھ لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ قریش کے لہج سے مانوس ہوتے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور کبار صحابہ کرائم سے ارتباط اور اختلاط ، یہ سب وہ چیزی تھی جن کی وجہ سے قریش کا لہجہ بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ لیکن اس لہجہ اور تلفظ کو پوری طرح پھیلنے اور اچھی طرح عام ہونے میں ابھی وقت لگنا تھا۔

جب رسول الله صلی الله علیه و سلم کو مکه مکر مه سے ہجرت کے تقریباً نو برس گزر گئے تو اس وقت تک قرآن مجید کا بیشتر جصه مرتب کیا جاچا تھا۔ لیکن اس کے لکھے جانے کی کیفیت بیتھی کہ اس کے مختلف اجزاء مختلف چیزوں پر لکھے ہوئے محفوظ تھے۔ چھوٹی چھوٹی چھوٹی سورتیں الگ الگ کتا بچوں اور سخیفوں کی صورت میں بھی محفوظ تھیں ۔ طویل سورتیں الگ الگ کا غذوں ، جھلیوں اور تختیوں پر نکروں کی صورت میں لکھی ہوئی تھیں ۔ ایک صحابی کی روایت ہے کہ میرے پاس قرآن مجید ایک صندوق میں محفوظ تھا۔ ایک اور صحابی کے بارہ میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک بڑے تھیلے میں محفوظ تھا، اور ایک اور صحابی نے الماری قسم کی کئی چیز میں ان تمام پلندوں کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ ان محموظ تھا، اور ایک اور محموظ کیا ہوا تھا۔ ان محموظ تھا، اور ایک اور محموظ کے ہوئے تھے۔

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم اس دنيات تشريف لے گئے اور حضرت ابو بمرصد اين في اے سلمانوں کے امور کی ذمہ داری سنجال کی تواس وقت قرآن پاک کے کم و بیش ایک لا کھ حفاظ موجود تھے۔ بيدوہ حضرات تھے جنہيں پورا قرآن مجيد زبانی يا دتھا اور ان کے پاس پورا قرآن پاک اس طرح کے ذخيروں کی صورت ميں لکھا ہوا بھی موجود تھا۔ اور ایسے حضرات تو لا کھوں کی تعداد میں شھے جن کے پاس قرآن مجيد کے مختلف اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے۔ اور قرآن پاک کا بڑا محمد ان کو زبانی بادتھا۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہی صحابہ کرام گو
اس بات کاعلم ہوا کہ اب قرآن مجید کممل ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے کسی موقع پراپنی زندگ
میں پنہیں فر مایا کہ اب قرآن مجید کممل ہوگیا ہے، اب مزید لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ ایسا
علان فر مادینے کے معنی بیہ ہوتے کہ آپ گوگوں کو بیہ بتا دیتے کہ اب میرا کا مکمل ہوگیا ہے۔ اور
میں اب اس دنیا جانے والا ہوں۔ یہ بات شاید القد تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہوتی۔ اس لیے
میں اب این دنیا جانے والا ہوں۔ یہ بات شاید القد تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہوتی۔ اس لیے
آپ نے ایسا بیان کرنے سے احتر از فر مایا۔

آ پ گھابہ گرام کوقر آن مجیدعطا فرما کردنیا سے تشریف لے گئے۔قرآن پاک کی موجودہ تر تیب آپ ہی کی دی ہوئی ہے۔ آیات کی ترتیب بھی آپ ہی کی دی ہوئی ہے۔ آیات اور سورتوں کی بنیادی ترتیب آپ نے خود قائم فرمائی۔قرآن یاک کی ۱۳ اسورتیں اور ان کے نام

رسول الله سلی الله علیه وسلم کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔سورتوں کے ناموں کا سورتوں کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مجھنا کہ جوسورۃ کا نام ہے وہ سورۃ کا موضوع بھی ہے یہ درست نہیں ہے۔ مثلاً سورۃ بقرہ کا نام بیصرف بہچان کرنے کے لیے ہے کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے۔اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سورت میں گائے کے حباحث ہیں۔

جیما کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی مختلف آیات اور آیات کے اجزاء وقافو قنا نازل ہوتے رہتے تھے۔لیکن بعض سورتیں ایس بھی ہیں جو پوری کی پوری ہیک وقت بھی نازل ہوئیں۔بعض سورتیں خاص اجتمام سے نازل کی گئیں تا کہ بیہ بتایا جائے کہ ان سورتوں کوقر آن مجید میں ایک نمایاں اور منفر د مقام حاصل ہے۔ ویسے تو پوری کتاب اللی نمایاں ترین مقام رکھتی ہے،لیکن جب کتاب کے بیمیخے والے نے خود یہ بتایا ہو کہ یہ سورت منفر دنوعیت کی ہے تو ہم انداز ہ کرسکتے ہیں کہ خاص سورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔

بعض سورتیں ایسی ہیں کہ جب انہیں نازل کیا گیا تو ملائکہ کی ایک بڑی تعداد کے جلو میں وہ سورت نازل ہوئی۔ ویسے تو روایات میں آتا ہے کہ جب جبر میں امین نازل ہوتے تو کئی فرشتے ان کی ہمراہی میں ہوتے تھے۔ بلاشبہ قرآن مجید کی عظمت کے اظہار کے طور پر ایسا ہوتا تھا۔ لیکن کچھ سورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ کثرت سے فرشتے اتارے گئے۔ سورة فاتحی، جس کا نزول ایک سے زائد بار ہوا ہے، جب وہ پہلی مرتبہ نازل کی گئی تو اس کے جلو میں اسی ہزار فرشتے نازل ہوئی۔ سورة فاتحی نبوت کے آغاز میں بھی نازل کی گئی، اس لیے کہ نماز پہلے دن سے فرض تھی اتارے گئے۔ سورة فاتحی نبوت کے آغاز میں بھی نازل کی گئی، اس لیے کہ نماز پہلے دن سے فرض تھی اور سورة فاتحی نبوت کے آغاز میں بھی خات کی مرتبہ اور مکہ میں نازل ہوئی ، آخری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ۔ یہ تعدد نزول مختلف سورتوں کی عظمتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی سے سورت اس شان کی میں نازل ہوئی ۔ یہ تعدد نزول میں ایک نئی معنویت ہو، اور ہر نزول میں ہزاروں فرشتے ایک مار پھراس کے ساتھ نازل ہوں۔

بڑی سورتوں میں سورۃ انعام ہے جو پوری بیک وقت نازل ہوئی۔سورۃ انعام کے علاوہ بیک وقت نازل ہوئی۔سورۃ انعام کے علاوہ بیک وقت نازل ہونے والی اکثر سورتیں چھوٹی ہیں۔لیکن بڑی سورتوں میں سورۃ انعام وہ پوری سورۃ جو بیک وقت نازل ہوئی وہ سورۃ پوری سورۃ جو بیک وقت نازل ہوئی وہ سورۃ پوسف ہے۔ای طرح سورۃ کہف ہے جو کفار مکہ کے ایک سوال کے جواب میں پوری کی پوری

بیک وقت نازل ہوئی۔علامہ طبری جومشہور مفسر قرآن ،فقیہہ اورمورخ اسلام ہیں۔انہوں نے روایت کیا ہے کہ کفار مکہ نے ایک مرتبہ آ کی میں مشورہ کیا اور سوچا کہ یہ کیے طے کریں کہ محمد سیجے ہیں پانہیں ہیں کسی نےمشورہ دیا کہ مدینہ کے یہودیوں سے ان کے بارے میں رائے کی جائے ، اس لیے کہ وہ آسانی کتب، نبوت، اور آخرت وغیرہ ہے واقف ہیں۔اگروہ تصدیق کریں کہ ان کی نبوت کی اور حقیقی ہے تو پھر ہم بھی ان کی بات مانے پرغور کریں گے۔ چنانچدایک وفدیہودیوں کے پاس جھیجا گیا اور انہیں یوری تفصیل سے یہ بات بتائی گئی۔ یہود یوں نے کہا: آپ لوگ ان صاحب سے تین سوال دریافت کریں۔اگروہ ان تینوں سوالات کے جواب دے دیں تو وہ یقیناً الله کے رسول ہیں۔اوراگر وہ پیہ جواب نہیں دے سکتے تو وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، پھر آپ جو چاہیں کریں۔ پہلاسوال ہے ہے کہ وہ سات آ دمی کون تھے جو غار میں جا کرسو گئے تھے۔ دوسرے حضرت مویٰ علیهالسلام کواللہ تعالیٰ نے ایک سفریر کچھسکھنے کے لیے روانہ فرمایا تھاوہ کیاوا قعہ تھا؟ اور تیسراوہ کون سایا دشاہ تھا جس نے روئے زمین کےمشرق اورمغرب کو فتح کرلیا تھا؟ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک چوتھا سوال بی بھی تھا کہ روح کیا چیز ہے؟ چنانجہ ان تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے سورۃ کہف بیک وقت نازل کی گئی اورستر ہزار فرشتے اس سورت کو لے کر نازل ہوئے جن میں ان تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں۔اس سورت میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ بیآ یات کفار مکہ کے سوالات کے جواب میں نازل کی گئی ہیں۔ بڑی سورتوں میں بیک وقت نازل ہونے والی ایک اور سورت سورۃ پوسف بھی ہے۔ ان کے علاوہ متعدد چھوٹی سورتين بھي اليي ٻيں جو بيک وقت نا زل ہو کيں مثلاً سور ةاخلاص،سورة لھب بسورة نصر وغير ہ۔ قرآن کی آیات اور سورتوں کی موجودہ ترتیب رسول الڈ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ہے۔آ گ جبریل امین کے ساتھ تلاوت کرتے تو ای ترتیب سے کرتے۔ جبریل امین بھی ای ترتیب سے سناتے ،اور صحابہ کرائم بھی ای ترتیب سے سناتے ۔ بیتر تیب اور آیات کا بینظم قطعی طور پررسول الله صلی الله علیه وسلم کا دیا ہوا ہے۔سورتوں کے علاوہ بھی قر آن مجید کی کئی اندرونی ترتیبیں اورتقسیمیں میں۔مثلاً یاروں، کی تقسیم ہے،مثلا رکوعات کی یا احزاب کی تقسیم ہے،منزلوں کی تقسیم ہے۔ بیتمام مسیمیں کب کی گئیں؟ ۔ان سب کے بارہ میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہناد شوار ہے۔ بید سب تقسیمیں بعد میں بڑھنے والول کی سہولت کی خاطر کی گئیں۔ان میں سب سے قدیم تقسیم

منزلوں کی ہے۔ منزلوں کی تقسیم کے بارے میں دوروایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب روزانہ خود تلاوت فر مایا کرتے تھے تو سات دن میں قرآن مجید کی تلاوت کو ممل فر مایا کرتے تھے۔ سات دن ہے کم کی تلاوت کو حضور ؓ نے نہ پندفر مایا اور نہ اس کی حوصلہ افزائی فر مائی۔ اس لیے کہ اس طرح قرآن مجید پر نہ توضیح غور دفکر ہوسکتا ہے۔ اور نہ ہی اس کی تلاوت کا حق اوا ہوسکتا ہے۔ اگر پھولوگ حق اوا کر بھی سکیس تو پھر بھی ایسے لوگ بہت کم اور برائے نام ہوں گے جواس کو نباہ کی سام موں گے جواس کو نباہ کی سام میں اس کی جا کہ میں۔ اسلام کا مزاح یہ ہے کہ عبادت وہ اختیار کی جائے جس کو آ دمی نباہ بھی سکے۔ اور پھراس پر کار بند بھی رہ سکے۔ یہ چیز اسلام کے مزاح کے خلاف ہے کہ آج وقتی جوش میں آ کر بہت پچھرکن اشروع کردیا اور چند دن میں ہمت بار بیٹھے۔ جب جو ش ختم ہوا تو پھر جو تھوڑ المیں کر بہت کے کھرکن اشروع کردیا اور چند دن میں ہمت بار بیٹھے۔ جب جو ش ختم ہوا تو پھر جو تھوڑ ا

یہ سات منازل جوحضور " نے اپنی تلاوت کے لیے اور آپ کو دیکھ کر بعض صحابہ کرام میں ان کو یا در کھے کا آسان فارمولا ہے: فمی بشوق ۔ اس میں ف سے مراد فاتحہ م مراد مائدہ، کی سے مراد بینی اسرائیل، ش سے مراد شعراء، و سے مراد والصّف ، اور ق سے مراد بینی اسرائیل، ش سے مراد شعراء، و سے مراد والصّف ، اور ق سے مراد سورة ق ہے ۔ یہ ساتوں منازل کا آغاز ہے جور سول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے یا بعض روایات کے مطابق حضرت عثمان عنی نے تقسیم فر مائی تھیں ۔ یہ تقسیم بھی گویا سورتوں کے بعد ایک مزید ذیلی تقسیم سے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اشار سے یا اجازت سے صحابہ میں کرام نے تبحویز فر مائی اور بعض حضرات نے اینے اپنے نشخوں میں ان منزلوں کی نشاند ہی بھی کرلی۔

پھر جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا اور نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے تو لوگوں
نے آیات کے بھی الگ الگ گروپ بنانے شردع کیے تا کہ یاد کرنے میں آسانی رہے۔اس میں
ایک چیز کا رواج تو دوسری صدی ہجری سے عرب دنیا میں ہوا، جس کوخمیس اور تعشیر کہتے تھے۔
تخمیس کے معنی پانچ کا مجموعہ اور تعشیر کے معنی ہیں دس کا مجموعہ ۔ یعنی صحابہ کرام اور تابعین نے
اپنے اپنے استعال اور تلاوت کے لیے جو نسخ تیار کیے ان میں کسی نے اپنی سہولت کی خاطر پانچ
یائے آیات یر اور کسی نے دس دس آیات پر نشان لگایا۔

علوم قرآن کی پرانی کتابوں میں یہ بحث ملتی ہے کٹمیس اور تعشیر جائز ہے یا ناجائز

ہے۔ بعض صحابہ کرام اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور بعض جائز سمجھتے تھے۔ جولوگ جائز سمجھتے تھے ان کا موقف غالبًا بیتھا کہ یہ تقسیم ہماری سہولت کی خاطر ہے کہ ہمیں خود بھی یاد کرنے میں آسانی رہے اور بچوں کو یاد کرانے میں بھی سہولت رہے۔ جو حصرات اس تخمیس یا تعشیر کو نا جائز سمجھتے تھے ان کا شاید کہنا بیتھا کہ جب رسول اللہ ان اس تقسیم کو تعین نہیں فر مایا تو ہمیں اپنی طرف ہے کوئی نئی تقسیم قرآن مجید میں متعارف کروانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہر حال بیا حقیاط اور تقوی کا ایک نمونہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس تخمیس اور تعشیر کے اشارات متن کے اندر ہی دیے ، اور بعض نے حاشیہ کے بیرونی جانب دیے ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تعشیر کو پند نہیں فرماتے تھے۔ یعنی آیات کودن دیں دی کے حقول میں تقسیم کرنے کو وہ نا پسند کرتے تھے۔

اس کے بعد قرآن مجید کا جوسب سے چھوٹا ذیلی یونت ہوتا ہے وہ ایک آیت کہلاتا ہے۔ جیسے طر، یہ بھی ایک آیت ہے۔ الم، یہ بھی ایک آیت ہے۔ حالانکہ بیصرف دویا تین حروف ہیں۔ بیض جگہ بہت کمی آیات ہیں جوتقریباً آدھے صفحے پرآتی ہیں۔ آیات کاتعین اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بی فر مایا تھا۔ ایسی بہت تھوڑی آیات ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام ؓ کے درمیان بعد میں اختلاف پیدا ہوا کہ آیت یہاں ختم ہوتی ہے یا وہاں، اور یہ اختلاف خاص طور پر کی سورتوں میں ہے۔

کی سورتوں میں ایک خاص انداز کا نغمہ یا تبجع پایاجا تا ہے۔ ایک خاص انداز کی لے اور نغمہ کی شان پائی جاتی ہے۔ اور جہاں آیات کا خاتمہ ہوتا ہے وہاں ایک خاص انداز کا قافیہ اور ردیف نہیں ہے، مگراس کا اپنا ایک خاص اور منفر و انداز ہے۔ اس پر اسلوب کے عنوان سے بعد میں گفتگو کریں گے۔ اس نغمہ یا صوتی حسن کے لحاظ سے صحابہ کرام میں سے کسی کے ذوق نے محسوں کیا کہ یہاں آیت ختم ہونی چاہے، اور کسی اور کے ذوق نے محسوں کیا کہ یہاں آیت ختم ہونی چاہے، اور کسی اور کے ذوق نے میں ختا ہونی چاہے۔ اس وجہ سے کہیں کہیں اختلاف پیدا ہوا۔

بعض اوقات ایبا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تلاوت کرتے ہوئے ایک جگہ وقف نہیں فر مایا اور مسلسل تلاوت فر مائی تو سننے والے صحابی نے سمجھا کہ یہاں آیت ختم نہیں ہوئی کبھی آپ نے اس جگہ وقف فر مایا تو اس وقت جو صحابی سن رہے تھے انہوں نے سمجھا کہ یہاں آیت ختم ہوگئی ہے۔اس وجہ سے صرف کہیں کہیں اختلاف پایاجا تا ہے۔ چنانچہ اس لیے آ

یات کی تعداد میں مختلف روایات ہیں ۔ سی جگہ کوئی تعداد کھی ہےاور کسی جگہ کوئی ۔ لیکن عام طور پر جوروایت سب سےزیادہ تتلیم شدہ ہے وہ سہ ہے کہ قر آن یاک میں کل ۲۲۲۲ آیات ہیں۔ آ كے برا صنے سے يہلے بيدوكيولية بين كدآ بت اور سورت ميں كيافرق ہے۔آبت كو بي زبان مين دومعن آتے ہيں -ايك معن شانى اور مجرز ه كے بين - ولقد آتينا موسى تسع آبات بینات، بہال آیت کالفظ معجزہ کے معنی میں آباہے۔ لغوی اعتبارے آیت کا ایک اور مفہوم جگہ باٹھکا نہ کا بھی ہے۔اس مفہوم کے لحاظ ہے آیت وہ جگہ ہے جہاں آپ رات گزاریں۔لینی مبیت آوی یووی کے معنی پناہ دینااور اوی یاوی کے معنی پناہ لینا ہے۔ جب آ دمی اینے بستریر لیٹنا ہے تواس کے لیے عربی زبان میں آتا ہے آوی المی فواشداس نے ایے بستریر جا کرٹھ کانہ كيرليا\_ البذاوه حكمة جهال رات كوآ دمى اپناٹھ كانہ كيڑے ۔اس كو بھى لغت ميں آيت كہا جاسكتا ہے۔ سورت کے لفظ کے بھی دومعنی ہیں۔ایک معنی تو ہیں رفعت اور بلندی کے،جس سے سورت کے معانی کی بلندی،اس کے پیغام کی بلندی اور مطالب کی بلندی مراد ہے۔اس لیے ہر سورت کوسورت کہا گیا ہے۔سورت کے ایک دوسر مے معنی شہر پناہ کے بھی میں۔ یرانے زمانے میں شہر کے جاروں طرف مضبوط دیوار اور فصیل ہوتی تھیں ۔اس کوسور کہتے ہیں ۔اوراس جھے اور علاقے کو جواس فصیل اورشہریناہ کے درمیان واقع ہوتا تھا' اس کوسورت کہا جاتا تھا۔اس لیے سورت کے معنی اس شہر کے بھی ہو سکتے ہیں جس کو جاروں طرف ہے مضبوط فصیل، شہر پناہ اور د بوار نے گھیرا ہوا ہو۔ اگر سورت کے بیمعنی لیے جا کیں تو پھر آیت کے وہ معنی بڑے برمحل معلوم ہوتے ہیں جوبستر یا ٹھکانہ کے ہیں۔شہر میں بہت ہے گھر ہوتے ہیں اور گھروں میں جو خاص آ رام کی جگہ ہوتی ہے وہ آ دمی کی آ رام گاہ ہوتی ہے۔ گویا دونوں میں ایک نسبت یائی جاتی ہے۔ اس سے بیظ ہر کرنا بھی مقصود ہے کہ جس طرح ایک شہرایک مشقل بالذات بینٹ ہوتا ہے۔ای طرح ایک سورت بھی ایک کمل یونٹ ہے۔قرآن مجید کی رہنمائی کو کمل طور پر فراہم کرنے کے ليے ہرسورت ايك متقل بالذات مضمون ہے۔

قر آن مجید کے طلب اس امرے واقف میں کہ قر آن مجید نے جب کفار مکہ اور ان جیسے دوسر کے لوگوں کو چیلنج کیا تو پہلے ان ہے کہا کہ اس جیسی ایک کتاب بنالاؤ۔ پھر کہا گیا کہ اس جیسا کلام بنا کرلاؤ۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اس جیسی دس سورتیں بنالاؤ۔ اس کے بعد کہا کہ احجھا اس جیسی

ایک ہی سورت بنا کر دکھاؤ۔گویا ایک سورت بھی اپنی جگہائی طرح ایک معجز ہ ہے جس طرح پورا قرآن پاک ایک معجز ہ ہے۔ای طرح ہر سورت ویسا ہی نمایاں اور بلند مقام رکھتی ہے جیسے پورا قرآن مجیدر کھتا ہے۔

ہ جہاں تک ترتیب تلاوت کا تعلق ہے یعنی جس ترتیب سے قرآن مجید آئ تک پڑھا اور لکھا جارہا ہے۔ بیر تیب نرولی یعنی جس ترتیب سے اور لکھا جارہا ہے۔ بیر تیب نرولی یعنی جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا وہ ترتیب بھی ایک علمی اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے کہ بہت سے معاملات کو جانے اور سجھنے کے لیے بیعلم ہونا ضروری ہوجا تا ہے کہ کون می آیت یا سورت پہلے منازل ہوئی اور کون میں بعد میں ۔ اس لیے کہ ہر بعد میں آنے والاحکم پہلے آنے والے حکم سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی تعارض یا تصارف ہوئے۔ پہلے ایک عمومی ہوایت وی گئی ، جب اس سے احکام ایک ایک کر کے آ ہت آ ہت منازل ہوئے۔ پہلے ایک عمومی ہوایت وی گئی ، جب اس ہوایت پرعملدرآ مدشر وع ہوگیا تو پھر اس میں مزیر خصیص کی گئی۔ جب اوگوں کی طبیعتیں اس سے ہوایت پرعملدرآ مدشر وع ہوگیا تو پھر اس میں مزیر خصیص کی گئی۔ جب اوگوں کی طبیعتیں اس سے مانوس ہوگئیں تو پھر مزیر خصیص کی گئی۔ اب ان سب کوا یک ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا تو بات کو سجھنے مدر ملے گی۔

اگر بیک وقت پورا قانون ایک ساتھ لاد دیا جاتا تو عمل بھی مشکل ہوجاتا اوراس کو زندگی میں آسانی سے جاری وساری بھی کیا جاسکتا۔ آ ہتہ آ ہتہ ایک ایک کر کے قوانین دیئے گئے تا کہ لوگ بندر تج ان برعمل کرتے جائیں اور وہ قوانین لوگوں کی انفرادی اور اجتاعی زندگی کا حصہ بنتے جائیں، اور یوں پوری شریعت معاشرہ کے رگ و پے میں شامل ہوتی جائے۔ اس لیے احکام جو تھوڑ ہے تھوڑ کے کر کے نازل کئے گئے اور عقائد کی تفصیلات جو تھوڑ کی تھوڑی کر کے نازل ہوئیں اس کی وجہ بہی تھی کہ لوگوں کو پہلے ہی دن سے متعلم بنانا مقصود نہیں تھا، بلکہ مقصود یہ تھا اسلام کے عقائد اور تعلیم آ ہتہ آ ہتہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔

ان سب تفصیلات کو جانے کے لیے سورتوں کے بزول کی تاریخی ترتیب سے واقفیت ضروری ہے۔ اس ترتیب کو ترتیب بزولی کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام میں سے متعدد حصرات نے اس بارے میں معلومات جمع کیس اور لوگوں تک پہنچا کمیں۔ دوصحابی اس باب میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔سیدنا عبداللہ ابن مسعود "سیدنا عبداللہ ابن مسعود" لیسے

صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور کا فرمان ہے: قرآن پڑھوتو ام ابن عبد کی قراءت پر پڑھو۔ جس طرح وہ پڑھتے ہیں ای طرح پڑھا کرو۔ حضرت عمر فارد ق نے جب ان کو کو فہ بھیجا اور پورے عراق کی دینی تربیت اور رہنمائی ان کے سپر دکی تو عراق کے لوگوں کو اس موقع پر ایک خط بھیجا، جس میں لکھا کہ اے عراق کے لوگو! میں ایک بہت بڑی قربانی دے رہا ہوں اور ایک ایسے آدمی کو متمہارے پاس بھیج رہا ہوں جس کی یہاں موجودگی کی جھے کوسب سے زیادہ ضرورت ہے کیکن میں اپنی ضرورت پر تمہاری ضرورت کے لیکن میں اپنی ضرورت پر تمہاری ضرورت کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ تمہیں قرآن مجید اور شریعت کی تعلیم دیں گے۔ بیعبداللہ ابن مسعود تیں۔

حضرت عبداللدا بن مسعودٌ نے ایک بار فرمایا کہ اللہ کی شم! میں یہ جانتا ہوں کہ قر آن م مجید کی کون می سورت کب نازل ہوئی ، کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ؟ کون کی آیت کب، کہاں اور کس کیفیت میں نازل ہوئی اور کن احکام کے ساتھ نازل ہوئی ۔ خدا کی شم اگر مجھے یہ پہتہ چاتا کہ کوئی شخص مجھے سے زیادہ ان تمام با توں کا جانے والا ہے تو میں سفر کر کے اس کے یاس جا تا اور اس سے یہ معلومات جمع کرتا۔

دوسرے بزرگ سیدناعلی ابن ابی طالب ہیں جن کے بارے ہیں پچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دہ کس درجے کے انسان ہیں۔ انہوں نے ایک سرتبدا پی زندگی کے آخری ایام ہیں کوفہ میں فرمایا: اے اہل کوفہ! مجھ سے بوچھ لوجو بوچھنا ہے، اس لیے کہ بہت جلدوہ دور آنے والا ہے کہ بوچھنے دالے ہوں گئ جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ سلونی عما شئتم، جو بوچھنا چاہتے ہو بوچھنا دیات میں خطیب منبو چاہتے ہو بوچھ لو۔ آنجناب کے ای ارشادگرامی کی بناء پر اسلامی ادبیات میں خطیب منبو سلونی کالقب آپ کی ذات گرامی کے لیے استعال ہوتا ہے۔ اس لیے تر تیب نزولی کی بڑی علمی اہمیت ہے اورشر بعت کیعض احکام کو سیجھنے کے لیے اس سے واقفیت ضروری ہے۔

نزول قرآن کی کل مدت۲۲ سال ۲ ماه اور ۲ دن ہے جس میں مکی دور ۱۲ سال ۵ ماہ اور ۱۳ ا دن پر مشتل ہے اور مدنی دور ۹ سال ۹ ماہ اور ۹ دن پر مشتل ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اور متعدد صحابہ کرام سے بیمروی ہے کہ بیسور قاعلق کی ابتدائی ۳۵ یات ہیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قری حساب ہے ۲۰ سال ۲ ماہ اور ۱۵ دن تھی۔ اور مشمی حساب ہے ۲۰ سال ۱۳ ماہ اور ۱۹ دن تھی۔ فلکیات کے بعض ماہرین نے حساب لگا کر بتایا ہے کہ جس رات وحی مبارک نازل ہوگی اس کے بعد آنے والا دن سوموار کا دن تھا، اور بظاہر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ آ دھی رات کے بعد دوڑھائی جبح کا وقت ہوگا۔ تشمی تاریخ اس دن ۴۸ جولائی ۱۱۰ ء کی تھی۔ پیر کا دن شروع ہو چکا تھا۔ غار حراء میں علی الصباح دواڑھائی جبح کے وقت سور قاعلت کی پہلی پانچ آیات نازل ہو کئیں۔

جس وقت وحی نازل ہوتی تھی (جس کی بعض کیفیات کا ہم نے کل اندازہ کیا تھا) تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ اتناز وردار کلام ہے اور اتنا غیر معمولی اثر اس تجربہ کا طبیعت مبارک پر ہوتا ہے' ایسا نہ ہو کہ اس کلام کو بھول جاؤں۔ اس خیال ہے آ پ اس وقت جلدی جلدی اس کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے جو طبیعت مبارک پر ایک دوہر ابو جھ ہوتا تھا۔ ایک خود اس تجربہ کا بو جھ، دوسراد ہرانے کا بو جھ۔ اس پر دومر تبہ بارگاہ ربانی سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ وہی کے بھول جانے کا کوئی سوال ہی ہیدا نہیں ہوتا۔ اس کو یا دکرانا اور آگے چل پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے:

لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرانه. فاذا قراناه. فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه.

ایک دوسری جگه فرمایا گیا:

والاتعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه

جہاں تک آخری وی کا تعلق ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان آپس میں طاصا اختلاف پیدا ہوا۔ اس اختلاف کی وجوہ بھی بدیم ہیں۔ اس اختلاف کی ایک بوی بلکہ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ حضور کے خود کہیں پنہیں فرمایا کہ یہ آخری وقی ہے اور اب قرآن مجید ہوگیا۔ بلکہ جب آپ و نیا ہے تشریف لے گئے اس وقت صحابہ کرام گو پتہ چلا کہ آج قرآن مجید مکمل ہوگیا۔ اس وقت جس کے پاس جوآیت یا سورت سب سے آخر میں پنچی تھی اس نے اس کو آخری وی سمجھا۔

رسول الدّسلی الله علیه وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے تقریبا ۸۸ روز قبل جمتہ الوداع کے موقع پر جب آپ میدان عرفات میں جبل رحمت سے اپنامشہور ومعروف خطبہ منشور حقوق ومقام انسانية ارشادفر مارب تصنواس وقت بيآيت نازل مولى:

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا.

اس وقت ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ کرام کے سامنے آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ان صحابہ کرام میں سب کا تعلق مدینہ منورہ سے نہیں تھا۔ وہ مختلف شہروں سے آئے تھے۔ انہوں نے آخری وقی جوزبان رسالت کے سے فوہ یہی آیت مبارکتھی۔اس کے بعدوہ اپناپ علاقوں اور گھروں کو واپس چلے گئے۔اس کے بعد ان کوسر کاررسالت مآب کی زبان مبارک سے علاقوں اور گھروں کو واپس چلے گئے۔اس کے بعد ان کوسر کاررسالت مآب کی زبان مبارک سے کوئی اور آیت یا سورت سننے کاموقع نہیں ملا۔انہوں نے ای کوآخری وجی مجھا۔ پچھے ایک رام نے جواس موقع پر موجود نہیں تھے انہوں نے جووجی آخری مرتبہ نی وہ کوئی اور آیت تھی۔لیکن جوسحابی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ میں سے تھے، آپ کے بچاز او بھائی تھے جو کش سے آپ کے گھر جایا کرتے تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، جنہیں صحابہ کرام ہی کے دور میں تر جمان القران کا لقب دے دیا گیا۔وہ اور ان کے علاوہ کی اور قریبی حضرات اس بات کے گواہ ہیں کہ آخری وجی جو نازل ہوئی وہ یہ آیت مبارکتھی:

واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون ــ

ڈرواس دن ہے جس دن تم سب اللہ تعالی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ پھر ہرنفس کواس کا پورا صلہ دے ویا جائے گا جواس نے کیا تھا اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ وہی لکھنے کی سعادت حضرت ابی این کعب کو حاصل ہوئی ، یہ واقعہ الربیع الاول ااھ کا ہے۔ ۱۲ربیع الاول ااھ کو بعنی اس واقعہ کے آٹھ روز بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہے تشریف لے گئے۔

پچھسورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں۔المرز الر، المر ۔ حمر وغیرہ ۔ ان حروف اوران کے معانی ومفاہیم کے بارہ میں مفسرین قر آن نے بہت مفیداورعلمی بحثیں کی ہیں۔ بچ فہم اور کج بحث مستشرقین بھی اوہام وخیالات کے گھوڑے دوڑانے میں ایک دوسرے سے بچھپنہیں رہے۔ان سب مباحث کی طرف مختصرا شارہ بھی کیا جائے تو بات بہت لمبی ہوجائے گی۔اس لیے صرف دواہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنے پراکتفاء کرتا ہوں۔

سب سے پہلی بات تو بہ ہے کہ اس زمانے میں بیاسلوب عرب کے بعض قبائل میں مانوس اورمعروف تھا کہلوگ اپنی گفتگو یا تقریرے پہلے کچھ مخففات استعمال کیا کرتے تھے۔اگر اس اسلوب سے جاہلیت کے لوگ مانوس نہ ہوتے تو دیگراعتر اضات کے ساتھوہ بیاعتر اض بھی ضرور کرتے کہان بے معنی الفاظ کا مطلب کیا ہے۔کوئی انہیں کچھ قرار دیتا اورکوئی کچھے لیکن کفار مکہ نے ان حروف برمبھی نہ کوئی اعتراض کیااور نہ ہی ان کے بارہ میں کوئی سوال اٹھایا۔ یا در ہے کہ بیتمام حروف مقطعات مکی سورتوں ہی کے آغاز میں آتے ہیں۔ مدنی سورتوں کے آغاز میں بیہ حردف موجود نبیس لبذابیایک مانوس اسلوب تھا اور کلام عرب میں اس کے اشارے ملتے ہیں۔ علامة قرطبی نے اپنی تفسیر میں حروف مقطعات برخاصی بحث کی ہے۔ ان کی تفسیر علمی اعتبار سے انتہائی بلندیا پی تفسیر ہے۔ یورے تفسیری ادب کو اگر کھنگال کر دس بہترین اور بڑی تفییری علیحدہ کی جائیں تو ان میں لاز مأعلامه قرطبی کی تفییر بھی شامل ہوگی۔الجامع لا حکام القران کے نام سے یہ تفسیر ۳۰ جلدوں میں ہے۔اس میں انہوں نے بہت سے ایسے نظائر اور مثالیں جمع کی ہیں جن سے اس اسلوب کا پید چلتا ہے جو حروف مقطعات میں پایا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک شاعر كا ايك مصرع نقل كيا ب: قلت لها ففي، فقالت ق - كويا اقف كامخفف انهول في ق استعال کیا۔اس طرح سےانہوں نے مشہور جاہلی شاعرز ہیرکاا یک شعرُقل کیا ہے جس میں ف اور ت حروف کومخفف کے طور پر استعمال کیا گیا ہے:

> بالخير خيرات وان شرافا ولا اريد الشرالا أن تا

پہلے مصرعہ میں (فا) دراصل فشر کا مخفف ہے، دوسرے مصرعہ کا (تا) الا ان تشاء کا مخفف ہے۔ ایک اورشعرانہوں نے بین، نادو ھم الا الحمو الا تار قالو احمیعا کلهم الافاریہال پہلے مصرعہ میں تاتو کبون کا اور دوسرے مصرعہ میں فا فار کبوا کا مخفف ہے۔ یول یہ دوروف ایک بورے مفہوم کوبیان کرتے ہیں۔

ان مثالوں سے میہ بات تو واضح ہوجاتی ہے کہ میداسلوب کلام عرب میں رائج تھا اور عرب اس سے واقف اور مانوس تھے۔ای وجہ سے قرآن مجید میں اس اسلوب کو استعال کیا گیا۔ لیکن میسوال پھر بھی باتی رہا کہ کیا ان حروف کا کوئی صحیح اور حقیقی مفہوم ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے۔

اہل علم میں احتیاط پند ہزرگوں نے یہی کہنا مناسب سمجھا کہان کی حقیقی مراد سے صرف اللہ تعالیٰ ہی باخبر ہے۔

تاہم بہت سے اہل علم نے ان حروف میں بنہاں معانی کا کھون لگانے کی کوشش کی اور بہت سے معانی کی نشاندہی کی ۔ صحابہ کرام میں کچھ حضرات نے ، خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے اور پیعد میں بھی متعدد دوسر ہے مفسرین نے ، ان حروف کے الگ الگ معانی ڈکالنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے ساتھی اورشا گر دمجاہدا بن جبر ، جوان کے ساتھیوں میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں ، ان کا کہنا ہے ہے ، (اور بظاہریہ بات انہوں نے اسپنا استاد سے سیکھی ہوگ ۔ ) کہ الم میں الف سے مراد اللہ ، لام سے مراد جبر میل اور میم سے مراد مجمد اللہ اللہ اعلی ۔ جبر میل علیہ السلام کے ذریعے سے بید کلام محمد پر اتارا۔ کسی اور تا بعی سے روایت کر کے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کہ الم کے معنی ہیں انا اللہ اعلم ۔

اس طرح بعض لوگوں نے حروف مقطعات میں پچھاور بھی نکتے نکالے ہیں۔ جیسے سورۃ نون کے آغاز میں آنے والاحرف ن ہے۔ نون عربی زبان میں مچھلی کو بھی کہتے ہیں۔ و ذا النون اذ ذھب مغاضباً، وہ مچھلی والاجب ناراض ہوکر چلا گیا۔ گویا چونکہ مچھلی کونون کہتے ہیں اس لیے مجھلی والے کو ذوالنون کہہ سکتے ہیں۔ سورۃ نون میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ گویان کے لفظ میں مجھلی کے واقعہ کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ اس طرح کے بعض نکتے کچھاور لوگوں نے بھی نکالے ہیں۔ اور اس پر لمبی لمبی بحثیں کی ہیں۔ برصغیر کے مشہور مفسر قر آن مولان الوگوں نے بھی ای مرد کیا ہے۔

قرآن مجید کی سورتیں یوں تو کلی اور مدنی میں تقشیم کی گئی ہیں۔ کلی وہ ہیں جو جمرت سے پہلے نازل ہوئیں اور مدنی وہ ہیں جو جمرت کے بعد نازل ہوئیں۔ چاہے بغرافیا کی طور پر جہاں بھی نازل ہوئی ہوں لیکن کم از کم ایک آیت ایسی ہے جس کے بارے میں بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ بیآ سانوں پر نازل ہوئی ہے۔ سفر معراج کے دوران میں بیآیت نازل ہوئی:

وا سئل من ارسلنا من قبلک من رسلنا. أجعلنا من دون الوحمن الهة يعبدون ..... گويا آپ جمله انبياء سے ملئے تشریف لے جارہے ہیں وہاں سب پوچھ لیجے گا،سبرسول موجود ہوں گے۔ یہ بظاہرتورسول اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن دراصل

کفارمکہ کوسنا نامقصد ہے۔

کی سورتیں دین کے بنیادی مضامین سے بحث کرتی ہیں۔ان میں ایمان اور اخلاق پر زور ہے۔ مدنی سورتیں جن کی تعداد اٹھا کیس ہے، بہتعداد میں تو کم ہیں، لیکن مواد اور کمیت کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔اس لیے کہ یہ سورتیں اکثر و بیشتر لمبی ہیں۔ تکی سورتیں چونکہ چھوٹی ہیں اس لیے گووہ تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن مواد اور کمیت میں مدنی سورتوں سے کم ہیں۔ مدنی سورتیں عمارت سے مثابہ ہیں۔ جس طرح بنیاد پر عمارت بنائی جاتی عمارت سے مثابہ ہیں۔ جس طرح کمی سورتوں کی اساس پر مدنی سورتوں کی عمارت اٹھائی گئی ہے۔ مدنی سورتوں میں آفسیلی ہدایات اور قوانین دیئے گئے ہیں شریعت کے احکام کا تذکرہ ہے۔ ایک مفسر کے بقول مدنی سورتوں میں سمندر کا ساٹھ ہراؤ اور گہرائی پائی جاتی ہے۔ مدنی سورتوں میں عمل صالح کا ذکر ہے۔ می سورتوں میں ایمان کا تذکرہ ہے۔ وہاں اخلاق کا ذکر ہے، یہاں شریعت کا بیان ہے۔ گویا یہ مضامین میں۔ یہ کوئی کلیٹر بیں ہے بلکہ اکثر و بیشتر ایسا یہ مضامین میں۔ یہ کوئی کلیٹر بیں ہے بلکہ اکثر و بیشتر ایسا یہ مضامین میں۔ یہ کوئی کلیٹر بیں ہے بلکہ اکثر و بیشتر ایسا یہ مضامین میں۔ یہ کوئی کلیٹر بیں ہے بلکہ اکثر و بیشتر ایسا یہ مضامین میں۔ یہ کوئی کلیٹر بیں ہے بلکہ اکثر و بیشتر ایسا

کی سورتوں کے مضامین اور بنیا دی خصائص:

ا زوربیان اور فصاحت و بلاغت کی معراج

ا مضامین کی آمد میں دریا کی سی روانی

۳ دین کی بنیادوں اور کلیات کا تذکرہ

سے ایمان اوراس کے تفاضوں کی بار باریا دوبانی

۵۔ اخلاق اوراخلاقی اصولوں برزندگی کی تشکیل

۲۔ شریعت کے عمومی اصولوں کی طرف اشارے

عمواً اجمال عامليا گياہ۔

۸ نیاده زورعقا ئداورمکارم اخلاق بردیا گیاہے۔

9۔ اہل عرب اور اہل کتاب اور مسلمانوں کے مابین مشتر کہ عقائد اور مسلمات کو باربار دہراما گیاہے۔

ا۔ اکثروبیشترمشرکین عرب سے خطاب کیا گیا ہے۔

جبكه مدنى سورتوں كے بنيادى مضامين اورا ہم خصائص يد بين:

ا۔ شریعت کے احکام کی تفصیل

۲\_ اسلام کی ثقافتی اور تهذیبی عمارت کی تکمیل

٣- اسلوب مين همرا واوردهيماين

س- مضامین میں سمندری گہرائی

۵۔ عمل صالح کی تفصیلات

۲۔ کمدمیں نازل ہونے والے کلیات کی تفصیلات

ے۔ مسلمات مشتر کہ کا تذکرہ مدنی سورتوں میں بھی بار بارکیا گیا ہے۔

۸۔ اکثروبیشترالل کتاب سے خطاب کیا گیا ہے۔

9\_ نظام ومنهاج دین کی تکمیل

۱۰ مکارم اخلاق کوشر بعت کے ملی احکام کی اساس کے طور پرد ہرایا گیا ہے۔

قرآن مجیدی سورتوں کے مختلف نام بھی ہیں اور پھران سب کالگ الگ گروپ بھی ہیں۔ جو پہلی سات سورتیں ہیں ان کو طوال کہا گیا ہے۔ یعنی لمبی سورتیں ، بقرہ ، آل عمران ، نساء ، ما کدہ ، انعام ، اعراف ، انفال اور برأت سورت برأت چونکہ سورت انفال کا تتمہ ہے اس لیے بعض نے اس گروپ کی سورتوں کی تعداد سات بیان کی ہے ، بعض نے آٹھ ۔ بیطوال کہلاتی ہیں ۔ اس کے بعد هنین کا گروپ آتا ہے ، یعنی وہ سورتیں جن میں ۱۰ سے زائد آیات ہیں ۔ اردو میں چونکہ سوکی جمع نہیں آتی اس لیے هئین کا نفظی ترجم نہیں کیا جاسکتا۔ هئین کے بعد مثانی کا درجہ ہے جن میں ۱۰ سے کم آیات پائی جاتی ہیں۔ مثانی کے بعد مفصل ہیں ۔ یہ وہ سورتیں ہیں جو حرات سے لیکر قرآن مجید کے آخر تک پائی جاتی ہیں۔ مفصل کی پھرتین قسمیں ہیں۔ طوال مفصل اور قصار مفصل ۔

امام احرر جومشہور محدث اور فقیہہ بیں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جھے تو رات کی جگہ سات طویل سور تیں دی گئی ہیں۔ آپ دونوں کے مندر جات پر خور کریں تو طوال کے مضامین اور تو رات کے مضامین میں بڑی مشا بہتیں پائی جاتی ہیں۔ اکثر و بیشتر شریعت کی تفصیلات اور قانونی احکام طوال میں آئے ہیں۔ تو ریت میں بھی قانونی احکام آ ہے ہیں۔اس کے بعدار شاد فرمایا کہ مئین مجھے زبور کے مقابلے میں دی گئی ہیں۔جس طرح زبور میں مناجا تیں دی گئی ہیں۔جس طرح مئین میں بھی مناجا تیں اور تعلق باللہ کو مضبوط کرنے والی آیات کثرت ہے آئی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انجیل کی جگہ جھے مثانی دی گئی ہیں۔ انجیل میں اخلاقی ہدایات بہت زیادہ ہیں۔ انسان کو اندر سے متحرک کرنے کے مضامین ہیں۔ بہی مضامین مثانی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ و فضلت بالمفصل۔ اور مفصل سورتیں مجھے بطور فضیلت اضافی طور پر دی گئی ہیں۔

سورتوں کی تعدادتو سب ہی جانے ہیں کہ ۱۱ ہیں۔ آیات کی تعداد ۲۹۲۲ کثرت روایت سے نابت ہے۔ اگر چداں ہیں پچھا ختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ بھی لوگوں نے شار کر لیے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے ۱۸۲۳۳ اور ایک دوسرے مفسر نے شار کر لیے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے سالا کے خدانخواست قرآن مجید کے موسو کے کہا تھا ہیں پچھ کی بیشی ہے، بلکداس لیے ہے کہ پچھ وف پڑھنے میں آتے ہیں۔ لکھنے میں نہیں آتے۔ پچھ کی بیشی ہے، بلکداس لیے ہے کہ پچھ وف پڑھنے میں آتے ہیں۔ لکھنے میں نہیں آتے۔ پچھ لکھنے میں آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے۔ اب گنے والوں میں سے بعض نے صرف آتے۔ پولے میں آباد ہیں کے موسوف نے کامیے جانے والے تمام حروف کو گن لیا۔ اس اعتبار سے گنتی میں فرق آگیا۔ مثال کے طور پر بھم اللہ الرحمٰن الرحیم میں الرحمٰن اور الرحیم کے اللہ کا خرکی ہ جاکر الرحمٰن کی رمیں مل گئی علی ھذا الف اور لام شار ہوں کے یانہیں۔ اس لیے کہ اللہ کآخر کی ہ جاکر الرحمٰن کی رمیں مل گئی علی ھذا القیاس۔ یوں تھوڑا ساا ختلاف حروف کی تعداد میں ہوا ہے۔

یہ بات کہ کون میں سورت ملی ہے اور کون میں مدنی۔ اس کا حتمی اور قطعی تعین تو صرف صحابہ کرام ہی کے بتانے سے ہوگا۔ لیکن بعض اوقات سورۃ کے اندرونی مضامین سے بھی کسی صد تک اس بات کا اندازہ ہوجا تا ہے کہ بیسورت ملی ہے یا مدنی۔ مثال کے طور پر سورۃ انفال جس میں مال غنیمت ، اس کی تقسیم اور جنگ وغیرہ کے احکام کا ذکر ہے مدنی سورت ہے۔ فلا ہر ہے کہ بیسورت مکہ میں نازل ہونی چا ہے۔ یا سورۃ تو بہ جس میں تبوک کے مدمیں نازل ہونی چا ہے۔ یا سورۃ تو بہ جس میں تبوک کے سفر کا ذکر ہے اور منافقوں کے دویہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ فلا ہر ہے کہ بیسورت مثلاً بدر کے موقع پر نازل نہیں ہوسکتی ۔ تو اس طرح کے شواہد کے ذریعے سے بھی بعض سورتوں کے زمانہ زول کا اندازہ ہوجا تا ہے۔ ان اندرونی شواہد کے علاوہ قرآن کے مزاح شناس مفسرین نے کچھالیم

نشانیال بھی مقرر کی ہیں کہ جن کی مدد سے بڑی صد تک سور توں کے تھی یامد نی ہونے کا پتا چلا یا جاسکتا ہے۔ مثلاً جن سور توں میں کا کالفظ استعال ہوا ہوہ سب تی ہیں۔ جن سور توں میں مجدہ آیا ہے وہ اکثر تکی ہیں۔ صرف ایک مجدہ تکی سور توں سے باہر ہے، وہ بھی صرف امام شافعی کے نزدیک۔ امام ایو حذیفہ آئے نزدیک سوفیصد مجدے تکی سور توں میں ہیں۔ جن سور توں میں حروف مقطعات آئے ہیں وہ تمام تکی ہیں، سوائے ایک کے۔ جن سور توں یا آیات کا آغاز یا ایما النامس سے ہوا ہے۔ وہ اکثر تکی ہیں۔ جن سور توں میں انہیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ اکثر تکی ہیں۔ جن سور توں میں انہیں و آدم کا واقعہ بیان ہوا ہوں تھی ہیں۔

مدنی سورتوں کی پہچان ہے ہے کہ ان میں جہاد کے احکام بیان ہوئے ہیں، فقہی تفصیلات ہیں۔ مدنی سورتوں اور آیات کا آغاز یا ایھاالذین آمنوا سے ہوتا ہے۔ مدنی سورتوں میں منافقین کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ چندعلامات ہیں۔ جن کے ذریعے سے کی اور مدنی سورتوں کو پہچانا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید ہیں ایک جگہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری جس ہیں بہت ی آیات و محکمات ہیں اور بعض متفاہہات ہیں۔ جن کے دلوں ہیں کجی اور ٹیڑ ھہوتی ہے وہ محکمات کوچھوڑ دیتے ہیں، اور متفاہہات کے پیچھالگ جاتے ہیں۔ اور مزید کی کا شکار ہوتے ہیں۔ متفاہہات سے مراد مختفر طور پروہ آیات ہیں کہ جن میں عالم غیب اور عالم آخرت کے مضامین و حقائق کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض الیی تشیہات اختیار فرمائی ہیں جو انسانی فہم سے قریب ترہیں۔ مثال کے طور پر روز قیامت کے واقعات انسان کے لیے بحصام شکل ہے، یا نبوت کی تفصیلات اور جنت دوز خ کے حالات انسان کی بجھ سے بالاتر ہیں، ای طرح روز قیامت اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی نوعیت کیا ہوگی ان سب امور کی کہ اور حقیقت کو بجھنا انسانوں کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے ان چیز ول کو سمجھانے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اسلوب اختیار فرمایا ہوگی ان چیز دل کے بارے میں لیخی ان چیز دل کے بارے میں بعنی ان چیز دل کے بارے میں بعنی ان چیز دل کے بارے میں جوانسان کی فہم اور او بین جو اسلوب اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا وہ گویا بارے میں جو انسان کی فہم اور او بین میں بیا سلوب انٹہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا وہ گویا تشیہ اور استعارہ و مجاز کا اسلوب ہے۔ ان آیات کو جن میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا متشابہات کہا تشیہ اور استعارہ و مجاز کا اسلوب ہے۔ ان آیات کو جن میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا متشابہات کہا

جاتا ہے۔جن کے دل میں کجی ہے وہ محکمات پر توجہ نہیں دیتے۔ جہاں نماز روزہ کا تھکم دیا گیا ہے، جہاں شریعت کے احکام دیے گئے ہیں، زکوۃ کی فرضت بتائی گئی ہے، مکارم اخلاق سکھائے گئے ہیں۔ ان سب چیزوں کی پیروی اور تعمیل کرنے کے بجائے کج دماغ لوگ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مثلاً وہ اس طرح کے سوالات پر بہت توجہ دیتے ہیں کہ بل صراط کی کیا کیفیت ہوگی؟وہ کس طرح کا ہوگا؟ وغیرہ۔

لسان العرب میں متشابہات کی تعریف میں لکھا ہے کہ وہ آیات جو قیامت اور حشر نشر کے احوال سے متعلق میں وہ متشابہات کہلاتی ہیں۔

ایک آخری سوال یہ ہے کہ قر آن مجید کے نزول کے لیے عربی زبان کیوں اختیار کی گئی۔اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کا خالق ہے۔وہ انسان کا بھی خالق ہے اور اس کی زبان کا بھی ۔نزول قر آن کے وقت بڑی بڑی ترقی یافتہ زبانیں موجود تھیں، یونانی، سریانی، عبرانی وغیرہ۔ان سب زبانوں میں نہ ہی ادب بھی موجود تھا۔ان سب کوچھوڑ کرعربی زبان کا اجتخاب کس بنیاد پڑھل میں آیا۔اس سوال پراگر تھوڑ اساغور کریں تو دوچیزیں سامنے آتی ہیں۔

چونکہ قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے نازل کیا جانا تھا اور اس کے ذریعے سے
بے ثار نے تصورات دیے جانے تھے۔اس لیے قرآن مجید کے لیے ایک ایسی زبان کا انتخاب کیا
گیا جوایک طرف تو اتنی ترتی یا فتہ ہو کہ قرآن جیسی کتاب کے اعلیٰ ترین مطالب کا تحل کر سکے اور
انہیں اپنے اندر سمو سکے۔اور انہیں آنے والی نسلوں تک پہنچا سکے۔اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی
ضروری تھا کہ اس زبان میں پہلے سے کوئی غیر اسلامی تصورات نہ پائے جاتے ہوں اور نہ اس
زبان رکسی غیر اسلامی نظریہ کی چھاپ ہو۔

ہرزبان کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے۔ اگریزی زبان کا ایک مزاج ہے، فرانسیی،
ہندی ہنسکرت وغیرہ زبانوں کے اپنے اپنے مزاج ہیں۔ کی زبان کا بیمزاج اس قوم کے عقائد،
تصورات، اور خیالات کے نتیج میں وجود میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی زبان کا مزاج
ایسا ہے کہ اگر آپ اس میں ایک گھنٹہ بھی بات کریں اور کوئی صاف بات نہ کرنا چاہیں تو آپ
کرسکتے ہیں۔ سننے والا ہمی نہیں سکے گا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ کی بات مثبت ہے، منفی
ہے، تائید میں ہے، تردید میں ہے، دوتی ہے، وشنی ہے کچھ ظاہر نہ ہوگا۔ بیدیلہ گری اور شعبدہ

بازی صرف انگریزی زبان میں ہی ممکن ہے۔ کسی اور زبان میں ممکن نہیں۔ اگر آپ ہے کوئی

پو چھے کہ آپ صدر بش کے ساتھ ہیں یا صدر صدام کے تواگر آپ اس کا جواب اردو میں ویں تو

آپ کو ہال یا نہیں میں واضح اور دوٹوک اعداز میں کہنا پڑے گا۔ لیکن انگریزی الی زبان ہے کہ

آپ اس کے جواب میں ایک گھنٹہ بھی بولیں تو کسی کو پہتنہیں چل سکے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے

ہیں۔ یہ اس زبان کا خاصہ ہے۔ اس طرح ہر زبان کا ایک خاصہ ہوتا ہے۔

نزول قرآن کے لیے الی زبان کا انتخاب ضروری تھا جو ایک طرف تو کمل طور پر تی یا فتہ ہواور دوسری طرف اس پر کی غیراسلامی عقیدے یا تصور کی چھاپ نہوء عربی کے علاوہ اس وقت کی تمام زبانوں پرغیراسلامی عقائد و خیالات کی گہری چھاپ موجود تھی عربی زبان تی یافتہ ہمی تھی ، اور الی ترقی یافتہ تک کوئی زبان اس مقام تک نہیں پہنچ سکی ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پر کسی غیر قرآنی عقیدہ یا نظریہ یا قبل قرآنی خیالات کی چھاپ نہیں تھی ۔ ایک اعتبار ہے ساتھ اس پر کسی غیر قرآنی عقیدہ یا نظریہ یا قبل قرآنی خیالات کی چھاپ نہیں تھی ۔ ایک اعتبار سے بیا کیک نواری زبان میں نہیں ہو عتی تھی ۔

یا بیک کواری زبان تھی ۔ اس کنواری زبان پرقرآن کی چھاپ جتنی گہری ، جتنی در پا اور جتنی پختہ ثابت ہوئی وہ کسی اور زبان میں نہیں ہو عتی تھی ۔

 جاتی ۔اور جوار دوآج ہولی جاتی ہے وہ تین سوسال بعذ ہیں بولی جائے گی۔

لیکن اس عام قاعدہ سے واحد استعناء عربی زبان ہے۔رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ولادت سے تین سوسال قبل جوزبان بولی جاتی تھی وہ وہی زبان ہے جوآج بولی اور کھی جارہی ہے۔آپ میں بہت سے لوگوں نے اس زبان کوآسانی سے سیمااور سمجھا ہے۔ میں نے کی مرتبہ اندرون ملک اور ہیرون ملک لوگوں ہے بیہ بات کہی ہے کہا گر آج جناب عبد مناف ابن قصی یعنی رسول الله صلى الله عليه وسلم كے دادا كے دادا، يعنى جناب عبدالمطلب كے دادا، ونيا ميں تشريف لے ِ آئیں تو روئے زمین پر جہاں ان کا جی جاہے جلے جائیں انہیں ان کی زبان بولنے اور سجھنے والے مل جائیں گے۔ بیبال تک کہ ماسکواور واشنگنن میں بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جووہ زبان بولتے ہوں گے۔جو جناب تصلی بولا کرتے تھے۔لیکن آج اگر چوسرنکل کر آجائے جو جناب عبد مناف کے بارہ سوسال بعد کا ہے تو اسے انگلتان میں بھی کوئی راستہ بتانے والانہیں ملے گا،اس لیے کہوہ زبان جو چوسر بواتا تھا وہ عرصہ ہوا مث گئ ۔ لسانیات کی تاریخ میں عربی وہ واحد زبان ہے جسے رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ولا دت سے تين سوسال قبل تيار كر كے ركھ ديا گيا تھا كه اس زيان ميں قرآن مجید نازل کیا جائے گا۔ اور پغیبرآ مر الزمان مبعوث کیے جا کیں گے جواس زبان کو بولیں گے۔اس وقت سے لے کرآج تک اس زبان کے قواعد، ضوابط،اس کی لغت،اس کے القاظ اس كضرب الامثال اس كي كرامر اس كامحاوره اس كااسلوب بخرض اس كي مرچيز جوب ک توں چلی آ رہی ہے۔ دنیا کی ہر بڑی علمی لا ہر رہی میں آپ کو عربی زبان کی کتا ہیں ملیں گی۔ اٹھا کرد کچیے لیںمعلوم ہو جائے گا کہ عربی زبان کی بیانفرادیت کہاں تک برقرار ہے۔اس کی طرف قرآن مجيديس اشاره كياكيا ب:اناانزلناه قوانا عوبيا لعلكم تعقلون. بم فاسقرآن کوعر بی میں اس لیے نازل کیا کہ مستجھو۔ ظاہر ہے کہ لعلکم تعقلون کا بداعلان ہمارے لیے ہے۔اس زمانہ کے عرب توسمجھ ہی رہے تھے۔

قرآن کی زبان ایک زندہ زبان ہے۔ رہتی دنیا تک کے لیے اسلامی زبان ہے۔ جو گذشتہ ۱ اسوسالوں سے جوں کی توں چلی آرہی ہے۔ حال ہی میں ایک عرب محقق نے ایک کتاب کھی ہے' اس کتاب میں عرب شاعری کے قدیم ترین نمونوں کی جمع کیا گیا ہے۔ سب سے قدیم نمونہ جواس کتاب میں فراہم کیا گیا ہے وہ ۲۴۰ء لینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت

مباركه التين المسال في المهار إلى المهار في المهار المهار المهار الدولة المورا الدولة المورا المورا

عربی توعربی! بیالفاظ آج بھی اردو میں مروج ہیں۔ پہلے ہی شعرکود کیے لیس جوزااور ٹریا تو وہ ستارے ہیں جن کا ذکر آپ آٹھویں دن اخبار میں پڑھتے ہیں۔ظن بھی اردو کالفظ ہے۔ ردیف بھی اردو میں استعال ہوتا ہے۔ آل کالفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ فاطمہ نام کی بچیاں اورخوا تین ہر سلم بستی میں موجود ہیں۔

تراجم قرآن کے بارے میں ڈاکٹر محد حید اللہ مرحوم نے زندگی بحر تحقیق کی اور ایک
کتاب کھی الفوان فی کل لسان۔ یہ کتاب عربی اگریزی، فرانسیں، اور اردو میں دستیاب
ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا بحربی کل ۱۵۰۵ زبانوں میں قرآن مجید کے کی یا جزوی
تراجم موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور صاحب علم ڈاکٹر اکمل الدین احسان اوغلو جوترکی میں ایک
علمی ادارے کے سربراہ ہیں انہوں نے قرآن مجید کے تراجم کی ایک ببلوگرافی شائع کی ہے جس
میں انہوں نے تقریبا ۱۲۰ یا ۱۲۵ زبانوں میں ہونے والے تراجم کا ذکر کیا ہے۔ لیکن انہیں جتے
تراجم دستیاب ہوئے ان کی تعداد ۲۰۰۹ سے کم تھی۔ جن کا تذکرہ سناوہ تعداد زیادہ ہے۔ ڈاکٹر محم جمید
تراجم موجود ہیں۔ اگریزی میں ۱۵۰ سے زائد تراجم موجود ہیں۔ فاری اور ترکی میں ۱۰۰ سے زائد
تراجم موجود ہیں۔ اگریزی میں ۱۵۰ سے زائد تراجم موجود ہیں۔ فاری اور ترکی میں ۱۰۰ سے
ترائد، فرانسین میں ۱۸۵ جرمن میں ۵۵، لاطینی میں ۱۳۵ اور بقیہ زبانوں میں درجنوں کے صاب
سے قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں۔ کچھ زبانیں ایک ہیں کہ جن میں ترجی کھمل ہیں۔ اور پچھ

الی ہیں کہ جن میں ترجے نامکمل ہیں۔ یہ معلومات اگر چہ ہمارے لیے بہت خوش کن ہیں الیکن یہ مجمی یا در کھیے گا کہ بائبل کے ۱۸سوز بانوں میں ترجے موجود ہیں۔ یہ خبر ہم مسلمانوں کو بہت کچھ بتارہی ہے اور بہت کچھ کرنے کی دعوت بھی دے رہی ہے۔

خطبه چهارم

## جمع و تدوین قرآن مجید ۱۱ریل۲۰۰۲ء



## بسم اللدالرحن الرحيم

زول قرآن کے سلمہ بیل جاری گفتگواس کتے پرفتم ہوئی تھی کہ جب حضوراس دنیا سے تشریف لے گئے، اور قرآن مجید کا نزول کھل ہوگیا، تو اس وقت کم وہیں ایک لاکھ محابہ کرام گو قرآن مجید کھل طور پر حفظ تھا، لاکھوں صحابہ کرام ایسے سے جن کو پورا قرآن مجید کو تہیں، البت قرآن مجید کا بیشتر حصد حفظ تھا۔ بزاروں کے پاس پورا قرآن مجید کا بیشتر حصد حفظ تھا۔ بزاروں کے پاس پورا قرآن مجید کا بیشتر حصد حفظ تھا۔ بزاروں کے پاس پورا قرآن مجید کا بیشتر کو اور تا ابھین نمازوں تا بعین نمازوں تا بعین نے پاس اس کے مختلف اجزاء کھے ہوئے موجود سے ۔ بیتمام صحلبہ کرام اور تا ابھین نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت فر مار ہے سے نمازوں کے علاوہ روزاندا ہے دور کے طور پر تمین ون میں ، سات دن میں ، مہینہ میں ، یا بعض صحابہ روزاندا کی بیر پیشین گوئی پوری ہور ہی تھی کہ جب میں ، سات دن میں ، مہینہ میں ، یا بعض صحابہ روزاندا کی بیر پیشین گوئی پوری ہور ہی تھی کہ جب تی بیشر آخرا لا ماں تشریف لا کیں گوان کے صحاب اس ورجہ کے ہوں سے کہان کے سینے ان کی بیغیر آخرا لا ماں تشریف لا کیں جس طرح آخیل کے سینوں میں کھی ہوئی ہے ای طرح قرآن مجید ان کے سینوں میں کھی ہوئی ہے ای طرح قرآن مجید ان کے سینوں میں کھی ہوئی ہے ای طرح قرآن مجید ان کے سینوں میں کھی ہوئی ہے ای طرح قرآن مجید ان کے سینوں میں کھی ہوئی ہے ای طرح قرآن مجید ان کے سینوں میں کھی ہوئی ہے ای طرح قرآن مجید ان کے سینوں میں کھی ہوئی ہے ای طرح قرآن مجید ان کے سینوں میں کھی ہوئی ہوں میں کھی ہوئی ہوں میں کھی ہوئی ہوں گا

کویا رسول الدسلی الدعلیه وسلم نے قرآن جمید کوسطور میں بھی جمع کروادیا اور تکھواکر محفوظ کرادیا ، اور صدور میں بھی جمع کروادیا ۔ اور لاکھول سینوں کوٹورقرآن کی قدیلوں سے منور کردیا ۔قرآن جمید کے صدور میں محفوظ ہونے کا شارہ خودقرآن جمید می ووق ہو ہے۔ بل ھو آیت بینات فی صدور الذہن او تو العلم ، بیتو قرآن جمید کی ووآیات بین جوالل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں ۔ بیات کرقرآن مجید کے مختلف اجزاء رسول الدسلی الدعلیہ وسلم نے الگ الگ کھواکر مسلمانوں کوعطافر مادیے تھے قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے۔ رسول من الله یتلو صحفا مطهرة فیها کتب قیمة ۔ بیاللد کے وہ رسول ہیں جویا کیزہ صحفے الاوت

کر کے سناتے ہیں، ان پا کیزہ صحفول میں قیمتی تحریریں کھی ہوئی ہیں۔ گویا ایسے چھوٹے چھوٹے کا سات اور سورتیں کھی ہوئی کتا ہے اور سورتیں کھی ہوئی موجود تھیں، جن کی طرف قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یا در ہے کہ بیآیات قرآنی کے لیے صحف کی اصطلاح سورہ عبس میں بھی آئی ہے، جو بالا تفاق می سورت ہے۔ گویا قرآنی مجید کی سورت ہے۔ گویا قرآن مجید کی سورتوں کا کتا بچوں میں لکھنا جانا اور صحف کے طور پر معروف ہونا مکہ محرمہ کے دور آن مجید کی سورتوں کا کتا بچوں میں لکھنا جانا اور صحف کے طور پر معروف ہونا مکہ محرمہ کے دور

کفار مکہ نے جوقر آن مجید پرایمان بیس رکھتے تھے اور آئے دن سے اعتراضات کرتے رہتے تھے، انہوں نے بھی کتا بچوں کی تیاری کے اس مل کودیکھا اور حسب عادت اس کو بھی اپنے اعتراض کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اس عمل پر بیاعتراض کیا تھا، و قالو اساطیر الا ولیں اکتبھا فھی تعلی علیه بکرہ و اصبلا۔ ان نے بیالزام لگایا کہ یہ بچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں بیں جو یہ دوسروں سے کھوالیتے ہیں۔ اور یہ شم شام ان کو پڑھ کرسنائی جاتی ہیں۔ یہ جو شم شام پڑھ کرسنائی جاتی ہیں۔ یہ جو شم شام پڑھ کرسنائی جاتی ہیں و کرکیا گیا تھا کہ کرسنائے جانے کا الزام ہے بید دراصل وہی عرضہ ہے۔ جس کا کل کی گفتگو میں ذکر کیا گیا تھا کہ صحابہ کرام رسول الدّصلی الله علیہ و کم کے اور سول الدّعلیہ و سام کمل ہو جانے والی سورتوں کی اپنی گرانی میں تحریر و تد وین کھل کی تحمیل فرمایا کرتے تھے۔ سورتوں کی اپنی گرانی میں تحریر و تد وین کھل کی تحمیل فرمایا کرتے تھے۔

چنانچہ یہ بات کرقر آن مجید کمل طور پرتحریک شکل میں رسول اللہ علیہ وسلم کی زیر گرانی تیارہ و چکا تھا اتن احادیث اوراتنی روایات سے ثابت ہے کہ اس بات کوتو اتر اور قطعیت کا درجہ حاصل ہے۔ اوراس حقیقت میں شک وشبہ کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی کتابت کروایا کرتے تھے تو پھر اسے پڑھوا کر سنا بھی کرتے تھے۔ فان کان فید سقطا اقامہ ،اگر اس میں تکوئی کی بیشی ہوتی یا کوئی لفظ گر جاتا تو اس کو تھیک کردیا کرتے تھے۔ فان کان فید سقطا اقامہ ،اگر اس میں تکوئی کی بیشی ہوتی یا کوئی لفظ گر جاتا تو اس کو تھیک کردیا کرتے تھے۔ ٹم احر ج به الی الناس ، پھر وہ لوگوں تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ اس سے اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے جو میں نے کل سیدنا عمر فاروق کے قبول اسلام کے سلسلہ میں عرض کی تھی کہ لوگوں تک قبول اسلام کے سلسلہ میں عرض کی تھی کہ لوگوں تک قرآن مجید کے نشخ پہنچانے کا بھی ایک با قاعدہ بند و بست تھا۔

قبيلة قريش كصرف الوك لكهنا يزهنا جانة تصالين مكمرمه مين كوكي معياري

رسم الخط ایساران کج نہیں تھا کہ سب لوگ اس کی پیروی کرتے ہوں۔جیسے آج اردو کا ایک معیاری رسم الخط سے یا عربی، انگریزی اور دوسری ترقی یافتہ زبانوں کا ایک معیاری رسم الخط موجود ہے، جس کی سب لوگ پیروی کرتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کے جو ہج شعین ہیں انہی کے مطابق اس کو لکھا جا تا ہے۔عرب میں اس وقت تک میہ چیزیں حاصل نہیں ہوئی تھیں۔ مختلف علاقوں میں مختلف خط رائج تھا وہ بطی خط تھا۔ بطی شالی عرب کی ایک قوم تھی۔جس نے خط رائج تھا دہ بطی خط ایجاد کیا تھا جس میں عربی کی ابتدائی تحریریں کھی جاتی تھیں۔ آپ اے موجود وعربی رسم الخط کا چیش رو کہ ہسکتی ہیں۔

جب رسول الله صلی الله علیه وسلم جمرت کرکے بدینه منورہ تشریف لائے تو اس وقت سک مدینه منورہ (بیٹرب) کو ایک مشہور اور با قاعدہ بہتی کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی، وہاں کے باشندوں کی تعداد مکہ مرمہ کے لوگوں سے زیادہ تھی۔ اور سب سے بڑھ کریہ کہ وہاں یہودیوں کا خاصا بڑا طبقہ آباد تھا۔ یہودی تو تعداد میں خاصے زیادہ تھے۔ لیکن اکا دکاعیسائی بھی آباد تھے۔ ان لوگوں میں پڑھنے کی جہدی وان کے ہاں تعلیمی لوگوں میں پڑھنے کے دارس موجود تھے (ان کے ہاں تعلیمی اواروں کو مدارس کہا جاتا تھا)، وہاں یہودی طلبہ پڑھا کرتے تھے۔ عربوں کے بیکی وہاں بڑھنے کے مثالیس بھی ملتی پڑھنے کے جاکر پڑھنے کی مثالیس بھی ملتی بڑھنے کے جاکر پڑھنے کی مثالیس بھی ملتی بڑھنے رسول اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہاں جاکر چند ہیں۔ چنانچہ حضرت زیداین تابت نے رسول اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہاں جاکر چند ہیں عبرانی زبان سیکھ کی تھی۔

مدید منوره پی خطحیری کا رواج تھا۔ بید خطنبتاً زیادہ ترتی یافتہ تھا۔ اور مدید منورہ پیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ کرام کی ہمراہی حاصل ہوئی بعنی حضرت ابیابی کعب، حضرت ابودرداء، حضرت عبادہ ابن صامت معضرت ابوابوب انصاری اور حضرت زید ابن فابت وغیرہ۔ بیسب کے سب اس خطحیری سے زیادہ مانوس سے، اس لیے مدید منورہ آنے کے بعد قرآن مجید کے اجزاء زیادہ ترخط حمیری میں لکھے جانے لگے۔ بیسلسلہ جاری رہا اور جسیا کہ ہر انسانی کاوش وقت اور مش کے ساتھ بہتر ہوتی جاتی ہے۔ اس خط میں بہتری پیدا ہوتی گی اور نکھار آتا گیا کہ ہاں تک کہ جب عراق میں کوفداور بھرہ کی نی اسلامی بستیاں بسائی گئ تو عربی رسم الخط کو بری تیزی سے ترقی ملنا شروع ہوئی۔ بیددونوں بستیاں عسکری اور انتظامی ضروریا ت سے عراق

عرب کے علاقے میں حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں بسائی گئیں تھیں۔ بہت جلد دونوں بستیوں نے مسلمانوں کی تہذیب اور تعدن کے بڑے مراکز کی حیثیت اختیار کر لی۔ جزیرہ عرب کی شائی سرحدوں پر جب بید دوبڑے تہذیبی مراکز قائم ہوئے تو وہاں جلد ہی ایک نیا خط پیدا ہوا جے خط کوفی کے بین ۔ بیخط کی سوسال جاری رہا۔ آج قر آن مجید کے بے شار نسخے خط کوفی میں موجود بیں۔ بیخط جے خط کوفی کا نام دیا گیا، دوسری صدی ہجری کے آغازیا اس کے لگ بھگ شروع ہوا، اور پھر قر آن مجید اور پھر قر آن مجید اور پھر قر آن مجید اور عربی زبان کی بیشتر تحریریں اسی خط میں کھی جائے گئیں۔خط کوفی کم وبیش دو سال جاری رہا، یہاں تک کداس میں مزید خوبصورتی اور کھار پیدا ہوا۔ تہذیب و تدن کی ترقی کے ساتھ خطاطی میں ترقی ہوتی گئی۔ عہد عباس میں جہاں اور بہت سے تہذیبی کارنا ہے انجام پائے۔ ساتھ خطاطی میں ترقی ہوا جو عربی زبان کا سب سے مقبول خط ہے۔ گذشتہ ایک ہزار سال کے دوران میں عربی زبان میں اکثر و بیشتر تحریریں اسی خط میں کئی ہیں۔ قرآن مجید بھی اسی خط میں دوران میں عربی زبان میں اکثر و بیشتر تحریریں اسی خط میں کئی ہیں۔ قرآن مجید بھی اسی خط میں کھی جات کہا تا ہو ہے۔ گذشتہ ایک ہزار سال کے دوران میں عربی زبان میں اکثر و بیشتر تحریریں اسی خط میں کئی ہیں۔ قرآن مجید بھی اسی خط میں کھی جو ترقی کی میں کھی جو اس خط میں کھی جو ترقی کی میں کھی جو اس خط میں کھی جو ترقی کی میں کھی جو ترقی کے کھی جو ترقی کی کہا تا ہے۔

ان خطوط میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ سب عربی زبان بی کے خطوط تھے اور ان سب میں عربی زبان بی لکھی جاتی رہی ہے۔ ان میں فرق صرف اس نوعیت کا ہے جیسے اگریزی کے مختلف خطوط میں ہوتا ہے، وہال مطبوعہ خط اور ہوتا ہے، اور تحریری خط اور ۔ گوتھک خط میں بیل ہوئے ہے ، اور تحریری خط اور ۔ گوتھک خط میں بیل ہوئے ہے ہوئے ہیں جو عام خط میں نہیں ہوئے ۔ آج کل کمپیوٹر میں عربی رہم الخط کے بیاسوں نمو نے ملتے ہیں ۔ یہ فرق بھی اس طرح کی چیز تھی ۔ یہ ایک بی خط کی مختلف تر قیاتی شکلیں تھیں ۔ ابتدائی شکل نظی ، پھر حمیری ، پھر کوئی ، اور آگے جل کر سنخ اور اب تقریبا ۵ ایا ۱۹ اخطوط عربی زبان میں قرآن میں حموجود ہیں ۔ فیصل مسجد میں ایک نے رکھا ہوا ہے ۔ جس میں قرآن عیابی تو عمل کر کھو کے لیے تقریبا چارسوخطوط استعال ہوئے ہیں ۔ آپ میں سے کوئی بہن و کھنا جا ہیں تو عالم در کھو کئی ہیں ۔

پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجیدا کٹر و بیشتر جھلیوں سے بنے ہوئے کاغذ پر بہمی بھی باہر سے آئے ہوئے عمدہ اورنقیس کاغذ پر ، اور کاغذ کے علاوہ اور چیزوں پر بھی لکھا جاتا تھا۔ کاغذاگر چہ کمیاب تھالیکن نایاب نہیں تھا۔ جو صحابہ کرام ؓ وسائل رکھتے تھے وہ کاغذ بھی استعال فرمایا کرتے تھے۔ اور جن کے وسائل کم تھے وہ رق parchment وغیرہ استعال کرتے تھے۔احادیث میں عُسُب کاذکر بھی آیا ہے۔ جوعسیب
کی جمع ہے۔ یہ بھی لکھنے کے لیے کاغذ نما ایک چیز ہوتی تھی اور مجور کی چھال خٹک کر کے کاغذ کی طرح بنالی جاتی تھی۔ کخاف کاذکر بھی ملتا ہے۔ جولف کی جمع ہے۔ یہ ایک چوڑی اور کشاوہ سل نما چیز ہوتی تھی۔ یہ بیتی جسے آجکل بچوں کی سلیٹ ہوتی چیز ہوتی تھی۔ یہ بیتی رفتہ کے ہیں۔ جے اردو میں ہم چھی ہو لتے ہیں، یہ کاغذ یا چڑے کے گئڑے کا ہوتا تھا۔ اکتاف جو کق کی جمع ہے، یہ اونٹ یا ہڑے جانوروں کے کاغذ یا چڑے کے گئڑے کا ہوتا تھا۔ اکتاف جو کق کی جمع ہے، یہ اونٹ یا ہڑے جانوروں کے مونڈ ھے کی ہڈی ہوتی تھی۔ ان چڑوں کے علاوہ کئڑی کی ہڑی اور کشاوہ شاخوں سے بنائی ہوئی تختیاں یا الواح بھی لکھنے کے لیے جیزوں کے علاوہ کئڑی کی ہڑی اور کشاوہ شاخوں سے بنائی ہوئی تختیاں یا الواح بھی لکھنے کے لیے استعال ہوتی تھیں۔ یہ سب وہ چیزیں جی جن کا اعادیث میں ذکر آ یا ہے۔ ان سب پرقر آ تی مجید کھا جا تھا۔ قراطیس (قرطاس کی جمع) کاذکر بھی قرآ تی مجید میں موجود ہے۔

لین بیسب چیزین ایک مسلسل نظر ثانی کے عمل سے اور کتابت اور دوبارہ کتابت کے عمل سے اور کتابت اور دوبارہ کتابت کے عمل سے گزرتی رہتی تھیں ۔ حضرت زید بن ثابت کی روایت سے جاری بین موجود ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے پر زول (رقعول یا چھیوں) سے قرآن مجید کی تالیف (تدوین) کیا کرتے تھے۔ کنا نئولف القران من الرقاع فی زمن النبی ۔ اس کے معنی وہی ہیں کہ جب ایک سورت مکمل ہوجاتی تھی تو صحابہ کرام سے ہماجا تا تھا کہ اپنے اپن موجود وہ اشیائے کتابت لے آئیں جن پر اس سورت کے مختلف اجزاء کھے ہوئے ہیں۔ اور آن جزاء کو وہ اس بیسورت کمل ہوئی ہے۔

اس عمل کی ایک چھوٹی می مثال بلاتھیہہ یہ ہے کہ اگر آپ شاع ہوں، مصنف یا مضمون نگار ہوں، اور کسی کو ایٹ شعر یا مضمون کے مختلف اجزاء جیسے جیسے تیار ہوں بلاتر تیب دیتی جائیں اور اس سے کہیں کہ ان سب کو محفوظ کرتا جائے۔ جب پورامضمون، کتاب یا قصیدہ کھمل کرچکیں تو اب اس کو از سرنو اصل ترتیب سے مرتب کریں، اور بتاتی جائیں کہ پہلے یہ حصہ رکھنا ہے اور بعد میں وہ حصہ رکھنا ہے۔ اور جب بیکا مکمل ہوجائے تو کہیں کہ اب ان سب کو فلاں ترتیب سے لکھ دیں۔ اس پورے مل میں گویا پہلے ان سب اجزاء کوچھوٹے چھوٹے پرزوں اور یا دداشتوں پر لکھا جائے گا۔ اور پھر آخر میں ان چھوٹے چھوٹے پرزوں سے پوری کتاب کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا۔

یک صحابہ کرام کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تسلسل اور با قاعدگی کے ساتھ ہوتار ہتا تھا۔ آپ کہ سکتی ہیں کہ قرآن مجید کی سورتوں اور آیات کو مرتب کیا جار ہاتھا اور حضور گی خود بنفس نفیس اس کام کی نگرانی فرمارہے تھے۔ یہی معنی ہیں تالیف کے۔حضرت زید بن ثابت اُ

یہ بات میں نے ذراوضا حت ہے اس لیے عرض کردی ہے کہ بعض غیر مسلم مصنفین نے اس روایت کو ہڑے غلط معنی پہنائے ہیں اور تالیف کو تصنیف کے معنی میں سمجھا ہے۔ مولف کے معنی ہیں وہ شخص جو بہت می چیز وں کو ایک جگہ جمع کردے۔ کئی کلڑوں کو یکجا کر کے ایک مرتب چیز لکھ دے، خوداس عمل کو تالیف اور اس عمل کے کرنے والے کومولف کہتے ہیں۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب آپ ذرا تصور فرما نمیں کے قرآن مجید کی تدوین کی کیفیت کیارہی ہوگی۔ ہرخض چثم تصور سے دکھ سکتا ہے کہ تقریبا ایک لاکھ صحابہ کرامؓ کے پاس قرآن مجید کے اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے۔ الگ الگ سور تیں بھی یا تقسیں۔ جس صحابی کو جتنا قرآن مجید حفظ تھا استے ہی کی تر تیب کے بھی وہ حافظ تھے۔ جس کو جتنا یا دنمیں تھا اتنی تر تیب بھی ان کو زبانی یا دنمیں تھی۔ لیکن ان میں ہزاروں ایسے تھے جو پور ہے قرآن یا دنمیں تھا اتنی تر تیب سے ان کو یا دتھا۔ لیکن جن محید کے جید عالم اور پختہ حافظ اور قاری تھے اور پورا قرآن مجید کے جید عالم اور پختہ حافظ اور قاری تھے اور پورا قرآن کے سب پاس اس تر تیب سے لکھا ہوا بھی موجود ہو۔ لکھا ہوا جو موجود تھا وہ الگ الگ سور تو ل کے شکل میں ، الگ الگ کا غذوں اور تختیوں پر کھا ہوا تھا۔ دور سرسارا ذخیرہ کئی تھیلے میں ، صندوق میں یا الماری میں رکھا ہوتا تھا۔ مثلاً ایک پرزے پرایک آیت ، اور دوسری تو سے تران کے سب پاریک تھی۔ مثلاً ایک پردوسری تیت ۔ ایک شختی پرایک شورت اور دوسری شختی پرایک آیت ، اور دوسری تیت ان اجزاء کو بڑے منظے میں جمع کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے قرآن کے میں موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکی میں جمع کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے قرآن کے میں موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکی میں جمع کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے قرآن کے میں موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکی میں جمع کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے قرآن کے میں موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکی موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکی موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکی موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکی موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکی موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکی موجود تھا جب رسول اللہ صلیہ موجود تھا جب رسول اللہ صلیہ موجود تھا جب رسول اللہ موجود کی موجود تھا جب رسول اللہ موجود کی ان کے معرف کو تھا جب رسول اللہ میں موجود کی موجود تھا جب رسول اللہ موجود کی موجود کی موجود کی موجود کیں موجود کی تھیں کیا کہ موجود کی موجود کی موجود کی کی تھا کے کی کے دو موجود کو تھا کی موجود کی کو تھا کی تھا کی کو تھا کی کو تھا کی کو تھا کی کو تھا کی تھا کو تھا کی کو تھا کی کو تھا کی کو تھا کی کو تھا کو تھا کی کو تھا کی

وہ صحابہ کرام جوسر کاری طور پر قرآن مجید لکھتے تھے جن کالقب عرف عام میں کا تبان وہ ہے، ان کے نام مختلف جگہآئے ہیں۔ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہقریباً ۵۰ تا ۵۰ حضرات تھے۔ ان میں زیادہ نمایاں نام خلفاء اربعہ کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود معمود معلودہ سالم مولی ابی حذیفہ مضرت ابی ابن کعب مصرت زید ابن ثابت وغیرہ کے تھے۔ ان کے علاوہ سالم مولی ابی حذیفہ مضرت ابی ابن کعب مصرت زید ابن ثابت وغیرہ کے تھے۔ ان کے علاوہ

بھی بہت سے لوگ تھے۔ان میں بعض صحابہ کرام ٹے نے قرآن مجید کا اتناعلم حاصل کرلیا تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ و کہ اس سے قرآن مجید کا اتناعلم حاصل کرلیا تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ و کہ اس سے قرآن مجید سیکھوں بین جہال مناقب انصار کا ذکر ہے و ہال بتایا گیا ہے کہ چار صحابی ایسے ہیں کہ ان سے قرآن مجید سیکھوں بینی حضرت معاذ ابن جبل اور مجید سیکھوں بینی حضرت معاذ ابن جبل اور محضرت الله این معمود محمد حضرت الله این کھیں الله علیہ وسلم حضرت ابی الله علیہ وسلم حضرت ابی این کھیں الله علیہ وسلم خوان کی الله علیہ وسلم نے ان کی یا دواشت اور علم قرآن کی تصدیق فرمائی۔

جب حفرت ابو برصدين خليفه بن تويني صورتعال جاري دبي بن صحاب كرام ك یاس جس قدر قر آن جس طرح محفوظ تھا، وہ اسی طرح محفوظ رہا۔ جن کو یا دتھا وہ اس کی تعلیم دے رے تھے اور تعلیم یانے والے اس کی تعلیم یار ہے تھے۔ مدینہ منورہ میں ان 9 مساجد کے علاوہ جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے مزید مساجد تغییر ہوتی گئیں، بلکہ روزانہ ہی نئی نئی مساجد تغییر ہور ہی تھیں اس لیے کہ مَدینه منورہ ایک پھیلا ہوا شہرتھا۔اس کی نوعیت وہ نہیں تھی جوآج کسی گاؤں کی ہوتی ہے۔ بلکہ جیسے چھوٹے چھوٹے محلے اور گڑھیاں ہوتی ہیں، کہ چاروں طرف مضبوط دیوار ہے، درمیان میں گڑھی ہے، اس کے باہر زرعی زمین ہے، جواس علاقے کے لوگوں کی ملکیت ہے۔ کچھ فاصلے پرایک اور گڑھی ہے۔ پھرز مین ہے، جواس علاقہ کے لوگوں کی ملکیت ہے۔اس طرح تقریاً ۱۵ یا ۲۰ آبادیوں کے مجموعے کا نام یثرب یامدیند منورہ تھا۔ان میں سے ایک آبادی وہ تھی جو بنونجار کی آبادی کہلاتی تھی۔ جہاں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آ کر قیام فرمایا تھا اور مسلمانوں کی اکثریت سب سے پہلے اس علاقے میں ہوئی ۔ پھراس کے بعد بقیہ علاقوں میں ایک ا یک کر کےمسلمانوں کی اکثریت ہوگئی لبعض بستیاں ایسی تھیں جہاں حضرت عمر فاروق کے زمانیہ تک بھی مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی، یہودی وغیرہ زیادہ تھے۔ رسول التُدسلي التُدعليه وسلم كه ونيات تشريف لے جانے كے بعد ہرطرف سے كفار عرب نے حملہ کردیا اور مدعیان نبوت کھڑے ہوگئے۔ مانعین زکوۃ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک اليي ايمرجنسي جزيره عرب مين پيدا ہوگئي جس كي نقشه كشي حضرت عائشه صديقة رضي الله تعالى عنها نے بڑے جامع اور دردناک انداز میں کی ہے۔انہوں نے فرمایا کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں کی حیثیت وہ ہوگئ تھی، جوایک انتہائی سرد برسات کی

رات میں جب بارش ہود ہی ہواور رات تاریک ہوایک الی بحری کی ہوتی ہے جواپ گلے سے بچھڑ تی ہوآور کیا ہوتی ہے جواب کے گلے سے بچھڑ تی ہواور آسے کچھ پنتہ نہ ہو کہ وہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ یہ کیفیت مسلمانوں کی تقی ، اور آگر اللہ تعالی میرے والدے ذریعے سے مسلمانوں کی راہنمائی نہ کرتے تو کچونیس کہ سکتے کہ کیا چیش آتا۔

اس موقع پر حضرت ابو برصدین نے ۱الشکر علق علاقوں میں بھیج اور اس قدر غیر معمولی جرات اور ہمت کا مظاہرہ کیا جس کی کوئی مثال انسانی تاریخ بکی نہیں ملتی۔ اس پورے عمل کے دوران ہیں صحابہ کرام نے بوی قربانیاں دیں۔ اور بوی تعداد میں جام شہادت نوش کیا۔ ان میں ایک جنگ جو جنگ بمامہ کہلاتی ہے اور مسیلہ کذاب کے فلاف لڑی گئی تھی اس میں مسلمانوں کواللہ تعالی نے کامیابی دی۔ کین تقرباسات سوا سے صحابہ کرام اس موقع پر شہید ہوگئے جو قرآن مجید کے حافظ تھے۔ جب ان سات سوصحابہ کرام گی شہادت کی اطلاع ملی تو سیدنا عمر فاروق گھرا محے۔ ان کے دل میں اللہ تعالی نے یہ ڈالا کہ اس موقع پر قرآن مجید کی حفاظت کا بندو بست کرنا چاہیے۔ وہ حضرت ابو بحر صدین کی خدمت میں حاضر ہوئے، اوران سے کہا کہ بندو بست کرنا چاہیے۔ وہ حضرت ابو بحر صدین گی خدمت میں حاضر ہوئے، اوران سے کہا کہ اختلاف شروع کردیں جیسا اختلاف یہود اور نصار کی نے اپنی کتابوں میں شروع کردیا تھا۔ اختلاف شروع کردیں جیسا اختلاف یہود اور نصار کی نے اپنی کتابوں میں شروع کردیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب میں کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جوضور نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس چیز کے لیے میں اس اس طرح کا اللہ تعالی نے اس چیز کے لیے میں اس بی جو کھول دیا تھا جس کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس چیز کے لیے میں اس بین کہا کہ میں وہ کام کیے کوئر کا سیدے کھول تھا۔ کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس چیز کے لیے میں اس بین کھول دیا تھا جس کے لیے میں کا سیدے کھول تھا۔

وہ کیا چیز تھی جس کے لیے حضرت عرظ اسینہ کھولا گیا تھا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صد ابن کا سینہ کھولا گیا۔ وہ سین خطرہ نہیں تھا کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہوجائے گا۔ سین خطرہ بھی نہیں تھا کہ قرآن مجید میں کوئی الی چیز طادی جائے گی جواس کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن مجید کو تحفوظ فرما گئے تھے اس کے بعد سیا امکان بی نہیں تھا کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہوجائے ، یا کوئی چیز باہر سے آکر اس میں شامل ہوجائے۔

حضرت عمر فاروق گوجواصل خطره تعاوه ميتها كهمين قرآن مجيد كي ترتيب مين اختلاف

نہ پیدا ہوجائے۔ اس لیے کہ وہ حفاظ جن کو یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب کیا ہے اگروہ پورے قرآن پاک کو کتابی صورت میں مدون اور عام کرنے ہے پہلے اس دنیا ہے رخصت ہو گئے تو اس کا امکان موجود ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں آیات اور سورتوں کی ترتیب کے بارہ میں کوئی اختلاف پیدا ہوجائے۔ اس لیے کہ اگر صحابہ کرام آپ اپنے آجیج رہی ذخار کو یونہی چھوڑ کردنیا سے جاتے رہے تو آئندہ لوگوں کے پاس جب یہ نکھے ہوئے ذخیر ہے پنچیں گاور بوریاں اور صندوقوں میں قرآن مجید کے اجزاء بھرے ہوں گئو کون بتائے گا کہ شروع میں سورۃ فاتح تھی یا سورۃ بقرہ ، یہ کون بتائے گا کہ افراء ہے لے کر مالم یعلم تک جو جھے ایک کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں اس کا بقیہ کون سا ہے۔ یہ کیسے پنچ چلے گا کہ یہ دونوں ایک ہی سورت کے دوجھے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی شخص اقراء کی ابتدائی آیات کو فاتحہ کے ساتھ ملاد ہے ، اس طرح اس بات کا امکان عقلاً موجود تھا کہ قرآن مجید کے بچھ نیخ الیے بھی تیار ہوجا کیں جن میں ترتیب کا لیے گئے کرنا چاہے۔

فرق ہوں۔ یہ تھاوہ خطرہ جو محرفاروق گولاتی ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ترتیب کے لیے گئے کرنا چاہے۔

چنانچہ جب حضرت ابو بمرصد ہوتا کو اس کام پر شرح صدر حاصل ہو گیا تو اہوں نے حضرت زید ابن ثابت کو بلوایا۔ وہ پہلے دن سے مدینہ منورہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے خاص اور معتد صحابہ میں سے تھے۔ کا تبین وحی میں ان کا خاص مقام تھا۔ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سیرٹری کے طور پر بھی کام کیا تھا۔ آپ کے کہنے سے انہوں نے یہود یوں سے عبرانی زبان کی حصل کے راوران زبانوں میں خطور کتابت انہی عبرانی زبان بھی سیمے کی تھی۔ اور ان زبانوں میں خطور کتابت انہی کے دست مبارک سے ہوتی تھی۔ اکثر و بیٹ ترسفر میں بھی وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ کتابت وحی کے لیے بھی انہیں بلایا جاتا تھا۔ حضرت ابو بمرصد ہوتا نے سب سے پہلے انہیں بلا کر ان کے سامنے اس معاملہ کور کھا۔ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو ابتداء میں حضرت ابو بمرصد ہوتا نے فرمائی تھی، کہ آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت ابو بمرصد ہوتا نے انہیں وہ تمام دلائل دیے، جو عمر فاروق نے انہیں دیے تھے۔ بالآخر الله تعالیٰ نے ان کا سید بھی کھول دیا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میر ہے وہ ہم اور گمان میں بھی ہو کہ وہ قا کہ جھی ہے اس کام کے کرنے کو کہا جائے گا۔ شاید اس تامل اور تر دد کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ تھا کہ جھی ہے اس کام کے کرنے کو کہا جائے گا۔ شاید اس تامل اور تر دد کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ تھا کہ جھی ہے اس کام کے کرنے کو کہا جائے گا۔ شاید اس تامل اور تر دد کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ

اس دفت خاصے نوعمر تھے۔ کوئی ۲۳٬۲۳۲ برس کے ہوں گے۔ بڑے معمر صحابہ جو سابقون الاولون میں سے تھے وہ بھی اس زمانہ میں موجود تھے۔ لیکن ان دونوں بزرگوں نے حضرت زیدا بن ثابت اسے کہا کہ بیدکام آپ ہی کوکرنا ہے۔ اور خاصے اصرار کے بعد ان کو تیار کرلیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جھے سے ایک ایسا کام کرنے کوکہا گیا تھا جس کے مقابلے میں اگر جھے سے پیکہا جاتا کہ احد پہاڑ کو ایک طرف سے کھود نا شروع کرو۔ اور اسے کھود کر دوسری سمت میں منتقل کر دونو شاید بیکام میرے لیے زیادہ آسان ہوتا۔ احد پہاڑ کی منتقل سے بھی زیادہ مشکل کام میرے سپر دکیا گیا۔

جب یہ بات طے ہوگئ تو پھرا کیے جاس مشاورت بلائی گئی جس میں تقریباً پھیس تیں موجود میں ان یقیباً خلفاء اربعہ بھی شامل سے ، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی شامل سے ۔ جن کی قرات کی حضور کے نصد میں فرمائی تھی ۔ حضرت افجا اللہ ابن مسعود بھی شامل سے ، جن کو حضور گے ایم مت کا حضور کے نصد میں فرمائی تھی ۔ حضرت افجا ابن کعب بھی شامل سے ، جن کو حضور گے اپنی امت کا سب سے بڑا قاری کہا تھا۔ ان میں وہ خوش نصیب بزرگ بھی شامل سے ، جن کو رسول اللہ سلی اللہ علی وہ خوش نصیب بزرگ بھی شامل سے جن کو رسول اللہ سلی اللہ علی وہ خوش نصیب بزرگ بھی شامل سے ، جن کے بارہ میں حضرت عمر فارون گئے جاتے علیہ وسلم نے دنیا بی میں جنت کی بشارت دے دی تھی ، جوعشر ہ ، بشرہ کے لارہ میں حضرت عمر فارون گئے نے انتقال کے وقت فر مایا تھا کہ اگر وہ آئ زندہ ہوتے تو میں بلا تامل ان کو اپنے بعد خلیفہ نامز و کر دیتا ۔ ان سب حضرات نے یک زبان ہوکر حضرت عمر فارون گئی رائے سے اتفاق فر مایا ۔ اور سے طے پایا کہ ایک کی مرتب نسخہ سرکاری طور پر تیار کر دیتا ۔ ان سب حضرات نے یک ذبان ہوکر حضرت عمر فارون گئی رائے سے اتفاق فر مایا ۔ اور بید ایک کی مورت حال سے کے گلاکھوں صحابہ کرام خافظ ہیں ، گھر گھر قر آن پاک کے لکھے ہوئے اجزاء موجود ہیں ۔ حضرت نہے کہ کہ کا کھوں صحابہ کرام خافظ ہیں ، گھر گھر قر آن پاک کے لکھے ہوئے اجزاء موجود ہیں ۔ حضرت نہائی خود حافظ اور کا تب وی ہیں ۔ وہ ایک جگہ بیضے اور تمام تحریری اجزاء موجود ہیں ۔ حضرت نہائی خود حافظ اور کا تب وی ہیں ۔ وہ ایک جگہ بیضے اور تمام تحریری اجزاء کو جمع کر کے لکھی خود کر کے لکھی اس کام کوکر کے لئے تے ۔

لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بیڈ الا کہ انہوں نے اس سلسلہ میں بھی بھی جیب وغریب ہدایات دیں۔ انہوں نے تھم دیا کہ بیسات حضرات کی جو کمینی تشکیل دی گئی ہے۔ سب سے پہلے بیساتوں حضرات آپس میں اپنے اپنے حافظہ اور اپنی اپنی یا دواشتوں کا تباولہ کریں گے۔ جب کوئی آیت تکھیں تو سب سے پہلے آپس میں سب ایک دوسرے کو پڑھ کر

سائیں گے۔جس آیت پرسب کا حافظ متفق ہوجائے تو پھراپے پاس ان آیات کے جتنے تحریری ذخائر موجود ہوں جو حضور گے سامنے عرضہ میں پیش ہو چکے ہوں اور حضور گے ان کوای طرح سے منظور اور متند کردیا ہو۔ ان تحریری ذخائر میں سے اس آیت کی سب اپ اپ اپنی ان کریں اور وہ نوشتہ لے کر آئیں۔ اس طرح گویا ایک آیت کی چودہ چودہ گواہیاں ہوں: یعنی ان ساتوں ارکان کی اپنی اپنی یا دواشت اور قوت حافظہ کی بنیاد پر زبانی گواہیاں، پھر ان ساتوں حضرات کے حریی ذخائر میں سے دستاویزی گواہیاں۔ ان سب گواہیوں کے بعد بھی ہر آیت پر مزید دو گواہیاں کمیٹی کے باہر سے لی جائیں۔ ہر آیت پر کوئی دو صحابی آ کریہ گواہی دیں کہ اس نوشتے لائے جائیں اور ہر نوشتے کی دودو آ دمی آ کر گواہی دیں۔ جب بیسارا عمل کمل ہوجائے تواس کے بعد قر آن کی اس آیت کو لکھا جائے۔

اباس سے زیادہ اہتمام وانتظام انسانی سطح پرمکن نہیں ہے۔انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ اس سے زیادہ کوئی اور کوشش اور مزید اہتمام کیا جاسکے۔ان حضرات سے کہا گیا کہ مسجد نبوی میں ہیٹے میں اور وہاں ہیٹے کراس کام کوکریں تا کہ سب لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ میکام کس طرح ہور ہا ہے۔ گویا ایک کھلے ٹریبول یا کھئی عدالتی کارروائی کے انداز میں بیسادا کام کیا جائے۔ اکثر و بیشتر حضرت عمر فاروق ٹر ات خور بھی خلیفہ اول کے تھم سے ان حضرات کے ساتھ تشریف فرماہوتے تھے۔ فاص طور پر جب گواہیاں لی جاشیں تو وہ بھی موجود ہوتے تھے۔حضرت عمر فاروق ٹر اور د بدب عطافر مایا تھا۔ صحابہ کی جلس میں بھی ہر شخص ان کے واللہ تعالی نے غیر معمولی رعب اور د بدب عطافر مایا تھا۔صحابہ کی جلس میں بھی ہر شخص ان کے سامنے مئو و لئے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ ان کی موجود گی میں صحابہ کرا م بھی ہر تھی ۔ان کے سامنے ہو لئے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ ان کی موجود گی میں صحابہ کرا م بھی سارا کام چندہ ماہ میں کمل ہوگیا۔اس کمیٹی میں حضرت انی ابن کعب اور حضرت و بدائی میں میں میں شامل کی شامل کی شریک ہوئے۔اس کی ہوئے۔اس کی مرات خواس کی موجود گیا جواس کی است حضرت نید ابن تا بت خواس پورے کام کے ذمہ دار شیل کی سربراہی میں کمیٹی تھی نے گل سات حضرات تھے۔ان سب نے مل کر قرآن میں کمیٹی تھی کی اور انسی میں کمیٹی تھی کی سربراہی میں کمیٹی تھی کی کا جواسلوب انہوں نے اختیار کیا اس کور سمع غانی کہا جا تا ہے۔

چنانچہ مدینہ منورہ میں اعلان کروایا گیا کہ جس کے پاس سورۃ تو ہہ کی آخری دوآیات کریں طور پرمو جو دہوں اور حضور کے سامنے عرضہ میں بھی پیش ہوچی ہوں ، وہ اس دستاویز کو لے کر آ جائے ، اور جو حضر است اس عرضہ میں موجود تھان میں سے دوگواہ بھی ساتھ لائے ۔ لیکن اس اعلان کے جواب میں بھی کوئی صاحب نہیں آئے ۔ کئی دن گذر گئے ، کمیشن کے ارکان انتظار کرتے رہے اور تلاش بھی جاری رہی ۔ صحابہ کرام میں دلچپی پیدا ہوگئی کہ کیا وجہ ہوئی ہے ۔ ممکن ہے جو صحابی اس عرضہ کے وقت موجود ہوں وہ اس وقت کہیں سفر پر گئے ہوں ، یا ممکن ہے کہ ان حضرات کا جوعرضہ میں موجود تھے انتقال ہو چکا ہو ۔ یعنی اس وقت ان کی عدم موجود گی ۔ بہت سے کا جوعرضہ میں موجود تھے انتقال ہو چکا ہو ۔ یعنی اس وقت ان کی عدم موجود گی ۔ بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں ۔ جب یہ مسئلہ زیادہ بڑھا تو اس کو جعہ کے اجتماع میں پیش کیا گیا ۔ کی نے مصد یق نے جوابا انکار فرمایا ۔ وجہ ظاہر تھی کہ جب ہم نے ایک اصول طے کر دیا ہے تو اب ہم اس کے مطابق ہی چلیس گے ۔ آپ کی نہ کی طرح دوسرا گواہ لائے ۔ آس پاس کی بستیوں میں بھی اعلان کرادیا گیا ۔ لیکن کوئی شتیجہ برآ مد نہ ہو سکا ۔ پھر دو بارہ جب ایک زیادہ بڑے کا میں جوابک کوئی میں جوابک گواہ میں جوابک گواہ میں جوابک کی نے موال کیا کہ اس وستاویز کی گواہ کی میں جوابک گواہ میسر ہیں وہ کون

ے صحابی ہیں۔اور چیسے ہی ان صحابی کا نام آیا سب نے کہا مسلاطل ہوگیا۔اور پھرفوراً ان دونوں آیات کولکھ لیا گیا۔دوسرے گواہ کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ کیوں ہوااور کیسے ہوا؟اس کے پیچھے ایک جھوٹا ساواقعہ ہے۔

ر سول الله صلى الله عليه وسلم كى عادت شريفة تقى كرجهي بحيل شبرسے با ہرتشريف نے جایا کرتے تھے۔شاید چہل قدی کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہوں۔ یا شاید لوگوں کے معاملات کود کیضے کے لیے جاتے ہوں ،کسی اور وجہ سے جاتے ہوں ،بہر حال بھی بھی تنہا شہر سے باہرتشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ای طرح مدینہ منورہ سے باہرتشریف لے گئے تو دیکھا كتھوڑے فاصلے يربدؤوں كاايك قافلہ گزرر ہاتھااور كچھوريئے ليےو ہاں گھېر گيا تھا۔ قافلے يس ایک شخص تھا جس کے پاس فروخت کرنے کے لیے ایک اونٹ تھا۔حضور کے اس سے دریافت فرمایا کدیداونٹ کتنے کا بیچو گے۔اس نے قیت بتادی۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قبول فرمالی ادراس ہے فرمایا کہ آؤمیر ہے ساتھ! میں تہمیں اس کی قیت ادا کر دیتا ہوں ۔اونٹ والا اونٹ کی تکیل پکڑے پیچھے پیچھے چلنے نگا اوررسول الله علی الله علیہ وسلم آ گے آ گے تشریف لے جانے لگے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوکروہاں کے بازارے گزرے تو لوگوں کومعلوم نہیں تھا کہ آ یگ کے پیچھے پیچھے آنے والا یدکون مخص ہے، اور بید کہاس کے اونٹ کا سودارسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے طے ہو چکا ہے۔ ایک شخص نے راستہ میں اس سے بوچھا کداونٹ بیچتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں بیچتا موں ۔ بوچھا کتنے کا بیچو گے؟ اس نے جواب دیا جم بتاؤ کتنے کالو گے؟ اس شخص نے زیادہ قبت لگائی، بیائس قبت سے زیادہ تھی۔ جووہ خودرسول الله صلی الله علیه وسلم سے طے کرے آیا تھا۔ اونث کے مالک نے کہا: لاؤرقم دے دو۔ جب اس نے رقم مانگی تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے پیچےمؤ کر دیکھااور فرمایا: بیاونٹ تم نے مجھے نہیں چے دیا؟ اس نے کہانہیں! میں تونہیں جانتا کہ آب كون بين! كوياس في جملايا اور مكذيب كى -آب فرمايا كدابھى تھورى دريبل ميرائم سے سودا طے نہیں ہو گیا تھا؟ تم نے قیت بتائی تھی اور میں نے منظور کر لی تھی اورابتم رقم لینے کے لیے میرے ساتھ ساتھ نہیں آ رہے تھے؟ اونٹ کے مالک نے ہر چیز سے صاف انکار کردیا اور بولا جہیں! میرا آپ کے ساتھ کوئی سودانہیں ہوا!اوراگر آپ ایسی بات کہتے ہیں تو پھراس پر کوئی گواه كرآ ئيں كوئى آپ كو اى د كا تومين اونت يچول كا ايك انصارى صحابى حضرت

خزیمدابن ثابت وہاں کھڑے ساری بات س رہے تھے۔فور أبول أٹھے کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ کی اس شخص سے بات ہو کی تھی۔اس نے یہ قیمت بتائی تھی اور آپ نے منظور فر مالی تھی۔اور اب یشخص طے شدہ قیمت لینے آپ کے ساتھ جارہا تھا۔اس پر وہ مخص خاموش ہوگیا اور جن صاحب نے زیادہ قیت' بتائی تھی وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے وہی زیادہ قیت جو بازاروا لےصاحب نے بتائی تھی ادا کر کے اس اونٹ کوٹر پدلیا۔ اورٹر پد کراینے دولت خانه يرتشريف لے آئے۔حضرت خزيمه ابن ثابت بھي ساتھ ہي تھے۔اب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان سے حیرت سے فرمآیا کہ جب میں نے اس شخص ہے سودا کیا تواس وقت تم وہاں موجود تھے؟ انہوں نے عرض کیا: نہیں، میں تو وہاں موجود نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا: پھرتم نے کس بنیاد پر اس بات کی گواہی دے دی؟ انہول نے عرض کیا: جس بنیاد پر میں نے بیگواہی دی کہ آپ الله كرسول بيں \_جس بنياد پريدكواى دى كدآ پ پرالله تعالى كى طرف سے وى آتى ہے \_جس بنياد پر مجھے بیمعلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں اور جس بنیاد پرسب کچھ مان رہا ہوں ای بنیادیر یہ بھی مان لیا کہ آپ نے اس شخص سے جوسودا کیاوہ وہی تھا جو آپ بیان فرمار ہے تھے۔رسول اللہ صلی الله علیه دسلم بیساری بات س کربے حدخوش ہوئے اور دہاں موجود صحابہ سے فرمایا کہ آج سے خزیمہ کی گواہی دواشخاص کے برابر مانی جائے۔اس واقعہ کے بعدان کی زندگی میں یہ پہلا اور ٱخرى موقع تھا كەان كى گواہى ايك تھى اوراس كودوماننے كى ضرورت پيش آئى \_ بيەواقعە صحابەكرام ً کے علم میں تھا،لہذا جیسے ہی ان کا نام لیا گیاان کی ایک گواہی کو دو مان لیا گیااوریہ آیات قر آن مجید کے متعلقہ مقام پرلکھ لی گئیں۔

اس طرح تاریخ میں قرآن مجید کا پہلا ، کمل ، متنداور سرکاری طور پر تیارشدہ نسخہ تیار ہوا۔ جوخلیفہ اول حضرت صدیق اکبڑے پاس رہا۔ گویا پہلی مرتبہ قرآن مجید کی تمام آیات اور سورتوں کو ترتیب تلاوت کے مطابق جھلی ہے ہے ہوئے کاغذ پر لکھ کر کتابی شکل دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نسخہ ڈیڑھ ہا تھ لمبااور عالباً ایک ہاتھ چوڑا تھا۔ چونکہ اس پرموٹے حروف کھے گئے تھے اس لیے بڑا سائز اختیار کیا گیا اور اس کو تیار کر کے دھا گے ہے اس طرح ہی دیا گیا تھا جیسے کتاب کی جلد بنائی جاتی ہے۔ یہ نسخہ خلیفہ دوم کی جلد بنائی جاتی ہے۔ یہ نسخہ خلیفہ دوم حضرت عمر فارون کے پاس رہا اور ان کے انتقال کے بعد ان کی صاحبز ادی ام المونین حضرت عمر فارون کے پاس رہا اور ان کے انتقال کے بعد ان کی صاحبز ادی ام المونین حضرت

حفصہ گئتی تحویل میں چلا گیا۔وہ اس سے تلاوت فرمایا کرتی تھیں۔اورا گرکوئی دیکھنا چاہتا تو اس کو دکھایا بھی کرتی تھیں۔صحابہ یا تابعین میں سے لوگ آ آ کراس کا کوئی لفظ یا اس کے ہجے اور تلفظ چیک کرنا چاہتے تو وہ بھی کرلیا کرتے تھے۔

خلیفہ دوم کے بعد جب خلیفہ سوم حضرت عثان گاز مانہ آیا تو تدوین قر آن کی تاریخ کا ایک اوراہم بلکہ آخری اہم قدم اٹھایا گیا۔ بیان کے زمانہ خلافت کے دوسرے سال کا واقعہ ہے۔ سید تاعمر فاروق کا انتقال ۳۳ ھیں ہوا تھا اور بید ۲۵ ھا واقعہ ہے۔ اس وقت مسلمان آرمیدیا اور آذر بائیجان کے علاقہ میں جہاد کرر ہے تھے۔ بیوہ علاقے ہیں جو کم وہیش دوسوسال روی استعار اور غلامی میں گزار نے کے علاوہ سر سال سوویت یونین کا حصہ رہ اوراب آزاد کلکتیں ہیں۔ اور غلامی میں گزار نے کے علاوہ سر سال سوویت یونین کا حصہ رہ اوراب آزاد کلکتیں ہیں۔ آرمیدیا میں آج کل غیر سلموں کی آکٹریت ہے جبکہ آذر بائیجان میں آکٹریت مسلمانوں کی ہے۔ اب سیعا ہیں آج کل غیر سلموں کی آکٹریت ہے جبکہ آذر بائیجان میں اکثر میت مسلمانوں کی ہے۔ اب سیعا ہرام گری تعداد میں تیزی سے دنیا ہے تشریف لے جار ہے تھے۔ اس لیے عمواً یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی فوج جہاد کے لیے کسی علاقہ میں جبیجی جاتی تھی تو فوج کے تابعین سیا ہیوں کا اصرار ہوتا تھا کہ جارے ساتھ کسی جبلی القدر صحابی کو ضرور بھیجا جائے ، تاکہ ان کی برکت سے اللہ تعالی فتح عطا مارے ساتھ کسی جبلی القدر صحابی کو ضرور بھیجا جائے ، تاکہ ان کی برکت سے اللہ تعالی فتح عطا فرم کیں۔ ہوتی تھی کہ اس کے دستے میں کسی نہیں صحابی کی شمولیت فرم کیو۔

حضرت حذیفہ ابن الیمان گوییشرف حاصل ہے کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے راز دار کہلاتے ہیں اور بعض اہم معاملات ہیں حضور نے ان کواعتاد میں لے کروہ باتیں ارشاد فرما ئیں جو کسی اور بیض اہم معاملات ہیں حضور نے ان کواعتاد میں لے کروہ باتیں ارشاد فرما ئیں جو کسی اور سے نہیں کہیں۔ یہ صحابہ میں بہت او نچا مقام رکھتے تھے اور بڑی جلیل القدرشان کے مالک تھے فوج کے دستے ان کو وقاً فو قاً اپنے ہاں بلاتے تھے۔ وہ روز اندکسی نئے دستے کے ساتھ مصروف جہاد ہوتے تھے۔ ایک روز وہ ایک دستے میں شامل تھے کہ نماز کا وقت ہوگیا۔ یہ عالبًا مغرب یا عشاء کی نماز کھڑی ہوگئ ، المام نے ایک خاص لیج میں قرآن کی تلاوت کی۔ نماز کے بعد پھولوگوں نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے بالکل سے پڑھا ہے اور میں کہ آپ کی تلاوت درست نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بالکل سے چرا حدیث کہا کہ میں نے بھی نے فلاں صحافی ہے قرآن پاک سکھا ہے۔ اعتراض کرنے والے صاحب نے کہا کہ میں نے بھی نے فلاں صحافی ہے قرآن پاک سکھا ہے۔ اعتراض کرنے والے صاحب نے کہا کہ میں نے بھی

فلال صحابی سے قرآن یاک سیصاہے،اس لیے میرا کہنا درست ہے۔

ید دراصل کبجوں کا اختلاف تھا۔جس کی طرف میں بعد میں تفصیل کے ساتھ آؤں گا۔ مثلاً اگرایک تابعی قبیلہ ہذیل کے تھے تو انہوں نے ہذی اسلوب اور لہجہ میں قرآن پاک پڑھا ہوگا، اوراگر دوسرے تابعی قبیلہ قریش کے تھے تو انہوں نے قریش کبچے میں پڑھا ہوگا۔اس وجہ سے ان دونوں میں آپس میں اختلاف بیدا ہوا ہوگا۔

حضرت حذیفہ بن الیمان ٹے جب بیہ منظر دیکھا تو فوراً سالارلشکر سے واپسی کی اجازت طلب کی اور کہا کہ وہ فوری طور پر مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں۔ وہ اسی وقت اونٹ کی پشت پر سوار ہوئے اور سیدھامد بنہ منورہ کارخ کیا۔ کہتے ہیں کہ کی ماہ کا سفر کر کے جب وہ مدینہ منورہ پہنچ تو گرمی کا زمانہ تھا۔ دو پہر کا وقت تھا۔ لوگوں کو پتا چلا کہ صحالی رسول عضرت حذیفہ بن الیمان میدان جہاد سے تشریف لائے ہیں تو مدینہ منورہ کے لوگ فوراً حاضر ہونے لگے۔ ہرایک کا اصرار مقاکہ ہمارے گھر تشریف لے چلیے اور آرام فرما ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھے اسی وقت بلاتا خیر خلیفہ سے مانا ہے، یعنی حضرت عثان غی سے ۔ لوگوں نے عرض کیا: دو پہر کا وقت ہے ، ممکن ہے کہ وہ کھی آرام فرما ہے ، بعد میں مل لیجے گا۔لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں بھی آرام فرما ہے ، بعد میں مل لیجے گا۔لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں ایکوں اور اسی وقت خلیفہ وقت سے ملنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ سور ہے ہوں تو آئیس جگا دواور بتاؤ کہ میں میدان جنگ سے سیدھا آر ہا ہوں۔

چنانچ حضرت حذیفہ بن الیمان ای وقت خلیفہ وقت کے پاس پنچ اور جاکر کہا، ادر ك
امة محمد قبل ان بحتلفوا في القران احتلاف اليهو د والنصاری ، محمد كي امت كوتھا ہي
اس سے پہلے وہ اس اختلاف كا شكار ہوجائے جس كا شكار بہودى اور نفر انى ہوگئے تھے۔ حضرت عثان غي نے پوچھا: كيابات ہوگئى؟ انہول نے ساراواقعہ گوش گز اركيا۔ دونوں بزرگول نے آپى ميں مشورہ كيا كہ كيا كرنا چاہيے ، اور بيہ طے كيا كہ مختلف لېجوں ميں قر آن مجيد پڑھنے كى جواجازت ابتداء ميں دى گئى تھى اب اس كى ممانعت كردى جائے۔ اور لوگوں سے كہا جائے كہ اب وہ صرف قر يش كے لہجہ اور تلفظ ميں قر آن پڑھا كريں ، اس ليے كہ معيارى لہج قر يش ہى كا ہے۔ مزيد بيك اب كي كوكوئى ايباذاتى ننو قر آن مجيد كا لكھا ہوار كھنے كى اجازت نددى جائے جو حضرت ابو بكر صد ليق كے زمانہ كے تيار كردہ معيارى اور متند نئے سے نقل نہ كيا گيا ہو۔ ليجن لوگوں كا اپناذاتى طور

پر لکھا ہوا ہر نسخہ آج کے بعد ہے ممنوع ہونا چاہیے۔ایسااس لیے کہا گیا کہ اس کا امکان موجود تھا کہ کسی لکھنے والے نے اس کو کسی قبیلہ کے لیچے پر لکھا ہوگا۔ اور کسی اور صاحب نے کسی اور قبیلہ کے لہجہ پر۔ جب کوئی ایک مشترک اور طے شدہ معیاری رسم الخط موجود نہ ہوتو ایسا ہوسکتا ہے۔

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کوئی ایسامعیاری خط پورے عرب میں موجود نہیں تھا جس کی پورے عرب میں کیساں طور پر بیروی کی جاتی ہو۔ مکہ میں اور خط تھا اور مدینہ میں اور خط تھا۔ دوسرے علاقوں میں دوسرے خطوط رائج تھے۔قبائل کے لہج بھی الگ الگ تھے اور اس بات کا امکان بہر حال موجود تھا کہ مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے حضرات نے اپنے اپنے اہجہ کے مطابق الگ الگ جے افتصار کرلے ہوں۔

اس کی مثال یوں مجھیے کہ خدانخواستہ اگر بھی میہ طے ہوجائے کہ اردوزبان کورومن رسم الخط میں لکھاجائے گا (اگر چہ میں ذاتی طور پراس کو ملک وملت کے لیے بہت بُر ااور تباہ کن سجھتا ہوں کی صاص معیاری ہجے مقرر نہ ہوں ، ہوں لیکن صرف مثال کے لیے عرض کرتا ہوں ) تو جب تک کوئی خاص معیاری ہجے مقرر نہ ہوں ، کوئی کسی طرح ۔ مثلاً ظہیر کے لفظ لیجے ۔ کوئی اس کو Zaheer یعنی وئی سے لکھے گا۔ پھر اس طرح کلھتے میں اس کا شدید امکان دیل عیں اس کا شدید امکان موجود رہے گا کہ زاہر، ظاہر، ظہیر وغیرہ میں التباس ہوجائے ۔ ہجا اور رسم الخط کے تنوع میں اس طرح کے التباس کا امکان رہتا ہے۔

خلیفہ سوم نے اس تمام مسئلہ پر بہت غور وخوض کیا، کبار صحابہ کو بلا کران سے مشورہ کیا اور دوبارہ آٹھ صحابہ کرام ٹر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کا کام بیتھا کہ قر آن مجید کے پانچ یاسات یا چودہ، نسخ تیار کرے اور جہاں جہاں قر اُت اور بجاء کا اختلاف ہواس کو مکہ کی قر اُت کے مطابق اور مکہ کے بچول میں لکھا جائے، کیونکہ قر آن مجید قریش مکہ کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اگر چہ حضرت زیداین ثابت اور حضرت ابی ابن کعب جواس کمیٹی میں شامل تھے دونوں انصاری تھے اور مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، لیکن ان سے کہا گیا کہ قرآن مجید کوقریش مکہ کے اسلوب ہجا اور لہجہ میں لکھا جائے۔

چنانچہان سب حضرات نے چندہ ماہ کے عرصہ میں قر آن مجید کے کی نسخ تیار کر لیے جو بہاختلاف روایات یا نجے ، ماست ، یا چودہ نسخے تھے۔ یہ ۲۵ء کا واقعہ ہے۔ ان حضرات کے مابین

جہاں اختلاف بیدا ہوا انہوں نے آپس میں مشورہ کرکے طے کرلیا کہ کس لفظ کو کس طرح لکھنا ہے۔ ایک لفظ کے بارہ میں اختلاف بیدا ہوا کہ اس کو کس طرح لکھا جائے ۔ بیا ختلاف جب آپس کے مشورہ سے طے نہ ہوا تو خلیفہ سوم حضرت عثمان غی سے عرض کیا گیا کہ وہ اس بارہ میں اپنا فیصلہ دیں۔ مسئلہ بیتھا کہ قرآن پاک میں تا بوت کا جو لفظ ہے یہ لمی ت سے لکھا جائے یا گول ہ سے۔ یعنی اگر وقف ہوتو اس کوت پڑھ کر کے وقف کریں۔ یا اگر گول ہ ہے جیسا کہ عربی زبان میں تا مربوطہ کا قاعدہ ہے۔ مدینہ منورہ کی زبان میں تا بوت تا ہوت اور دقف اور عدم جائے گا ور نہیں۔ جبکہ مکہ کی زبان میں اسے لمبی ت سے تا ہوت لکھا جا تا تھا۔ اور وقف اور عدم وقف دونوں صورتوں میں ت ہی پڑھا جا تا تھا۔ یہ بات خلیفہ سوم کے سامنے پیش کی گئی۔ انہوں نے تھم دیا کہا ہوت کہی ت سے تکھا جائے۔ چنا نچ قرآن مجید نے تھم دیا کہا ہوت کہی ت سے تکھا جائے۔ چنا نچ قرآن مجید نیں تا ہوت کہی ت سے تکھا جائے۔ چنا نچ قرآن مجید نیں تا ہوت کہی ت سے تکھا جائے۔ چنا نی تلف گیا۔ میں تا ہوت کہی ت سے تکھا گیا۔

ان سات یا چودہ شخوں کی تیاری میں بعض جگہ قرآن مجید کے الفاظ کو لکھنے کا ایک نیا اسلوب ان حضرات نے اختیار فرمایا، جوعر بی زبان کے عام اسلوب سے تہیں کہیں مختلف ہے۔ انہوں نے بیخاص اسلوب کیوں اختیار فرمایا؟ ہم نہیں جانے ۔ ایسا اتفا قاہوا؟ یا اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مصلحت سے ان کے دل میں بیہ بات ڈالی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا خاص مصلحت سے ساتھ کچھنیں کہا کرنے کی ہدایت کی تھی؟ یا خلیفہ سوئم نے فرمایا تھا؟ اس کے بارہ میں قطعیت کے ساتھ کچھنیں کہا جا سکتا۔ اس اسلوب کے مطابق قرآن مجید میں متعددالفاظ کا ہجاء عربی زبان کے عام اسلوب جا سکتا۔ مطابق قرآن مجید میں متعددالفاظ کا ہجاء عربی زبان کے عام اسلوب جاءے کرافتیار کیا گیا۔

مثلاً جب آپ قر آن مجید کو کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو بہت ی جگہ کتاب کا لفظ ملے گا۔ جو صرف ک۔ ت۔ ب سے مرکب ہوگا، یعنی مجتنب، اورت کے اوپر کھڑ از بر ہوگا۔ حالا نکہ عام طور پر جب عربی زبان میں کتاب لکھتے ہیں توک، ت الف اورب سے کتاب لکھتے ہیں۔ ونیا میں ہر عربی لکھنے والا جب کتاب لکھے ہیں توک ساتھ ہی لکھے گا، کیکن قر آن مجید میں بہت ی جگہ اگر چہ الف کے ساتھ ہی جہ کتاب کھے گا تو الف کے ساتھ ہی کجائے ت کے اوپر کھڑی زبر ڈالی گئ جہ اللہ کے اللہ کے ساتھ ہی کو کھنے والے صحابہ کرام اللہ کوں ہے؟ اس کی کوئی حکمت معلوم نہیں ہو سکی لیکن قر آن پاک کو لکھنے والے صحابہ کرام اللہ کوں ہے؟ اس کی کوئی حکمت معلوم نہیں ہو سکی لیکن قر آن پاک کو لکھنے والے صحابہ کرام اللہ میں موسکی لیکن قر آن پاک کو لکھنے والے صحابہ کرام اللہ سے دایسا کیوں ہے؟ اس کی کوئی حکمت معلوم نہیں ہو سکی لیکن قر آن پاک کو لکھنے والے صحابہ کرام اللہ میں کوئی حکمت معلوم نہیں ہو سکی لیکن قر آن پاک کو لکھنے والے صحابہ کرام اللہ کوئی حکمت معلوم نہیں ہو سکی لیکن قر آن پاک کوئی حکمت معلوم نہیں ہو سکی دیکھنے کے دور اللہ کوئی حکمت معلوم نہیں ہو سکی گھوٹی کے دیکھنے والے صحابہ کرام اللہ کوئی حکمت معلوم نہیں ہو سکی اللہ کوئی حکمت معلوم نہیں ہو سکی گھوٹی کے دیا ہو کہ کوئی حکمت معلوم نہیں ہو سکی دیکھنے والے سکی کوئی حکمت معلوم نہیں ہو سکی اللہ کوئی حکمت معلوم نہیں ہو سکی گھوٹی کوئی کے دیا ہے دیا ہو کہ کوئی حکمت معلوم نہیں ہو سکی دیا ہو کر ان بیا کی کوئی حکمت معلوم نہیں ہو سکی گھوٹی کی کر ان کوئی حکمت معلوم نہیں ہو سکی کے دیا ہو کر کوئی کوئی حکمت معلوم نہیں کوئی حکمت کوئی حکمت کے دیا ہو کوئی حکمت کوئی حکمت کے دیا ہو کوئی حکمت کوئی حکمت کوئی حکمت کوئی حکمت کی کوئی حکمت کوئی حکمت کوئی حکمت کوئی حکمت کوئی حکمت کی کوئی حکمت کوئی کوئی حکمت کوئی حکمت کوئی حکمت کوئی کوئی حکمت کوئی حکمت کوئی کوئی حکمت کوئی کوئی حکمت کوئی کو

نے ان الفاظ کواسی طرح لکھا۔ مثال کے طور پر ایک اور لفظ اساعیل ہے۔ عام طور پر جب اردو میں یاعر بی میں اس لفظ کو لکھتے ہیں۔ تو میم کے ساتھ الف لکھتے ہیں۔ اس کے بعد ع، ی اور ل کھتے ہیں۔ اساعیل لیکن کا تبان قرآن نے اسلیل میں کہیں بھی الف نہیں لگایا اور اساعیل کو بغیر الف کے اسلیل ہیں کہیں بھی الف نہیں لگایا اور اساعیل کو بغیر الف کے اسلیل ہی کھی الف نہیں لگھی کی جگہ کا کھی ہے اور جہاں نہیں لکھی کیوں نہیں ہے اور کہی جگہ نہیں لکھی کو نہیں کھی اس کھی اس کی حکمت ہمیں معلوم نہیں بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ کوئی ایک حرف دومر تبدیکھا گیا۔ مثلاً کسی اس کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ۔ بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ کوئی ایک حرف دومر تبدیکھا گیا۔ مثلاً ستائیسویں پارہ میں ایک آیت ہے۔ والسماء بنینھا بایید وانا لمو سعون ۔ اس میں ایک آیت ہے۔ والسماء بنینھا بایید وانا لمو سعون ۔ اس میں ایک آیت ہے۔ گر جب ان حضرات نے اس لفظ کو لکھا تو دو کی کھیں۔ انہوں نے بیا یہ دکھا۔ یہ انہوں نے کیوں کھا۔ ہم نہیں جائے۔ انہوں نے کیوں کھا۔ ہم نہیں جائے۔

اس کورسم عثانی کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو لکھنے کا وہ اسلوب یا وہ ہجے یا وہ رسم الخط جس میں حضرت زید بن ثابت نے سیدنا عثان غی گے زمانہ میں قرآن مجید کو تحریب فر مایا۔ اس رسم عثانی کی پابندی واجب اور لازی قرار دی جاتی ہے اور آج تک مشرق ومغرب میں جہاں جہاں قرآن مجید کے نشخ لکھے جارہے ہیں، وہ اس رسم الخط کے مطابق لکھے جارہے ہیں۔ چنانچہ باید میں دوی بی کلھی جا کیں گی۔ ویسے جب ہم عام عربی زبان میں پیلفظ کھیں گے تو ایک ی سام میں میں میں کے فظ کھیں گے تو ایک ی کے سام کے لیے کا کھی جا کے لیے تاب جہاں جہاں انہوں نے بغیرالف کے لکھا ہے وہ اس کتاب بغیرالف ہی کے لکھا جائے گا، اور اساعیل جہاں انہوں نے بغیرالف کے لکھا ہے وہ اسی طرح بغیرالف کے لکھا جائے گا، اور اساعیل جہاں انہوں نے بغیرالف کے لکھا جو وہ جہاں کہا ہا انہوں نے بغیرالف کے لکھا جو ہاتی طرح بغیرالف کے لکھا جائے گا، اور اساعیل جہاں انہوں نے بغیرالف کے لکھا جو وہ جب قرار دی ہے۔

جب یہ نیخ تیار ہو گئے تو حضرت عثان غی نے اعلان کروایا کہ جس جس کے پاس جو جو نیخ ، قر آن مجید کے جہاں جہاں موجود ہیں ، وہ سب سرکاری خزانے ہیں جمع کروادیئے جا کیں۔انہوں نے بیتمام نسخ جمع کر کے ان کونذر آتش کرادیا۔اس موقعہ پر بعض صحابہ کرام نے اس فیصلہ سے اختلاف کیا اور اصرار کیا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔لیکن حضرت عثان غی کا موقف یہ قفا کہ قر آن مجید کے بارے میں آیک فی ہزار ،ایک فی لاکھ بلکہ ایک فی کروڑ بھی ایسا ، کان باتی

نہیں رہنا چاہیے،جس کے متیجہ میں آ گے چل کرکوئی اختلاف بیدا ہو سکے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عرضہ میں جو جو تحریری نوشتے حضور علیہ السلام کے روبر و پیش کیے جاتے تھے وہ حضور صرف پڑھوا کر سنتے تھے۔ آپ ان میں سے ہرایک کے ہجے انفرادی طور پر چیک نہیں کرتے تھے کہ مثلاً کس نے اساعیل کو الف سے کھا ہے اور کس نے بغیر الف کے لکھا ہے۔ اگر حضرت عثان غی قرآنی ہجا اور رسم الخط کی بکسانیت اور معیار سازی کا یہ فیصلہ نہ فرماتے تو ہوسکتا تھا کہ قرآن یاک کے مختلف ہجے رائج ہوجاتے۔ ہوسکتا ہے بعد کے دور میں کوئی شخص ہے جھے بیٹھتا کہ اساعیل اور شخص میں اور اسمعیل اور۔

علاوہ ازیں جب صحابہ کرام نے اپنے اپنے اپنے الگ الگ تیار کیے تو ہوسکتا ہے کہ کسی کا تب ہے تر تیب یا ہجا میں کوئی خلطی بھی ہو گئی ہو ۔ بھول چوک ہرانسان سے ہوسکتی ہے اوراس کا امکان ہمیشہ دہتا ہے۔ اب بیتو ممکن نہیں تھا کہ آرمینیا سے لے کرسوڈ ان تک اور ملتان سے لے کر انہیں تک سارے نسخے ایک ایک کر کے چیک کیے جائیں اور یوں کروڑ وں نسخوں کے جے درست کیے جائیں۔ اور چور ممکن نہیں اس وقت کیے ممکن ہوسکتا درست کے جائیں۔ ایسا کرنا تو آج سارے وسائل کے باوجود ممکن نہیں اس وقت کیے ممکن ہوسکتا تھا۔ اس لیے جو کا م آسان اور قابل عمل تھا وہ یہی کہ ان سب کواکٹھا کر کے ضائع کر دیا جائے اور ایک معیاری نسخہ تیار کیا جائے۔

بعض صحابہ کرام جنہوں نے اس فیصلہ سے شدت سے اختلاف کیاان میں حضرت عبداللہ بن مسعود جمعے عظیم انسان بھی شامل ہے۔ انہوں نے اپنا ذاتی ننے جمع کرانے سے انکار کردیااور کہا کہ بیہ حضور کے زمانہ سے میر ہے پاس چلا آ رہا ہے۔ میں اس میں مستقل تلاوت کرتا ہوں۔ بین ننے میں نے حضور کی زندگی میں آپ کے سامنے لکھاتھا، اب بیکل کے بچے (انہوں نے بہی الفاظ استعال کیے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود گر مکہ کرمہ کے ابتدائی دور کے صحابہ میں کی الفاظ استعال کیے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود گر مکہ حضرت زید بن ثابت کم من نوجوان تھے اور مدینہ منورہ کے دور میں مسلمان ہوئے تھے ) آ کر مجھے بتا کیں گے کہ قرآن مجید کو نوجوان تھے اور مدینہ منورہ کے دور میں مسلمان ہوئے تھے ) آ کر مجھے بتا کیں گے کہ قرآن مجید کو سے کھا جائے ، الہذا میں نہیں دوں گا۔ لیکن خلیفہ سوم نے تی فرمائی اور ان کا ذاتی ننے ذر بردتی ان سے صبط کرلیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عبان کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ اللہ تعالی انہیں جزائے خیر عطافر مائے۔ انہوں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا ، اور جو بات درست تھا۔ اللہ تعالی انہیں جزائے خیر عطافر مائے۔ انہوں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا ، اور جو بات

ان کے ذہن میں تھی وہ میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ حضرت علیؓ نے بھی کئی بار حضرت عثانؓ کے اس فیصلہ کے بارے میں فرمایا کہ عثانؓ نے جو کیا ٹھیک کیا، ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہی کرتا جو انہوں نے کیا۔ اس کے بعد سے حضرت عثان غمیؓ کا لقب ہو گیا'' جامع الناس علی القران' یعنی قرآن پرلوگوں کو جمع کرنے والے۔ ای کو بعد میں مختفر کرکے جامع القران کہا جانے لگا۔

صحابہ کرام گے جواپ اپنانسخد اور حضرت عائشہ گا اپنانسخد ، آج ان میں سے کوئی نسخہ بھی موجود نہیں حضرت البی بن کعب گا اپنانسخد اور حضرت عائشہ گا اپنانسخد ، آج ان میں سے کوئی نسخہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ بیسب نسخ حضرت عثمان عُی نے ضبط کر کے نفر رآتش کر اویے تھے۔ لیکن ان نسخوں کے بارے میں تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ وہ نسخ کس طرح کے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود گئے نسخ میں آخر میں جہاں سورۃ اخلاص لکھی ہوئی تھی وہاں انہوں نے اپنی یا واشت کے لیے دعائے تنوت بھی لکھی تھی۔ خلیفہ موم حضرت عثمان عُی گا ہے اندیشہ بالکل بجا تھا کہ کل کلاں اگر کوئی دعائے تنوت کو بھی قرآن کا حصہ بچھ لے اور بیدوی کرے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود گئے ہے جیوسحا بی کے نسخے قرآن میں کبھی ہوئی ہے ، لہذا یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت تھی ، جود وسر نے نسخوں سے نکال کی گئ ہے واس کا کیا جواب ہوگا۔ اگر یہ غلط نہی بعد میں کوئی شخص دانستہ یا نا دانستہ بیدا کرتا تو کیا حضرت عبداللہ بن مسعود گئے بہتائے کے لیے موجود ہوتے کہ بیتو دعائے قنوت ہے ، بیتو میں نے مض اپنی عبداللہ بن مسعود گئے بہتائے کے لیے موجود ہوتے کہ بیتو دعائے قنوت ہے ، بیتو میں نے مض اپنی سہولت کی خاطر لکھ کی تھی اور بیقر آن کا حصہ بیت و میں نے مض اپنی معامل کی خاطر لکھ کی تھی اور بیقر آن کا حصہ بیتو میں نے مض اپنی میں خاطر لکھ کی تھی اور بیقر آن کا حصہ بیتو میں ہے ، بیتو میں نے مض اپنی میں خاطر لکھ کی تھی اور بیقر آن کا حصہ نہیں ہے ؟

ایک مثال اور لیجے حضرت عائش صدیقہ گی عادت مبارکھی کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم سے قرآن مجید کے جس لفظ کا مطلب سیمتیں اسے اپ نسخے کے حاشیہ پر لکھ لیا کرتی تھیں۔ مثلاً قرآن مجید کی آیت، حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطیٰ، میں صلاۃ وسطیٰ صلوۃ العصر مراد ہے، اس کے بعداگلی آیت و قوموا لله قانیتن کھی تھی۔ ان دونوب کے درمیان انہوں نے صلاۃ العصر کے الفاظ لکھ رکھے تھے۔ یقیناً انہوں نے اپنیا در کھنے کی خاطر ایسا کیا تھا۔ لیکن اس امر کا امکان تو موجود تھا کہ آگے چل کرحواثی اصل متن کے ساتھ ملتبس ہوجا کیں۔ اس لیے ایسا سخت اقدام کرنا خلیفہ دفت کے لیے ناگزیرتھا اور انہوں نے یہ اقدام کرنا خلیفہ دفت کے لیے ناگزیرتھا اور انہوں نے یہ اقدام کیا۔ اور یوں وہ قرآن یا کی حفاظت کا ایک ہم بندوبست کر گئے۔

یہ تیارشدہ نے مختلف علاقوں میں بھیج دیے گئے، اور وہاں کے حکام کو لکھ دیا گیا کہ پرانے نئے ضبط کر کے نذرا آتش کردیے جائیں اور نئے نئے ان سرکاری شنوں نئی کر ہے تیار کیے جائیں۔ بیسات یا چودہ نئے گئی سوسال تک باقی رہے۔اور تاریخ میں ان سب کا تذکرہ ملتا ہے۔ان میں سے اس وقت صرف چار نئے دنیا میں موجود ہیں۔ ان میں سے تین کی زیارت کا شرف مجھے بھی عاصل ہوا ہے۔ ایک دشق میں ہے، دو سراا سنبول میں ہے اور اور تیسرا تا شقند میں ہے۔ جو نئے تا شقند میں ہے وہ ایک باتھ یعنی ڈیڑھ فٹ کے قریب لمباہے جس کو ایک ذراع کہتے ہیں، چوڑ ائی میں بھی کوئی ایک فٹ سے نیادہ معلوم ہوتا ہے۔اگر چہ میں نے ناپ کے نہیں دیکھا ہیں، چوڑ ائی میں بھی کوئی ایک فٹ سے نیادہ معلوم ہوتا ہے۔اگر چہ میں نے ناپ کے نہیں دیکھا ہوا ہے۔ اس کو اس وقت تمیری خط کہتے تھے۔ یہ خط کوئی کی ایک ابتدائی شکل تھی۔ دیکھنے سے ہوا ہے۔ اس کو اس وقت تمیری خط کہتے تھے۔ یہ خط کوئی کی ایک ابتدائی شکل تھی۔ دیکھنے سے اندازہ یہ ہوتا ہے۔اس کو اس نے کو واسطی قلم یعنی سرکنڈ سے کالم سے اندائی شکل تھی۔ جیسا تختی پر لکھنے کا قلم ہوتا ہے۔ایک روایت ہے ہے کہ جب دشمنان اسلام نے سیدنا عثمان عثمی کو شہید کیا تو دہ ای نئی موجود ہیں جو میں قبل ہوتا ہوا تھا وہ یہاں سے شروع ہوتا تھا، میں موجود ہیں جو فسیک فیکھ ماللہ و ھو السمیع العلیم۔اس شعہ پر ان کے خون کے نشانات بھی موجود ہیں۔ و فسیک فیکھ ماللہ و ھو السمیع العلیم۔اس شعہ پر ان کے خون کے نشانات بھی موجود ہیں۔ و فسیک فیکھ ماللہ و ھو السمیع العلیم۔اس شعہ پر ان کے خون کے نشانات بھی موجود ہیں۔ و فسیک فیکھ ماللہ و ھو السمیع العلیم۔اس شعہ پر ان کے خون کے نشانات بھی موجود ہیں۔

جب بیدکام مکمل ہوگیا تو گویا قرآن مجیدی حفاظت کا جوآخری مرحلہ تھا وہ بھی مکمل ہوگیا۔لیکن ابھی ایک کام کرنا باقی تھا۔ وہ بید کہ چونکہ شروع شروع میں سب لوگ عرب تھے اور عربی ان کی اپنی زبان تھی ،اس لیے قرآن مجید کے معاملہ میں وہ بہت ہی ایسی چیزوں کے محتاج نہیں تھے جن کے بعد والے آگے چل کرمختاج ہوئے۔مثلاً اس وقت عام طور پرتحریوں میں نقطے اور اعراب لگانے کا رواج نہیں تھا۔ لوگ بغیر نقطوں کے لکھا کرتے تھے۔ بغیر نقطوں کے لکھنے کا رواج ایک عرصہ تک رہا۔شاید آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہو، میں نے اپنے بچپن میں بعض معمر بزرگوں کو دیکھا کہ اردو میں لکھتے وقت نقطے نہیں لگاتے تھے۔ پرانی تحریروں میں ایسے بہت سے نمونے ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت قرآن مجید میں بھی نہ تو نقطے لگائے جاتے تھے اور نہ سے اور اس

سکھانا شروع کردیں تو اس کے لیے ہمیں اعراب لگانا پڑیں گے۔وہ اعراب کی ضرورت محسوس کرے گا، لیکن ہم اور آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔دراصل اپنی زبان میں زبرز بر کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔اعراب دراصل وہ کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔اعراب دراصل وہ اوزار میں جن کی مدد سے لفظ کو سیحے ہو لئے میں مدد ملتی ہے۔اس مدد کی لیعنی اعراب کے ان اوزاروں کی ضرورت غیرزبان والوں کو پڑتی ہے' اہل زبان کونہیں۔

یکی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تا بعین وغیرہ کو ابتدائی دور میں اعراب کی ضرورت نہیں سے گئیں۔ تھی ۔ لیکن بہت جلداییا ہوا کہ بہت بری تعداد میں غیر عرب اقوام اسلام میں داخل ہونے لگیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ حفزت عثان غی کی حکومت کے آغاز میں ہی آرمیدیا اور سائبیریا کی حدود تک اسلام کا پیغام جا پہنچا تھا۔ اسپین میں حضرت عثان غی کے زمانہ میں اسلام کے قدم داخل ہو گئے۔ ہمارے برصغیر میں حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں ہی اسلام آچکا تھا۔ \*

جب نے اوگ اسلام میں داخل ہونے گے، جن میں غالب اکثریت غیر عربوں کی تھی تو ضرورت پیش آئی کہ قرآن مجید پڑھانے سے پہلے ان کو رہبھی سکھایا جائے کہ وہ عربی زبان کا تلفظ کس طرح کریں۔ایک روایت کے مطابق حضرت علی کے تھم سے ان کے شاگر دابوالاسود دکی تا نفظ کس طرح کریں۔ایک روایت کے مطابق حضرت علی کے تھم سے ان کے شاگر دابوالاسود دکی اس خور آن مجید پر پہلی بار نقطے لگائے۔گران نقطوں کو سرکاری طور پر بطور پالیسی کے اختیار نہیں کیا۔ بلکہ ایک مدد تھی جولوگوں کو دی گئی کہ وہ اگر چاہیں تو اس سے فائدہ اُٹھا ئیں۔ پچھلوگ نقط لگاتے تھے اور پچھنیں لگاتے تھے لیکن ابوالاسود نے پہلی مرتبہ حضرت علی کے ارشاد کے مطابق نقطے لگائے کا اہتمام کیا اور اس کا ایک فارمولا مقرر کیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن قرآن مجید میں نقطے لگائے کو سرکاری طور پر لازی قرار دینے کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ایک ایس کے یہ تھم دیا کہ کی تاریخ میں زیادہ نیک نام نہیں ہے۔ یعنی تجاج بن یوسف۔اس نے بطور پالیسی کے یہ تھم دیا کہ کی تاریخ میں زیادہ نیک نام نہیں ہے۔ یعنی تجاج بن یوسف۔اس نے بطور پالیسی کے یہ تھم دیا کہ آئندہ قرآن مجید کا کوئی نسخہ بغیر نقطوں کے نہ تو قبول کیا جائے گا اور نہ اس کی اجازت دی جائے گا۔ چنا نے اس کے زمانہ سے قرآن مجید پر نقطے لگانے کا با قاعدہ دواج شروع ہوا۔

اعراب کا ابھی تک بھی رواج نہیں تھا۔اس لیے کہ عربی جانے والا زبرزیر کامحتاج نہیں ہوتا تھا۔جو نیاشخص اسلام میں داخل ہوتا تھا وہ جلد ہی عربی سیھ لیا کرتا تھا۔ آج بھی عام طور پر عربی کتابوں میں زبرزیز نہیں ہوتے۔ میں کام دوسری صدی کے اواخریا تیسری صدی ہجری کے اوائل میں ہوا۔ بنوعباس کے زمانہ میں، اسلامی تاریخ کی ایک بہت اہم اور غیر معمولی شخصیت گزری ہے، جس کے بارے میں میں بچھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں جینے اعلیٰ ترین دماغ گزرے ہیں۔
ان میں سے وہ ایک تھا، یعنی خلیل بن احمد الفراہیدی۔ وہ کئی علوم وفنون کا موجد ہے۔ اعراب بھی اس نے ایجاد کیے۔ اعراب کا تصور نہ صرف سب سے پہلے اس نے دیا۔ بلکہ اس نے قرآن مجید پر بھی اعراب لگائے۔ اس لیے وہ تمام دنیا کے مسلمانوں اور بالخصوص غیر عرب دنیا کے مسلمانوں کے شکر رہے کہ اس نے اس کام کو اتنا آسان کردیا کہ غیر عرب قرآن مجید کو آسانی کے مسلمانوں ساتھ پڑھ کیس۔ اس کے بعد جتنے نسخ بھی قرآن مجید کے آئے وہ اعراب کے ساتھ آئے، اور خطکو فی میں لکھے گئے۔

۱۹۰ ہے کا اور کے لگ بھگ سے لے کر تقریباً چوتھی صدی جمری کے اوا خرتک قرآن مجید خط بی میں کوئی میں بی لکھا جاتار ہا البتہ اس میں مزید بہتری البتہ پیدا ہوتی گئے۔ چوتھی صدی بجری کے آخر سے خط ننخ میں قرآن مجید لکھا جانے لگا جو خط کوئی بی کی ترتی یا فتہ صورت ہے۔ اس وقت سے لے کرآج تک قرآن مجید اس خط میں لکھا جارہا ہے اور اس میں مزید بہتری بھی پیدا ہور بی ہے۔ سلم ممالک کے بیشتر حصوں میں قرآن مجید خط ننخ میں بی لکھا جاتا ہے۔ انڈو نیشیا سے لے کر الجزائر کی مشرقی سرحدوں تک خط ننخ کی حکمرانی ہے۔ پھرآگے چل کر الجزائر اور مراکش میں ایک خاص خط رائج ہے جو خط مغربی کہلاتا ہے، جس کا رواج دنیائے اسلام کے مغربی حصہ میں ہوا۔ وہاں قرآن مجید ای رسم الخط میں لکھا جاتا ہے۔ میرے پاس خط مغربی میں چھے ہوئے قرآن مجید کے ننخ موجود ہیں۔ خط مغربی خط ننخ سے خاصا مختلف ہے۔ (اگر آپ نے ندد یکھا ہوتو میرے یاس موجود ہیں۔ خط مغربی خط ننخ سے خاصا مختلف ہے۔ (اگر آپ نے ندد یکھا ہوتو میرے یاس موجود ہیں۔ خط مغربی خط ننخ سے کو کھا نے کے لیے لیتا آڈن گا)۔

خط مغربی میں قرآن مجید کب ہے لکھا جارہا ہے۔ یقین سے تو نہیں جاسکتا، لیکن اندازہ یہ ہے کہ کم از کم گذشتہ چار، پانچ سوسال سے اس علاقے میں خط مغربی میں قرآن مجید لکھا جارہا ہے۔

جب حفظ قر آن کے مدارس غیر عرب علاقوں میں جگہ جگہ قائم ہونے گے اور غیر عرب کمسن بچول کوقر آن مجید حفظ کروایا جانے لگا تو ضرورت پیش آئی کہ قر آن مجید کے ایسے چھوٹے جھوٹے اجزاء کوالگ الگ کر کے ان کی ایک بیجیان مقرر کردی جائے ، تا کہ بچوں کے لیے یاد کرنا آسان ہوجائے۔اور نمازوں میں پڑھنا بھی آسان ہوجائے۔خاص طور پر تر اور کی میں ہولت رہے۔مسلمانوں میں حفزت عمر فاروق کے زمانہ سے بیرواج چلا آرہا ہے کہ تر اور کی نماز باجماعت اوا کی جاتی ہے اور اکثر و بیشتر ہیں رکعتیں ہی پڑھی جاتی رہی ہیں۔اگر چہنف کم پڑھنے والے بھی ہمیشہ موجود رہے ہیں بعض حفزات کے سیجھنے کے باوجود کہ آٹھ ہی رکعت تر اور کی کی مسنون ہیں۔جرم میں آج تک ہیں رکعت میں ہوتی جارہی ہیں۔بہرحال اگر ہیں رکعات میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی جائے تو ضرورت محسوں ہوتی ہے کہ تفاظ جہاں جہاں رکوع کریں وہ مقامات متعین کر لیے جائیں۔

حفاظ کوایک بڑا مسلہ یہ در پیش ہوتا ہے کہ ان کے لیے عام طور پر سورت یا پارہ کے درمیان سے پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسا ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کوکوئی نظم یا غزل وغیرہ، جو آپ کوزبانی یا د ہو، درمیان سے پڑھنے کے لیے کہا جائے تو شاید آپ کے لیے مشکل ہوجائے، لیکن اگر آپ اول سے شروع کر کے آخر تک پڑھیں کو آپ اس کو آسانی سے پڑھ لیں گے۔ تج بے کے طور پراگر آپ کی بچے ہا چا تک پوچیس کدایف کے بعد کون ساحرف آتا ہے تو وہ ایک دم نہیں بتا سکے گا، بلکہ اے بی ی ڈی سے پڑھنا شروع کر کے گا ادر اس کے بعد ایف پر بخش کہ ہمتائے گا ایف کے بعد تی یہ انسانی حافظہ کی کمزوری ہے یا اس کی عادت ہے کہا سے کہ شروع سے پڑھنا تو آسان ہوتا ہے لیکن درمیان سے کی جگہ سے پڑھنا اور پچپلی کہا سے ساکہ وجوڑ تا زبانی پڑھنے والے کے لیے مشکل ہوجا تا ہے۔ اس لیے حفاظ کو یہ مسللہ کر بیش ہوتا تھا کہ اگلی رکعت میں قر آن مجید کو درمیان سے کسے شروع کریں۔ ان کی آسانی کے لیے قر آن مجید کو ۲۰ مصوں میں تقسیم کرلیا گیا تا کہ اگر میس رکعتیں روزانہ پڑھی جا کمیں تو ستا کیسویں رات کوقر آن مجید تم ہوجائے۔

یوں رکوعوں کی تقسیم شروع ہوئی۔ رکوعوں کی بی تقسیم اکثر و بیشتر مضمون کی مناسبت سے
کی گئی، یعنی ملتے جلتے مضمون کو ایک رکوع میں کر دیا گیا۔مقصد یہ تھا جب بچیشر وع سے یاد کرے تو
رکوعات کے حساب سے یاد کرنا شروع کرے اور نماز وں میں پڑھے تو رکوع ہی کے حساب سے
پڑھے۔ یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟معلوم نہیں! البتہ یہ معلوم ہے کہ پانچویں صدی ہجری تک یہ تقسیم
عمل میں آ چی تھی۔ اس لیے کہ پانچویں صدی ہجری کے بعض ایسے نسخے موجود ہیں۔ جن میں

رکوع کے بیاشارات پائے جاتے ہیں۔لیکن بیقسیم کس نے اور کب کی؟ بیمعلوم نہیں۔ بہر حال
جس نے بھی بیکام کیا بہت اچھا کیا۔ ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام عرب دنیا میں نہیں ہوا،
بلکہ غیر عرب دنیا میں ہوا۔ اس کی تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ عرب دنیا میں قر آن مجید کے جو
بلکہ غیر عرب دنیا میں ہوا۔ اس کی تائیداس بات سے ہوتی ہے، بلکہ برصغیر، نظادیش، وسطی ایشاوغیرہ
سنخ چھے ہوئے ملتے ہیں ان میں رکوع کی نشاندہی ہوتی ہے۔ عرب دنیا میں اس طرح کی ذیلی
میں جوقر آن مجید چھتے ہیں ان میں رکوع کی نشاندہی ہوتی ہے۔ عرب دنیا میں اس طرح کی ذیلی
اور دری تقسیم اور ہے۔ وہ ایک پارے کو دوحصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جے وہ حزب کہتے ہیں۔ پھر
ایک حزب کو دوحصوں میں تقسیم کرلے ہیں۔ ہمارے نسخوں میں بیقسیم نہیں ہے۔
میں یعنی رباع الحزب میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ہمارے نسخوں میں بیقسیم نہیں ہے۔

جب فر کی تشیموں سیسلد مقبول ہوا تو ایک اہم تشیم اور بھی وجود میں آئی ۔ شروع میں تو لوگ سات دنوں میں قرآن جید کممل کیا کرتے تھے اس لیے قرآن پاک کی سورتوں کی تشیم منزلوں میں ہوگئی ۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا' فہی بشوق' کے فارمو لے سے بیسات منزلیں یا درہ علی ہیں ۔ لیکن بعد میں جب ہستیں کمزور ہوگئیں اور دنیاوی مشاغل میں انہاک ہوھا تو سات دن میں قرآن مجید فتح کرنے والے لوگ تھوڑ ہے رہ گئے ۔ اب زیادہ تعدادان لوگوں کی تھی سات دن میں قرآن مجید کی مناسبت سے ایک ایک تقسیم کی ضرورت پیش آئی جس کے مطابق ایک ماہ میں قرآن مجید کی مناسبت سے ایک اور دوان تعلق میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی جا سکے اور دوان تعلق میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی جا سکے اور دوان تعلق میں ایک بیکن سیمی کی ضرورت پیش آئی جس کے مطابق ایک ماہ میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی جا سکے اس مہولت کے لیا بعض لوگوں نے قرآن مجید کو کی نیان رمھی جا سکے ۔ اس مہولت کے لیا بعض لوگوں نے قرآن مجید کو کی نشاندہ می موجوز نہیں ہے ۔ پیاروں یا اجزاء کی اس تے پہلے کے شخوں میں ایک کوئی نشاندہ می موجوز نہیں ہے ۔ پیاروں یا اجزاء کی اس ترتیب کا قرآن مجید کی اصل تقسیم سے کوئی تعلق ہے ۔ پیکھن مہولت کی خاطر کیا گیا۔ کوشش کی گولت میں ہولت کی خاطر کیا گیا۔ کوشش کی بیاروں کی اس تھی بیاروں کی خاص کے تعلق نہیں ہوتا۔ کی خار آن مجید کی اصل تقسیم سے کوئی تعلق ہے ۔ پیکھن ہولت کی خار آن مجید کی اصل تقسیم سے کوئی تعلق ہیں ہوجوز کی خار آن مجید کی معانی و مطالب کے سے نے باس کے کہ بین ہولت کی خار ترین کی جو اس کے کھنے بیس ہولت کی خار ترین کی خوار کی کوئی تعلق نہیں ہوجوز کی معانی و مطالب کے سے نے باسے کی خار کی کوئی تعلق نہیں ہو جوز کی کوئی تعلق قرآن مجید کے معانی و مطالب کے سے نے باس کے کہ بین کی کوئی تعلق نہیں ہو جوز کی کوئی تعلق ہے ۔ کوئی تعلق ہو کوئی تعلق ہے کہ کوئی تعلق ہے کی حکول نے کہ کوئی تعلق ہو کہ بی کوئی تعلق کر آن مجید کے معانی و مطالب کے کیسے نے کوئی تعلق ہو کہ بی کوئی تعلق ہو کے کوئی تعلق ہو کوئی تعلق ہو کوئی تعلق ہو کوئی تعلق ہو کہ کوئی تعلق ہو کوئی تعل

بعض اوقات ایک ہی لفظ ایک ہی علاقے میں دوطرح بولا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی زبان کو لے کیں بھی نبان کو لے کیں اور کسی بھی علاقے میں اور کسی بھی نبان کو ایک ہی علاقے میں بھی بعض اوقات ایک ہی لفظ کا تلفظ دویا تبن طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ ایک عام رواج کی بات ہے۔ قریش میں بھی مکہ مرمہ میں جہاں کی بیزبان تھی۔ بعض الفاظ ایک سے زائد انداز سے بولے جاتے تھے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کو اس طرح ہو لتے سنا اور تو اتر سے ہم تک پہنچا دیا۔ یہ بھی قرآن مجید ہی کے متن کا حصہ ہے۔

ای طرح آپ نے سات قراء توں کا نام سنا ہوگا۔ وہ سات قرائتیں یا سبعہ قراءات ہیں جس صحابہ اور تابعین کے دور سے جلی آ رہی ہیں۔ بیسات قراء تیں ہیں جو صحابہ کرام سے قواتر کے ساتھ منقول ہیں اور سم عثانی کی حدود کے اندر ہیں۔ ان کو صحابہ کرام کے زمانہ سے لوگ ای طرح کر ساتھ منقول ہیں۔ بیسا توں متواتر قراء تیں بھی ای طرح قرآ ن مجید کا حصہ ہیں جسے امام حفص کی دائج العام کوئی بھی روایت، یوں تو مشہور روایات دس ہیں۔ لیکن ان میں سے سات زیادہ مشہور ہیں۔ وہ سات مشہور ہیں۔ وہ سات مشہور ہیں۔ وہ سات مشہور ہیں۔ وہ سات مشہور قراء جن کی روایت سے سیسات قراء تیں ہم تک کینچی ہیں یہ ہیں:۔

ا۔ امام عاصم این ابی النجو د (متوفی ۱۲۸ھ) بیتا بعین میں سے ہیں۔ ان کے سب سے نامور شاگر دامام حفص بن سلیمان کوئی (متوفی ۱۸ھ) ہیں۔ اس وقت دنیا ئے اسلام کے بیشتر حصوں ، شمول برصغیر ، افغانستان عرب دنیا ، ترکی ، وسطی ایشیاء وغیرہ میں انہی کی روایت مروج ہے۔

۱۱م نافع مدنی (متوفی ۱۲۹هه) \_ انهول نے حضرت ابی بن کعب، حضرت عبدالله بن عبدالله بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ جیسے کبار صحابہ کے ستر تلاندہ سے علم قراءات سیکھا۔ ان کے سب سے نامور شاگر دامام عثمان بن سعید ورش مصری (متوفی ۱۹۵هه) ہیں \_ ان کی روایت شالی افریقہ میں زیادہ رائج ہے \_

۳۔ امام عبداللہ بن کثیر الداری (متوفی ۱۲۰ھ)۔ بیتا بعین میں سے ہیں۔انہوں نے متعدد صحابہ کرام ہے جن میں حضرت ابوابوب انصاری بھی شامل ہیں کسب فیض کیا۔ ۲۰ مام عبداللہ بن عامر شامی (متوفی ۱۱۸ھ) بی بھی تابعین میں سے ہیں اور قراءات کے علم میں ایک واسطہ سے خلیفہ سوم جامع القران حضرت عثمان غی کے شاگر دہیں۔

- ۵۔ امام ابوعمرو بن العلاء بھری (متوفی ۱۵۳هه) بیا یک ایک واسطہ سے حضرت الی بن کعب اور حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کے شاگر دہیں۔
  - ٢- امام حمزه كوفي (متوفي ١٥١هـ)
- ے۔ امام علی بن حزہ الکسائی کوفی (متوفی ۱۸۹ھ)۔اپنے زمانے کے مشہورامام نحو عربیت اورامام قراءت۔

ان میں سے ہرایک کے مشہور تلافدہ ہیں جنہوں نے ان سے قراءات کی روایت کی سے ہیں جنہوں نے ان سے قراءات کی روایت کی ہے۔ یہاں ان قراءات کی حقیقی نوعیت رتفصیلی گفتگوتو دشوار ہے ۔لیکن سمجھنے کے لیے چند مثالیں پیش کرتا ہوں ۔ سورۃ فاتحہ کی آیت مالک بوم الدین میں مالک کا لفظ ہے جورسم عثانی کی روسے ملک لکھا جاتا ہے۔ اس کو مالک بھی پڑھا جاسکتا ہے اور ملک بھی ۔ مالک اور ملک بید دونوں لفظ ایک ہی مفہوم میں استعال ہوتے تھے۔ کچھ لوگ مالک کہتے تھے اور کچھ ملک کہتے تھے۔ کھڑا زیر ہوتو مالک پڑھا جائے گا ، اور پڑا زیر ہوتو ملک پڑھا جائے گا ۔ یا در ہے کہ اس وقت نہ کھڑا زیر تھا اور نہ بیشا ایر ۔ چونکہ اعراب نہیں تھے اس لیے مالک اور ملک دونوں کے پڑھنے کی گنجائش تھی ۔ اور ججاز میں اس کو دونوں طرح پڑھا جاتا تھا۔ مفہوم کے لحاظ ہے بھی دونوں درست ہیں یعنی روز جزاکا بیشاہ اور دونوں طرح پڑھا جاتا تھا۔ مفہوم کے لحاظ ہے بھی دونوں درست ہیں یعنی روز جزاکا مالک ۔ بادشاہ بھی اپنے علاقے کا مالک ہی ہوتا تھا۔ اس لیے یہ جواختلا ف بادشاہ اور دوز جزاکا مالک ۔ بادشاہ بھی اپنے علاقے کا مالک ہی ہوتا تھا۔ اس لیے یہ جواختلا ف بادشاہ اور دوز جزاکا مالک ۔ بادشاہ بھی استوع قراءات ہے ، جس کی تعداد سات یا دس ہے وہ قرآن مجید کے رسم عثانی میں موجود ہے۔

اس وفت تک جوقر آن مجید لکھا جاتا تھا اس میں تمام قراء تیں شامل ہوتی تھیں لیکن زبرزیرلگائیں گی تو آپ کو مالک یا ملک زبرزیرلگائیں گی تو آپ کو مالک یا ملک میں سے ایک کو منتخب کرنا پڑے گا۔ اتفاق رائے سے بیہ طے کیا گیا، کب طے ہوا، یہ تو میں نہیں جانیا، کیکن شروع سے تقریباً ایک ہزار سال سے زائد سے پیطریقہ جلا آ رہا ہے کہ قرآن مجید جب لکھا جائے گا تو امام حقص کی روایت جوامام عاصم سے ہاس کے مطابق لکھا جائے گا۔ امام عاصم ابن الی الحجو وقراء سے بہت بڑے امام تھے جن کا سلسلہ تلمذ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابی بن کعب تک پہنچتا ہے۔ ان دواصحاب سے انہوں نے بالواسط قرآن مجید کی تعلیم پائی مصرف ایک واسطہ سے ۔ یہ خود تا بھی تھے۔ امام عاصم سے ان کے ثنا گر دحضرت حفص روایت

کرتے ہیں،اس لیے یہ دوایت وایت حفص کہلاتی ہے۔اس دفت پوری دنیا میں قرآن مجید کے جو نسخ کلصے جارہے ہیں۔ ۔ جو نسخ ککھے جارہے ہیں انہی کی روایت کے مطابق ککھے جارہے ہیں۔

ایک روایت ورش کی بھی ہے۔ جوامام نافع کے شاگر و تھے۔ اس میں کہیں کہیں تھوڑا تھوڑالفظی اختلاف ہے۔ مغربی دنیا میں بعنی دنیا ہے اسلام کے مغرب میں بعنی مراکش، الجزائر، شونس اور لیبیا میں قرآن پاک کے نیخ روایت ورش کے مطابق کصے جاتے ہیں۔ مثلاً وہاں مالک پر کھڑا زبر نہیں بلکہ پڑاز بر بہوگا۔ اور اس کو وہ لوگ ملک پڑھیں گے۔ ای طرح سے جہاں الف مقصورہ جس کو ہم امام حفص کی روایت کے بموجب الف کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ و النجم اذا ہوئ ۔ ماصل صاحب کم و ما غوی ۔ و ما ینطق عن الھوی ۔ ان ہو الاوحی یوحی ۔ ان ہو الاوحی یوحی ۔ یہ سب ایک کھڑے مدکے برابر ہیں، انکو کھڑا پڑھا جائے گا۔ زبر کے ساتھ۔ لیکن امام ورش کی روایت میں اس کو تھوڑا سا امالہ کے ساتھ اس طرح پڑھا جائے گا، جس طرح ہم ہم اسم اللہ جو ما پڑھا پڑھے ہیں۔ جس طرح ہم ہم اس جگہ امالہ کرتے ہیں، اس طرح بولا جائے، جس طرح ہم کر بولا جائے ہوں جو سی مرح ہما کر بولا جائے ہوں۔ یہ صورہ آیا ہو، یعنی الف کو اس طرح بولا جائے، جس طرح جمکا کر بولا جا ہو۔ یہ صرف تلفظ کا فرق ہے۔ یہ ہیں وہ روایات سبعہ یا قراءات سبعہ جو آج کل مروح ہیں۔

یہاں میں اپنی بات خم کرتا ہوں۔ لیکن خم کرنے سے پہلے ڈاکٹر حمیداللہ کے حوالہ سے ایک واقعہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہے ، کے کے سال قبل بعض اہل مغرب کو یہ خیال پیدا ہوا کہ قر آن مجید تو ہوں کا تو ن محفوظ ہے اور مسلما نوں کا یہ دعویٰ کسی طرح بھی قابل تر دید نظر نہیں آتا کہ قر آن مجید بعینہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ذریعہ سے دنیا کو دے کر گئے تھے جبکہ ہماری آسانی کتب خاص طور پر بائعبل اس طرح محفوظ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کر کے قر آن مجید میں کوئی ایسی بات نکالنی چاہیے جس سے قر آن میں کسی تبدیلی کا دعویٰ کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے جرمنی میں ایک ادارہ بنایا گیا۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے اس میں قر آن مجید کے بہت سے لکمی نسخ جمع کیے گئے۔ انڈ ونیشیا سے لے کر مراکش سے جہلے اس میں قر آن مجید کے بہت سے لکی نسخ جمع کیے گئے۔ انڈ ونیشیا سے لے کر مراکش سے جنے قلمی نسخ دستیاب ہوئے وہ جمع کیے گئے ، ماہرین کی ایک بہت بڑی ٹیم کو بھایا گیا۔ اس طرح بائیل کے بھی بہت سے نسخ جمع کیے گئے اور ایک دوسری ٹیم کو ان نسخوں پر بھایا گیا۔ بہ طرح بائیل کے بھی بہت سے نسخ جمع کیے گئے اور ایک دوسری ٹیم کو ان نسخوں پر بھایا گیا۔ بہ طرح بائیل کے بھی بہت سے نسخ جمع کیے گئے اور ایک دوسری ٹیم کو ان نسخوں پر بھایا گیا۔ بہ

ادارہ ابھی اپنا کام کر ہی رہا تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں اس پر بم گرااور بیہ تباہ ہو گیا۔اس کا سارا ریکارڈ بھی تباہ ہوگیا۔

لیکن اس ادارے کی ایک ابتدائی رپورٹ ایک رسالے میں شائع ہوئی تھی جس کا خلاصه ایک مرتبه ڈ اکٹر حمید اللہ نے مجھے بڑھنے کے لیے دیا تھا۔اصل رپورٹ جرمن زبان میں تھی۔اس رپورٹ میں لکھاتھا کر آن مجید کے جتنے نسخ بھی ہم نے دیکھے ہیں ان میں کتابت کی غلطیاں تو کئی جگہ نظر آتی ہیں کہ لکھنے والے سے لکھنے میں غلطی ہوگئی، مثلاً الف چھوٹ گیا یا ب چھوٹ گئے۔لیکن شخوں کا اختلاف ایک بھی نہیں ملانسخوں کے اختلاف اور کتابت کی غلطی میں فرق یہ ہے کہ کتابت کی غلطی تو ایک ہی نسخ میں ہوگی ۔مثلاً آپ نے اپنانسخہ تیار کیا اور کسی جگہ آپ سے غلطی ہوگئی، یا بھول چوک ہوگئی۔مثلاً ایک لفظ لکھنے سےرہ گیا، یا ایک لفظ دو ہارلکھا گیا۔ لیکن ہاتی سار نے سخوں میں وہ غلطی نہیں ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کے خلطی صرف آپ کی ہے۔ اختلاف قراءت یہ ہے کہ اگر دس ہزار ننخ ہیں اور ایک ہزار میں وہ لفظ نہیں ہے۔ نو ہزار میں ہے تو پر میخش ایک آ دمی کی غلطی نہیں ہوگی ، بلکہ بیاختلاف ننخ ہوگا۔ انہوں نے لکھا کہ اختلاف ننخ کی تو کوئی ایک مثال بھی موجود نہیں ہے۔البتہ ذاتی یا انفرادی غلطی کی اکا د کامثالیں ملتی ہیں اوروہ اکثر ایسی میں کہلوگوں نے ان کوقلم سے ٹھیک کردیا ہے۔ جہاں غلطی ملی اس کو یا تو خودمتن ہی میں یا حاشيه ميں يا بين السطور ميں تھيك كرديا گيا ہے۔اصلاح بھى نظر آتى ہے كه را سے والے نے یرٔ هااور کتابت کی غلطی تمجھ کراصلاح کر دی اور اسے اختلاف نسخه نبیس تمجھا۔ جہاں تک بائیبل کی غلطیوں کاتعلق ہے تو ہم نے اس میں کتابت کی انفرادی غلطیاں تو نظرا نداز کردیں،اورصرف اختلاف سنخ پر توجه دی۔ اختلاف سنخ کا جائزہ لیا گیا تو کوئی پونے دولا کھ کے قریب اختلافات نظے۔ان بونے دولا کھ میں ایک بٹاسات (١١٧) یعنی تقریباً ٢٥٠٠٠ وہ اختلافات ہیں جوانتہائی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔جن سے بائیل کے مطالب اور پیغام پرفرق پڑتا ہے۔

ہدایک عارضی رپورٹ تھی جواس ادارہ نے ۱۹۳۹ سے قبل شاکع کی تھی۔ بعد میں جنگ عظیم شروع ہوگئ اوراس دوران میں بم گرنے سے بیادارہ تباہ ہوگیا۔

یہ پوری تفصیل جو میں نے کل اور آج عرض کی ہے اس سے اس امر کی پوری پوری تقمدیق ہوجاتی ہے کہ قر آن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اس کیے تیہ کتاب آج تک ہراعتبارے محفوظ چلی آ رہی ہے۔غیر مسلموں کی اس رپورٹ سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ قر آن مجید کو صحابہ کرام نے اس طرح دل وجان سے محفوظ کیا کہ اس سے بڑھ کر انسانی ذہن اور دماغ میں کسی چیز کی حفاظت کا طریقہ آئیں سکتا۔

الله تعالى انبيس اوران كے جانشينول كواعلى سے اعلى درجات نصيب فرما كيس - آمين -و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

\*\*\*

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

## خطبة بنجم علم تفسير

ایک تعارف

الاريل ۲۰۰۳ء



## بسم الثدالرحمن الرحيم

قرآن مجیدجس کا سرسری تعارف گذشتہ تین چار نشتوں میں کرایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی اسلامی معاشرہ میں تمام اصولوں اور معاشرتی قوا نین کا ماخذ و مصدر اولین یہ کتاب ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ میں تمام اصولوں اور معاشرتی قوا نین کا ماخذ و مصدر اولین یہ کتاب ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں یہ کتاب ایک برتر قانون اور دستور العمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید ایک ایساتر از واور پیانیٹل ہے جس کی بنیاد پرتن و باطل میں تمیز کی جاسکتی ہے۔ یہ وہ فرقان ہے جو ہرضی ہے کہ ایک ایساتر از واور پیانیٹ کے بیانیٹ ہے۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے بالفعل براہ راست، اور پوری انسانیت کے لیے بالفو ق ایک نظام ہوایت ہے۔ یہ ایک ایک کوئی ہے جس پر پر کھکر کھر سے اور است، اور پوری کوئی ہے جس پر پر کھکر کھر سے اور کھوٹے کا پتالگایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ نظام ہوایت ہے جو وہ تی دنیا تک کے لیے ہے، جس کی پیروی ہر زماں اور ہر مکاں کے انسانوں کے لیے واجب ہے۔ یہ نظام ہوایت ہر صورت حال میں انسانوں کو پیش آئے والے ہر معالمہ میں روحانی ہوایت اور اخلاقی و تشریعی راہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ اس کتاب کی مدد سے مکارم اخلاق کے معیارات رہتی دنیا تک کے لیے مقرر کیے جاتے رہیں گئی گر

لیکن اس کتاب سے راہنمائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھنے اور منطبق کرنے میں ان اصولوں اور ان قواعد کی پابندی کی جائے جو حضور کے زمانہ سے تغییر وتشریح قرآن کے لیے برتے جارہے ہیں۔ صحابہ کرام گے اجتماعی طرز تمل اور امت اسلامیہ کے اجتماعی رویہ، تعامل اور فہم قرآن کی رویے تغییر قرآن کے لیے ایسے مفصل اصول اور قواعد طے پا گئے ہیں۔ جن کی پیروی روز اول سے آج تک کی جارہی ہے۔ ان اصولوں کا واحد مقصد یہ ہے کہ جس طرح کتاب الہی کامتن محفوظ رہا، اس کی زبان محفوظ رہی، اس طرح اس کے معانی اور مطالب بھی ہرقتم

کی تحریف اور اشتباہ ہے محفوظ رہیں، اور اس بات کا اطمینان رہے کہ کوئی شخص نیک بیتی یا بد نیتی ہے۔ سے اس کتاب کی تجبیر وتشریح ' طے شدہ اصولوں ہے ہے کرمن مانے انداز سے نہ کرن مانے کی بھی قانون ، کسی بھی نظام اور کسی بھی کتاب دستور کی تشریح وتفییر اگرمن مانے اصولوں کی بنیاد پر کی جانے گئے تو دنیا میں کوئی نظام بھی نہیں چل سکتا۔ جس طرح دنیا کی ہرتر تی یافتہ تہذیب میں قانون و دستور کی تجبیر وتشریح کے اصول مقرر ہیں 'جن کی ہر ذمہ دار شارح بیروی کے افتہ تہذیب میں قانون و دستور کی تغییر وتغییر کے بھی اصول مقرر کیے گئے ہیں۔ ان اصولوں کی بیروی رسول الله صلی الله علیہ و کم کے نمانہ سے صحابہ کرام نے کی ۔ تابعین اور تیسری صدی میں اس طرح تا آت نکہ ان تمام اصولوں کو اکابر ائم تنفیر اور اہل علم نے دوسری اور تیسری صدی میں اس طرح مرتب کردیا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ان کی بیروی بھی آسان ہوگئ اور قرآن جید کی تفیر و تشریح کے لامنا ہی رائے ہی کھلتے ہے گئے۔

قرآن مجید کومن مانی تاویلات کا نشانہ بنایا جائے تو پھر یہ کتاب ہدایت کے بجائے گراہی کا ذریعہ بھی بن عتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فر مایا گیا ہے کہ بہت ہے لوگ اس سے گراہ بھی ہوتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ اس سے گراہ بھی ہوتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ یصل به کثیراویهدی به کثیرا۔ اس کتاب سے گراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے اپنے ذہ من میں کچھ طے شدہ عقا کہ نظریات اور خیالات کے کرآئیں اور ان کو کتاب اللی میں اس طرح سمونے کی کوشش کریں اور اس کے الفاظ کی تعبیر اور تشریح اس انداز سے کریں کہ اس سے ان کے اپنے عقا کہ وافظریات اور خیالات وافکار کی تائید ہو۔ گویا خود کتاب اللی کو باء ہے جس کا شکار ماضی کی کتاب بعبیر میں تریف کی۔ آسانی قریب قریب تمام اقوام ہوئیں۔ انہوں نے اپنی آسانی کی تابوں میں تریف کی۔ آسانی کتابوں میں تریف کی۔ آسانی کتابوں کے معافی اور مفاہیم میں ردو بدل کی ، اور ان کے احکام کی تعبیر وتشریح اس طرح سے من نظریات اور باطل تقاضوں کے تابع ہوجا ئیں ، اور ان چیز وں کو کتاب اللی کی ظاہری تائید ملتی رہے۔ فرید اور باطل تقاضوں کے تابع ہوجا ئیں ، اور ان چیز میں کو کتاب اللی کی ظاہری تائید ملتی رہے۔ نظریات اور باطل تقاضوں کے تابع ہوجا ئیں ، اور ان چیز میں کو کتاب اللی کی ظاہری تائید ملتی رہے۔ خود رسول اللہ صلی الله علیہ و میں اور ان مجید میں بار بار تنبیہ کی ٹی ہے اور سلمانوں کواس سے یوہ چیز ہے جس کی طرف قرآن مجید میں بار بار تنبیہ کی ٹی ہے اور سلمانوں کواس سے دود رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے بار م بیہ بات ارشاد فر مائی اور آپ کیا یہ ارشاد گرای ورآئی اور آپ کا بیار شاد گرای کی دوران کیا گیا ارشاد گرائی اور آپ کیا یہ ارشاد گرائی ورآئی کی کا بیار شاد گرائی کیا گیا ہوں کا بیار شاد گرائی کی کیا گیار شادگر گیا گیار شادگر گیں کی کیار کیا گیار شادگر گیا گیار شاد گرائی کی کا بیار شاد گرائی کیا گیار شاد گرائی کی کا بیار شاد گرائی کی کا بیار شاد گرائی کی کیار کیا گیار شاکل کیا گور گیا گیار شاکل کی کی کیار کیا گیار گیا گیار گیا گیا گیار شاکل کی کیار گیار گیا گیا گیار گیا گیا گیا گیار گیا

احادیث متواترہ میں شامل ہے کہ جس نے قرآن مجید کے بارہ میں محض اپنی ذاتی رائے اور اپنی عقل کی بنیاد پرکوئی بات کی (یعنی تفیر قرآن کے قواعد، اصول تشریح، طے شدہ معانی ومطالب سے بہٹ کرکوئی بات اس کتاب سے منسوب کی ) وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔اس انجام سے بحث کرکوئی بات اس کتاب مرام سے لے کرآج تک اس کا اہتمام کیا ہے کرقرآن مجید کے متن کی طرح اس کے معانی کی بھی حفاظت کی جائے اور ان گراہیوں کا راستہ بند کیا جائے جن کا میں ورواور نصاری شکار ہوئے۔ چنانچ قرآن مجید کے معانی ومفاہیم، پیغام اور مطالب کی اصالت اور تسلسل کو برقر اررکھنے کے لیے علم تفیر کی ضرورت پیش آئی۔

جس طرح قرآن مجید کامتن پوری طرح محفوظ ہے، جس طرح قرآن مجید کی زبان محفوظ ہے اور جس طرح عامل قرآن گااسوہ حسنہ محفوظ ہے، ای طرح قرآن مجید کے معانی اور مطالب بھی محفوظ ہیں۔ قرآن کے بید معانی اور مطالب دوطرح سے محفوظ کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے پیغام اور معانی و مطالب کا ایک برن ااور اہم حصدتو وہ ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس بیان فر مایا، جس کی آپ نے نہ صرف زبان مبارک سے بلکہ اپنے طرز عمل سے وضاحت اور تشریح فر مادی اور اس کے مطابق آیک پوری نسل کی تربیت کر کے ایک پوری امت مسلمہ وضاحت اور تشریح فر مادی اور اس کے مطابق آیک بوری نسل کی تربیت کر کے ایک پوری امت مسلمہ کورگ و پ میں شامل ہو چکا ہے۔ اب بید حصد امت مسلمہ کے رگ و ریشے کا حصد بن چکا ہے، اب بید ملت اسلامیہ کے جسد اجتماعی کا جزوبین چکا ہے۔ اب ان معانی و مطالب کو امت مسلمہ کے حسد ملی سے علیحہ ہم کرناممکن نہیں ہے۔ جب تک امت مسلمہ اسلام کی اساس پر قائم اور زندہ و تا بندہ ہے۔ تقسیر قرآن کا بید حصہ بھی زندہ و یا ئندہ ہے۔

مثال کے طور پر قرآن مجید میں تھم دیا گیا ہے۔اقیہ والصلواۃ۔اب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد خداوندی کا مطلب سیکھااور سجھ لیا کہ اقامت صلوۃ سے کیا مراد ہے، پھریہ چیز اس طرح مسلم معاشرہ کا حصہ بن گئی اوراس کے رگ و پے میں ساگئی کہ آج اگر کسی غیر مسلم ہے بھی پوچھیں کہ مسلمانوں کی سب سے نمایاں عبادت کون تی ہے۔ تو ہروہ غیر مسلم جس کو مسلمانوں سے تھوڑی تی بھی واقفیت ہے وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ مسلمانوں کی نمایاں ترین عبادت یہودی ،عیسائی ، ہندو، نمایاں ترین عبادت نماز ہے جودن میں یانچ مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ بات یہودی ،عیسائی ، ہندو،

کیمونسٹ سب جانتے ہیں۔ بھل سے بھل مسلمان بھی جانتا ہے کہ نماز کیا ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے۔ البندا آج افیصوا الصلاۃ کی تغییر جاننے کے لیے اور آج نماز کا مفہوم بھنے کے لیے امت مسلمہ کا بیاجتا می تعامل کافی ہے۔ اب اس کے لیے کسی تغییر کاب کی ضرورت نہیں ، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ۔ آج افیصوا الصلاۃ کی تغییر جاننے اور بجھنے کے لیے کسی بھی ملک میں مسلم ماحول میں چندروز بلکہ چند گھنے گزار لینا کافی ہے۔

اس طرح کی سیکووں مثالیں دی جاسکتی ہیں، جن سے بیاندازہ اچھی طرح ہوسکتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر وتعبیر کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جومسلمانوں کے تعامل ،اور روز مرہ کے اجتماع عمل میں شامل ہوگیا ہے۔ بید حصداب مسلمانوں کی زندگی کا حصد بن چکا ہے اور مسلمانوں ک ثقافت اور تہذیب وتدن میں ایک اہم عضر کے طور پرشامل ہے۔ اس کے بارے میں اب کسی شک وشبہ کی پاکسی اور خیال یا رائے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تفسیر قرآن کے اس حصہ میں اب آگر کوئی شخص کسی اور تاویل اظہار کرتا ہے تو وہ تاویل تاویل باطل ہے۔اور نا قابل قبول ہے۔ قرآن مجید کی تشریح وتعبیر کابیروہ حصہ ہے جس کے لیے ایک عام سلمان کو کسی تفسیری ادب یا تفیری قواعد وضوابط کی عملا زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ بیتو آ فتاب آ مددلیل آ فتاب ہے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اس پڑمل کرتے چلے جارہے ہیں، اس کے لیے نہوہ کسی کتاب کے محتاج ہیں اور نہ کسی مدرس کے بس طرح ایک پیدا ہونے والا بچہ خود بخو دسانس لینا سکھ لیتا ہے اورآپ ہے آپ دودھ بینا سکھ لیتا ہے،ای طرح مسلم معاشرہ میں شامل ہونے والا ہرفر دخود بخو د یہ جان لیتا ہے کہ نماز کیا ہے، نمازیں تعداد میں کتنی ہیں، کیسے بڑھی جا کیں گی، کب بڑھی جا کیں گ\_روز ہ کیے رکھا جائے گا۔ زکو ہ کیے اوا کی جائے گی۔ حج کیے کیا جائے گا۔ شادی بیاہ کے بارہ میں اسلام کی عمومی ہدایات کیا ہیں، کن عورتوں سے تکاح کرنا حرام ہے، کون محرم ہے، کون نامحرم ہے۔حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ان سب امور کا بڑا حصہ جس سے ملت مسلمہ کا تشخیص قائم ہوتا ہے اور اسلام اور کفر میں حدقائم ہوتی ہے واضح اور معلوم ومعروف ہے۔اب بیا حکام مسلم معاشرہ کا حصہ بن چکے ہیں۔

لیکن قر آن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ وہ بھی ہے جس کو بیجھنے کے لیے تعبیر اورتشریح کی ضرورت پڑتی ہے۔اس تعبیر وتشریح کے لیے پچھ مقررہ اور طے شدہ اصول ہیں جن کی یابندی ہر اس خص کوکرنی پڑے گی جوقر آن مجید کی تغییر وتشریح کرنا چاہتا ہے۔ان اصولوں کے مجموعے اور
ان کو ہر سے اور استعال کرنے کے مجموعی علم کو علم تغییر کہا جاتا ہے۔ تغییر کے بنیا دی اصول اور تو اعد
میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جوخو دقر آن مجید ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ بہت سے دوسر سے
قواعد اور ضوا لبط الیہ ہیں جوخو درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماد ہے ہیں۔ بہت سے تو اعد
اور ضوا لبط صحابہ کرامؓ نے اپنی غیر معمول گہری بصیرت فہم قر آن ، دینی تربیت، فطری ذوق سلیم،
نزول قر آن کے ماحول اور پس منظر سے واقفیت کے ساتھ ساتھ اپنے اجتماعی شمیر اور اسلامی خمیر کی
بنیاد پر مرتب کیے۔ امت آئ تک ان اصولوں کی پیروی کرتی چلی آر ہی ہے۔ ہرآنے والا مفسر
ان اصولوں کو لمح ظرکھتا ہے۔ بہی اصول ہیں جنہوں نے قر آن مجید کو اس طرح کی تحریفات اور
ان اصولوں کو لمح ظرکھتا ہے۔ بہی اصول ہیں جنہوں نے قر آن مجید کو اس طرح کی تحریفات اور
تاویلات باطلہ سے محفوظ رکھا جن کا دوسری نہ بہی کتا ہیں نشانہ بنیں۔اگر اقوام سابقہ کے علمائے
تاویلات باطلہ سے محفوظ رکھا جن کا دوسری نہ بہی کتا ہیں نشانہ بنیں۔اگر اقوام سابقہ کے علمائے
مائے مکا کا نہ ہوتئیں جو بعد میں ان کا مقدر بنا۔

یہاں ایک سوال یہ بیدا ہوسکتا ہے کہ ایک مرتبہ جب ان اصولوں کی بنیاد پر بہت ی تفییر یں لکھ دی گئیں تو پھراب ان اصولوں کی عملی افادیت کیا ہے اور اب مزیدئی تفییر وں کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سوال عمو ما وہ لوگ کرتے ہیں یا کرسکتے ہیں جو یا تو یہ بچھتے ہیں کہ قرآن پاک کے پہلے مفسرین نے اتنا کام کردیا ہے کہ اب رہتی دنیا تک کے لیے ان کاتفیری کام کافی ہے۔ اب نہ کوئی نیا مسللہ بیدا ہوگا، نہ نئے سوالات بیدا ہول گے، نہ نئے اعتراضات کیے جا کیں گے، نہ نئے افکار جنم لیں گے، گویا تشان کام کرنا بند کرد ہے گی، فکر انسانی کے چشے خشک ہوجا کیں گے، انسان کا تہذ ہی ارتقارک جائے گا اور دنیا وہیں کی وہیں کھڑی رہے گی جہاں ساتویں، آٹھویں یا بیسویں صدی کے مفسرین اسے چھوڑ گئے تھے۔

لیکن بیسوال کرنے والے حضرات بیہ بھول جاتے ہیں کہ خود بیسویں صدی کے مفسرین کواپنے سے پہلےمفسرین کے باوجودئی مفسرین کواپنے سے پہلےمفسرین کے کام کی موجودگی اور اس کی غیر معمولی ملمی اہمیت کے باوجودئی تفسیری کاوشوں کی بجاطور پر ضرورت محسوں ہوئی تھی۔ای طرح ہرصدی میں اور ہر دور میں قرآن پاک کے مفسرین کوئی ٹی تفسیریں لکھنے کی ضرورت کا احساس ہوا اور انہوں نے مختلف ضروریات اور

تقاضول کے پیش نظر بیخدمت انجام دی۔

کھے اور لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں وہ شاید یہ جمول جاتے ہیں کہ یہ کتاب علوم و معارف کا ایک لا متنائی گنجینہ ہے۔ یہ رہتی و نیا تک کے لیے کتاب ہدایت اور دستور العمل ہے۔ اگر اس میں ہر دور کے لیے رہنمائی کا سامان موجود ہے تو ہر دور کے اہل علم کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے دور کے انسانوں کے لیے اس کتاب کی تعبیر وتفییر کا فرض انجام دیں۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن اپنے دور کے انسانوں کے لیے اس کتاب کی تعبیر وتفییر کا فرض انجام دیں۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید معانی ورمطالب مجید معانی ومعارف کا ایک ایسالا متنائی سمندر ہے جس کے نہ معانی اور مطالب کی کوئی حد ہے اور نہ اس کے تعانی ومعارف کی کوئی انتہاء۔ ایک طویل حدیث میں، جس کو محدث طبر انی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے ، حضور گنے فرمایا "اس کتاب کے عجائیات مجمی ختم نہیں ہوں گے اور یہ باربار پڑھنے کے باوجود پر انی نہیں ہوگی "۔

یہ ایک واضح بات ہے کہ جو کتاب پرانی ہوجاتی ہے اس کے معانی اور مطالب بھی پرانے ہوجاتی ہے اس کے معانی اور مطالب بھی پرانے ہوجاتے ہیں۔جس کتاب زندہ اور تر وتازہ ہوبہ جس کے گلہائے رنگارنگ زندہ اور تر وتازہ ہوں اس کے گلہائے رنگارنگ زندہ اور تر وتازہ ہوں اس گلہائے رنگارنگ زندہ اور تر وتازہ ہوں اس گلہتان سے روزانہ نئے نئے گلدستے سی سی کر نگلتے ہیں۔ یہ تو وہ کتاب ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔

## آل كتاب زنده قرآن كيم حكمت او لا يزال است و قديم

اس کتاب کی حکمت تو از ل سے ابدتک جاری ہے۔ اس لیے ہزئی آنے والی صور تحال میں گر آن مجید کے احکام کواس پر منظبق کرنے کی ضرورت پٹی آتی ہے۔ ہر نے سوال کا جواب دینے کے لیے قر آن مجید کی آیات کی تعییر وتغییر کی ضرورت پڑتی ہے اور اس غرض کے لیے تغییر کے اصول اور تعییر کے قواعد در کار ہوتے ہیں۔ جن سے کام لے کر قر آن مجید سے اس سوال کا جواب نکالا جاسکے۔ اس پور عمل کے لیے علم تغییر کی ضرورت ہے۔

تفسیر کے لغوی معنی ہیں وضاحت اور تشریح، یعنی کسی چیز کو کھول کر سامنے رکھ دیا جائے۔فسر یعنی ف،س،ر،اس لفظ کا مادہ ہے۔ تُر بی زبان میں اس کے اصل معنی ہیں کسی چیز کو پردوں سے نکال کریا کھول کر سامنے رکھ دینا،عربی زبان میں فسر کے میں معنی بھی آتے ہیں کہ کسی سج سج ائے گھوڑے کواس کے سارے لواز مات، زین وغیرہ ، لگام اور دوسری چیزوں سے نکال کر پیش کردینا، گویاخریدار کے سامنے اصل گھوڑے کواس طرح رکھ دینا کہ اس کی اصلی صورت، شکل اور رنگ و روپ سب نظر آجائے ۔ گویا قرآن مجید کے معانی اور مطالب کواس طرح کھول کر سامنے رکھ دیا جائے کہ ہر سننے والے کی سمجھ میں آجائے۔ اور ہر پڑھنے والا اس کامفہوم اور مقصد سمجھ لے۔ اس عمل کونفیر کہتے ہیں۔

لبندااسلامی علوم کی اصطلاح میں تفییر سے مراد وہ علم ہے جس سے کتاب اللہ کے معانی ومطالب سمجھے جائیں، اس کے الفاظ اور آیات کے وہ معانی دریافت کیے جاسکیں جوایک عام قاری کی نظر میں فوری طور پرنہیں آسکتے۔ اس سے نئے نئے احکام نکالے جاسکیں۔ اور نئی پیش آنے والی صور تحال پر قرآن مجید کے الفاظ و آیات کو منطبق کیا جاسکے۔ جس علم میں بیطریق، مباحث اور قواعد بیان کیے جائیں اس کو علم تفییر کہتے ہیں۔

اس علم کی با قاعدہ تدوین پہلی صدی ہجری ہی میں شروع ہوگئ تھی ، صحابہ کرام کے تلامذہ نے صحابہ کرام کے تلامذہ نے صحابہ کرام کے تلامذہ ہجری میں شروع کر دیا تھا۔ دوسری صدی ہجری کے اواخر تک اس علم کی بنیادیں پڑ چکی تھیں اور حدود متعین ہوگئ تھیں ۔ پھر جیسے جیسے علم تفسیر کا ارتقابوتا گیا نئے نئے علوم وفنون بھی پیدا ہوتے گئے ، جن کا تفصیلی تعارف انشاء اللہ آئندہ کسی گفتگو میں ہوگا۔ یہ سب علوم ومعارف مجموعی طور پر علوم القران کہلاتے ہیں ۔

علوم القران اورعلم تفسر لیحض اعتبار ہے ایک ہی چیز کے دونام ہیں۔ اور بعض اعتبار سے یہ دونوں الگ الگ علوم جیں۔ یہ دونوں اس اعتبار سے ایک ہی چیز ہیں کہ جن علوم ومعارف کو علوم القران کہاجا تا ہے ان سب سے علم تفسیر ہی میں کام لیاجا تا ہے۔ وہ گویاعلم تفسیر کے اوز ار اور آلات ہیں۔ یہ دوہ وسائل ہیں جن سے کام لے کر قر آن مجید کی تفسیر اور تعبیر کی جاتی ہے۔ لیکن اس اعتبار سے وہ تفسیر سے الگ ہیں کہ یتفسیر میں کام آنے والے آلات و ذرائع ہیں، خود تفسیر نہیں ہیں۔ تفسیر اس علی کان م ہے جس کی روسے قواعد اور اصول تفسیر کا انطباق کر کے قر آن مجید کے معانی دریافت کیے جا کیں۔

یہ جومختلف علوم وفنون یا آلات و دسائل ہیں ان میں بہت ی وہ چیزیں شامل ہیں جن کو جانے بغیریا جن سے کام لیے بغیرتفسیر قرآن کے عمل میں پیش رفت نہیں ہوسکتی۔مثال کے طور پر خود مزول کی تفصیلات کہ کون می آیت کیسے نازل ہوئی، قرآن مجید میں جوتصص بیان ہوئے ہیں ان کا پس منظر کیا ہے، وہ کیوں بیان ہوئے، کوئی خاص حکم کب، کیوں اور کن حالات میں نازل ہوا، بیسب امور جواسباب مزول کہلاتے ہیں، ان کا گہراعلم بہت ہے معاملات کوچھے پس منظر میں سیحصنے کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح بیعین کہ کوئ می آیت کی ہے اور کوئی مدنی، بیاور اس طرح کے بہت سے علوم ومسائل ہیں جن کو مجموعی طور پر علوم القران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے بہت سے علوم ومسائل ہیں جن کو مجموعی طور پر علوم القران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو بعد میں کی جائے گی۔

یہ تھی علم تغیر کی لغوی تعریف قرآن مجید میں ایک اور لفظ اس سیاتی اور سباتی میں استعال ہوتا ہے: تا ویل ۔ تا ویل اور تغییر میں کیا فرق ہے؟ کیا ہے دونوں ایک بی چیز ہیں؟ یاا لگ ہیں؟ اس پہھی قریب قریب تمام مضرین کے ہاں مباحث ملتے ہیں۔ تا ویل کے لغوی معنی ہیں کی چیز کولوٹا نا یا رجوع کرنا ۔ عربی آل یئول، او لا کے معنی آتے ہیں رجوع کرنا یا والی لوٹا کی لفظ کی تغییر اور تبییر کواس کے فوری ظاہری معنی ہے ہٹا کر کی اور معنی کی طرف لوٹا نا، باویل کوٹا تا ہے۔ اس میں چونکہ بالفظ ظوریگر مقباد رمعنی سے لفظ کے حقیقی معنی اور مراد کی طرف لوٹا نا، باویل کہلاتا ہے۔ اس میں چونکہ نافظ استعال کیا گیا ہے ۔ عربی زبان میں ناویل کا لفظ استعال کیا گیا ہے ۔ عربی زبان میں تا ویل کا لفظ استعال کیا گیا ہے ۔ عربی زبان میں تا ویل کا لفظ استعال کیا گیا ہے ۔ عربی زبان میں تا ویل کا لفظ کئی ہو ہو اور ان الا تا ویلہ کا لفظ استعال کیا گیا ہے ۔ عربی زبان میں تا ویل کا لفظ کئی ہو ہو ہو گا تر اپنی عاقبت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک اعتبار سے تاویل میں یہ مفہوم بھی پایا جاتا ہے، گویا آیت کا پہلے جو مفہوم بظاہر نظر آتا میں مفہوم مرجوح قرار پایا اور بالآخر ایک دوسر اصبیح تر مفہوم رائح قرار وے دیا گیا۔ چنا نچہ جب تاویل کے نتیج میں ایک مفہوم متعین ہو جاتا ہے تو اس میں رائح قرار وے دیا گیا۔ چنا نچہ جب تاویل کے نتیج میں ایک مفہوم متعین ہو جاتا ہے تو اس میں لوٹانے اور عاقبت کار دونوں معانی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے دونوں مفہوں کی رو ہے تاویل کی اصطلاح برمحل ہے۔

بعض اوقات کی مہم اور غیر واضح چیز کا مطلب بیان کرنے کو بھی عربی زبان میں تاویل کہتے ہیں۔ چنانچہ خواب کی تعبیر کے لیے بھی تاویل کالفظ آیا ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں آیا ہے یا ابت ھذا تاویل رویای من قبل۔ اباجان! بیمیرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے ویکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے بیہ جملہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ گویا بیہ

وضاحت ہے اس مبہم اور غیر واضح خواب کی جو میں نے بجیبن میں دیکھا تھا اور جس کی وجہ سے میرے بھائی میرے دشمن ہوگئے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور، حضرت خضر علیہا السلام کے قصے میں بھی ایک جگہ آیا ہے: ذلك تاویل مالم تسطع علیہ صبر اسیم فہوم ہے ان باتوں کا جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں اور جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا تھا وہ احکام شریعت سے متعارض نظر آتا تھا، کین وہ بظا ہر غیر شرعی اتمال اللہ کے ایک مقرب بندہ کے ہاتھوں ہور ہے تھے۔ بظا ہر سے باتیں غیر واضح اور نا قابل فہم تھیں۔ بظا ہر ان کا اصل مدعا اور مفہوم سامنے نہیں تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور ایک نبی کے ان برصر نہیں کر پائے اور انہوں نے بار باراعتر اضات کیے، ان کے جواب میں کہا گیا کہ بیتا ویل یا مفہوم ہے ان باتوں کا جوآب میں کہا گیا کہ بیتا ویل یا مفہوم ہے ان باتوں کا جوآب ہے کے لیے واضح نہیں تھیں۔

ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تاویل اور تفسیر دونوں ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں؟ یا ان دونوں کے مفاہیم الگ آلگ ہیں؟ متقد بین کے ہاں تاویل وتفسیر' دونوں اصطلاحیں ایک ہی مفہوم میں استعال ہوتی تقدیں ۔ چنا نچہ اگر آپ امام طبری کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو ان کی تفسیر میں قریب قریب ہر صفحے پر جابجا تاویل کا لفظ ملتا ہے جو ان کے ہاں تفسیر ہی کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ وہ پہلے ایک آیت قرآنی تحریر کرتے ہیں، اس کونقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، القول فی تاویل هذا الاید ۔ لیعنی اس آیت کی تاویل (تفسیر) میں جو تول ہے دہ یہ ہے۔ گویا تاویل اور تفسیر کوانہوں نے ایک ہی معنی میں استعال کیا ہے۔

بعض متاخرین نے بھی تاویل کوتفسر ہی کے معنوں میں استعال کیا ہے۔خاص طور پر ہمارے برصغیر کے مولا ناجید اللہ بن فراہی اوران کے شاگر درشید اور ممتاز مفسر قرآن مولا ناجین احسن اصلاحی ؓ نے تاویل اور تفسیر کو قریب قریب متراوف معنوں میں استعال کیا ہے۔مولا نا اصلاحی کی تفسیر تد برقر آن میں بھی تاویل کا لفظ تفسیر ہی کے معنی میں استعال ہوا ہے۔لیکن ان چند مضرات کے استثناء کے ساتھے۔ لیکن چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کے بعد کے حضرات کے ہاں۔ تفسیر اور تاویل کی اصطلاحات الگ الگ معنی میں استعال ہوتی رہی ہیں۔

حضرات مفسرین کی عمومی اصطلاح میں تفییریہ ہے کہ قر آن مجید کی تفییر کے عام اصولوں کومنطبق کرکے جوظاہری مطلب سمجھ میں آئے وہ بیان کردیا جائے، یعنی جومفہوم تغییر کے عام اصولوں کے مطابق ہوا سے تغییر کہتے ہیں لیکن اگر بظاہر کوئی ایسامشکل لفظ ہو کہ یا تواس کے ظاہری معنی مراد نہ لیے جاسکیں ، یا اگر اس کے ظاہری معنی مراد لیے جاسکیں تواس سے کوئی اعتراض یا قباحت پیدا ہوتی ہے اور وہاں ظاہری معنی سے ہٹ کر کوئی وقیق ترمفہوم مراد لینا ناگز مر ہو، تو پھر ظاہری معنی سے ہٹ کر جومعنی مراد لیے جاسکیں گئے ان کو تاویل کہا جائے گا۔

مثال کے طور پرقرآن مجید میں آیا ہے، کل شئی ھالك الا و جہد، ہر چیز فناہونے والی ہے، سوائے اس کے چرے کے عام طور پر مفسرین نے یہاں چرہ کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ذات بابرکات مراد لی ہے اور آیت کے معنی سے بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اور باقی ہر چیز فناہونے والی ہے۔ ان حضرات کی رائے میں یہاں چرے کو ذات باری تعالیٰ کے لیے بطور استعارہ استعال کیا گیا ہے۔ میہ تاویل ہے۔ ای طرح قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے۔ بیہ تاویل ہے۔ ای طرح قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے۔ بیداللہ فوق اید بھی جب بعنی جب وہ بیعت کررہے تھے تو ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا دست شفقت اور دست رحمت ان کے او پر تفا۔ جیسے کوئی بررگ ستی مربر پر ہاتھ دیکھو مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اس کی شفقت اور برکت ساتھ ہے۔ یہاں بیداور ہاتھ کا جو معلم میں قرار دیا جائے گا وہ تاویل کے ذمرے میں آئے گا۔ اس لیے کہ ظاہری طور پر میہ مراد معلم میں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا دست مبارک ان کے دست بیعت میں تھا۔ اس لیے متاخرین کی معلم میں تاویل سے مراد ہے خاہری معنی سے میں آویل ہے دست بیعت میں تھا۔ اس لیے متاخرین کی معلوم نہیں کوئی اور معنی مراد لینا، بشرطیکہ ظاہری معنی کو مطلاح میں تاویل سے مراد ہے ظاہری معنی سے ہٹ کرکوئی اور معنی مراد لینا، بشرطیکہ ظاہری معنی کو مراد لینے میں کوئی الجمن یا مشکل پیدا ہور ہی ہو۔

متاخرین کے اصول اور اصطلاح کے مطابق تاویل کی ضرورت وہاں عام طور پرپیش آتی ہے جہاں متشابہات کا ذکر ہو۔ اس لیے کہ متشابہات وہ چیزیں ہیں جہاں اخروی اور مافوق الفطرت حقائق کو انسانوں کی زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں عالم آخرت کے حقائق اور ذات باری تعالیٰ کی قدرت اور صفات کو انسانوں کے فہم سے قریب تر کرنے کے لیے انسانوں کی زبان ، انسانوں کے اسلوب اور انسانوں کے محاورے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنے محدود فہم اور بصیرت کے لحاظ سے ایک چیز کو اسی حد تک سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنے محدود فہم اور بصیرت کے لحاظ سے ایک چیز کو اسی حد تک سمجھ سکتا ہے۔ س حد تک وہ اس کا علم رکھتا ہو۔ اس کے علم ، تجربہ اور مشاہدہ کی حدود سے باہر اس کو کوئی

چیز سمجھانے کے لیے منتکلم کومخاطب کی سطح پراتر کروہ اسلوب اختیار کرنا پڑے گا جواس کی محدود فہم میں آئے۔

جس دیباتی شخص نے بھی بیل گاڑی بھی نہ چلائی ہواس کو F-16 چلانے کا طریقہ
کیے بتایا جائے گا۔ ایک ماہرے ماہر پائلٹ بھی اس سادہ لوح دیباتی کواس کی سادہ می زبان
میں محض ابتدائی با تیں ہی سمجھا سکتا ہے کہ بیا یک سواری ہوتی ہے جو ہڑی تیز ہوتی ہے، ایک بٹن
د بانے سے بہت تیز چلتی ہے اور آسانوں میں اڑتی ہے۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔
اس لیے کہ سادہ لوح مخاطب اس فن سے واقف نہیں ہے۔ مزید تفصیلات اس کے لیے سرے سے
نا قابل فہم ہوں گی، لہٰذاان کو بیان کرنا بیکار اور اور لا حاصل ہے۔ اگر کسی آدی نے زندگی میں بھی
پٹاند بھی نہ بنایا ہواس کوڈا کٹر عبد القدیر خان کیا سمجھا سکتے ہیں کہ اٹیم بم کیا ہوتا ہے اور کیے بنتا ہے۔
اور اگر بتانا چاہیں گے بھی تو وہ سمجھے گانہیں۔ اس لیے تاویل کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور اس کی

خلاصہ کلام یہ کہ تاویل کی ضرورت متشاہہات میں پیش آتی ہے۔ گویا تفیر ایک عام اصطلاح ہے، جس کے بہت سے حصاور شعبے ہیں جن میں سے ایک حصہ تاویل بھی ہے۔ ایک فرق تو سیحفے کی خاطر تاویل و تغییر میں ہے۔ دوسرافرق ہے ہے کتفییر اکثر و پیشتر قرآن مجید کے الفاظ کی جاتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی لفظ مشکل یا نامانوس ہے، تفییر کر کے اس کی مشکل دور کر دی جاتی ہے، اس کے معنی کو مانوس بنادیا جاتا ہے۔ یا مثلاً یہ سوال کہ کی لفظ کے عموم میں کیا کیا شامل ہے اس کو تفییر کے دیا جاتا ہے۔ یا مثلاً یہ سوال کہ کی لفظ کے عموم میں کیا گیا شامل ہے مال کے تاریخ کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں مشکل اور نامانوس الفاظ کی تفییر کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ بوچھا، و فاکھة و ابامیں۔ ابا ہے کیا مراد ہے؟ تو ایک صحابی نے بتایا کہ فلال قبیلے کی زبان میں جانوروں کے چارہ کوات کہتے ہیں۔

گویا جہاں الفاظ وکلمات کے معنی کی تشریح و وضاحت کی جائے گی وہ تفسیر، اور جہاں معانی و مطالب متعین کیے جائیں گے وہ تاویل کہلائے گی۔ پچھلوگوں نے بیا متیاز بھی بیان کیا ہے کہ تفسیر کے ذریعہ سے جب قرآن پاک کے کسی لفظ یا آیت کا مفہوم متعین کردیا جائے تو وہ یقین ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہوتا ہے، اس کے برعکس تاویل کے نتیجہ میں جو مفہوم متعین کیا جائے وہ ظنی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مثلاید الله فوق ایدیهم کا مفہوم آگر ہم بیقراردیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی برکت یا رحمت

ہے تو یہ ہمارا خیال اور رائے ہوگی۔اس کے معنی صرف میہ ہوں گے کہ ہم نے اس آیت کا یہ مفہوم مستحجا ہے اور ہمارا خیال میہ ہے کہ یہ مفہوم درست ہے۔لیکن ظاہر ہے کہ بدایک ظنی چیز ہے۔ہماری فہم کونہ قطعیت کا درجہ حاصل ہے اور نہ بقتی طور صحت کا۔اس امر کا امکان بہر حال موجود ہے کہ ہمارا بہذیال درست نہ ہواور بداللہ کا کچھا ورمفہوم ہو۔

تاہم تاویل کے ظنی ہونے یا ہماری فہم کے ظنی ہونے سے قرآن مجید کے پیغام یا عموی مفہوم کو سیحضے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی۔ اس آیت مبارکہ (بداللہ فوق ایدیہم) کے پیغام کو سیحضے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان صحابہ کرام کے شامل حال تھی جو بیعت رضوان کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے۔

تفییر اور تاویل کے مابین اس فرق کی وضاحت کے بعد مناسب ہوگا کہ علم تفییر کی اصطلاحی تعریف بین کی جائے۔ یوں تو علم کے تقییر نے حسب دستور علم تفییر کی بہت کی تعریف بین بیان کی جائے۔ یوں تو علم کے تقییر نے حسب دستور علم تفییر کی بہت کی تعریف میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تا ہم علم تفییر کی ایک جامع تعریف جوعلامہ بدر الدین زرکشی نے کی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تا ہم علم تفییر کی ایک جامع تعریف جوعلامہ بدر الدین زرکشی نے کی میں کوئی خاص فرق نہیں ہو حکمہ یعنی علم تفییر وہ علم ہے جس کی مدد سے جناب محمد "، وبیان معانبه، و سینحراج احکامہ و حکمہ لیعنی علم تفییر وہ علم ہے جس کی مدد سے جناب محمد "، وبیان معانبه، اللہ علیہ وہ کم پرنازل ہونے والی کتاب کو سمجھا جائے ، اس کے معانی ومطالب کی وضاحت کی جائے اور اس کے احکام اور عکم ہوں کی تاب کو سمجھا جائے ، اس کے معانی ومطالب کی وضاحت کی جائے اور اس کے احکام اور عکم ہوں کی تاب کو سمجھا جائے ، اس کے معانی ومطالب کی وضاحت کی جائے اور اس کے احکام اور عکم ہوں کی تاب کو سمجھا جائے ، اس کے معانی ومطالب کی وضاحت کی جائے ۔ اور اس کے احکام اور عکم ہوں کی تاب کو سمجھا جائے ، اس کے معانی و مطالب کی وضاحت کی جائے ۔

علامہ بدرالدین زرکشی کے نزویک علم تغییر میں حسب ذیلی چیزوں کاعلم بھی شامل ہے: ا۔ قرآن مجید کی آیات کے الگ الگ نزول کا تفصیل علم، کہ کون می آیت کب، ٹیسے اوراور کہاں نازل ہوئی۔

- ۲ ۔ قرآن مجید کی کون کی آیت یا سورت کن حالات اور کس پس منظر میں نازل ہوئی۔
  - سو۔ کون ی آیت محکم ہےاورکون ی منشابہ۔
  - ۳\_ کون ی آیت خاص ہےاورکون تی عام۔
  - ۵۔ ایک بی حکم یا ملتے جلتے احکام پر ششمل وہ آیات جوایک دوسرے کے ساتھ ملاکر
     پڑھی جانی چائیس ۔ ان آیات کوقد میم مفسرین اپنی اصطلاح میں نامخ اور منسوخ

کی اصطلاح سے یادکرتے ہیں۔ یادر ہے کہ متقد مین کی اصطلاح میں ناسخ اور منسوخ کے وہ معنی نہیں ہیں جوان الفاظ سے فوری طور پر سمجھ میں آتے ہیں۔ قدیم مفسرین کی اصطلاح میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ بیر آیت فلاں آیت سے منسوخ ہے تواس کے معنی صرف یہ ہوتے ہیں کہ اس آیت کوفلاں آیت کی روشن میں سمجھا حائے۔

۲- قرآن مجيد كرسم الخط اورمتواتر وغيرمتواتر قراءات كاعلم

ے۔ فقص القران كاعلم

کی اور مدنی کاعلم، یعنی ترتیب نزولی ہے عموی اور سرسری واقفیت، وغیرہ وغیرہ۔

خلاصہ یہ ہے کہ متقدیمین کے نزدیک تاویل اور تغییر دونوں ایک اصطلاح ہیں اور دونوں ایک اصطلاح ہیں اور دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ جبکہ متاخرین کے نزدیک بید دونوں الگ الگ اصطلاحیں ہیں، اور بیتین فرق جو میں نے آپ کویتا کے بیلی دونوں اصطلاحوں کے مابین متاخرین کے نزدیک یائے جاتے ہیں۔

علم تفییر کے بعض اصول تو وہ ہیں جوخودقر آن پاک ہے متنبط ہوئے ہیں، کچھ اصول وہ ہیں جوصحابہ کرامؓ نے وہ ہیں جورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اور کچھ اصول وہ ہیں جوصحابہ کرامؓ نے اپنے رسول اللہ کے ارشادات کوسا منے رکھ کروضع کیے۔ اور کچھ اصول وہ ہیں جوصحابہ کرامؓ نے اپنے اجتہاد کی بنیا دیراور اپنی بصیرت سے کام لے کرمرتب کے۔ بعد میں آنے والوں نے ان کو تبول کیا، اور یوں ان براجماع امت ہوگیا۔

جن صحلی کرام نے علوم تفیر کی مدوین یا اصول تفیر کی تحدید و تعیین میں نمایاں کام
کیا، جن کے خیالات اور جن کے کام کا اصول تفییر کی مدوین پر نہایت گہرا اثر ہے ان میں سب
سے نمایاں نام تو خلفاء اربعہ کا ہے ۔خلفاء اربعہ میں بھی خاص طور پرسید ناعمر فاروق اور سید ناعلی کا
نام بہت نمایاں ہے۔سید ناعمر فاروق کے بارہ میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے علم کی
کثر ت کی گوائی دی تھی۔اور سید ناعلی کو بچپن سے حضور کی سر پرتی اور راہنمائی میں تربیت پانے کا
موقع ملا کل یا پرسوں میں نے ان کا میہ جملے تھی کیا تھا جووہ اپنی زندگی کے آخری سالوں یا آخری
مہینوں میں فرمایا کرتے تھے کہ جھے ہے جو بچھ پوچھا ہو پوچھاو، 'سلونی عماضتم''۔ جب میں نہیں

رہوں گا تو کوئی شخص تہمیں ایسانہیں ملے گا۔ جو تہمیں بیہ بتا سکے کہ قر آن مجید کی کون ی آیت کب اور کہاں اور کس صور تحال میں نازل ہوئی تھی۔

خلفاءار بعد کے بعد جونام سب سے نمایاں ہیں وہ انہی حضرات کے ہیں جن کا تذکرہ گذشته نین چاردن کی گفتگو میں کئی بارآ چکا ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعودٌ، حضرت عبداللہ بن عباسٌ ،حفزت الي بن كعبٌ ،حفزت ابوموى اشعريٌ ،حفزت زيد بن ثابتٌ اورحفزت عبدالله بن زبیرمردول میں،اورخواتین میں خاص طور پرحضرت عائشہ صدیقة اور حضرت امسلمة کے نام زیادہ نمایاں ہیں۔ان تمام ناموں میں بھی سب سے زیادہ تغییری اقوال حضرت عائشہ صدیقة مخضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے ہیں ۔اس کی وجہ بھی واضح ہے کہان حضرات کی عمرین نسبتًا زیادہ طویل ہوئیں۔ادران کو کم سنی میں براہ راست رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے اورشب وروز دین سکھنے کا تفاق ہوا۔اس کے برعکس بعض کبار صحابہ کوحضور علیہ السلام کے بعد زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا۔اس لیےان کے علم سے زیادہ استفادہ نہیں کیا جاسکا۔مثلاً حضرت ابو بکر صدین رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بعد صرف دوسال زندہ رہے،اس لیے ان سے فائدہ اٹھانے والے بھی تھوڑے ہی رہے۔ مزید برآ ں وہ دورخود صحابہ " کا دور تھااور دیگر صحابہ کے پاس بھی علوم ومعارف کے وہ سبخزانے موجود تھے جوحضرت ابو بکرصد این کے پاس تھے۔انہیں حضرت ابو بكرصد ين سے كسب فيض كى اتن ضرورت پيش نہيں آئى جتنى ضرورت اس وقت محسوس کی گئی جب صحابہ ایک ایک کر کے دنیا ہے اٹھنے شروع ہوئے ۔ چنانچہ جب تابعین کا دور آیا اور صحابه کی تعدا دمیں کمی آئی تو اس بات کی زیادہ ضرورت پیش آئی کے صحابہ کرام گاعلم تابعین تک منتقل ہو۔اس لیے جن صحابہ کرام کی عمرین زیادہ ہوئیں ان کی تفسیری روایات زیادہ ہیں اس لیے کہ ان ہے استفادہ کا تابعین کوزیادہ موقع ملا۔

صحابہ کرامؓ نے جب قرآن پاک کی تفییر کے اصول مرتب کیے اورخو دتفییری مواد جمع کیا تو ان کے سامنے چار بنیادی مصادر و مآخذ تھے۔ سب سے پہلا اور اہم ترین اور متندرترین ماخذ تو خود قرآن مجید تھا۔ دوسرا ماخذ اعادیث رسول تھیں جن کے براہ راست مخاطبین خود صحابہ کرام تھے اور جن کے ذریعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے معانی ومطالب اور وی اللی کے اسرار ورموزان پرواضح کیے تھے۔ صحابہ کرام کے لیے بیاحادیث قرآن پاک کے بعد

سب سے متنداور معتبر ما خذ تغییر تھیں۔ تیسر اما خذ کلام عرب تھا جس کے نثری اور شعری مصادر صحابہ کرام کی دسترس میں تھے، جس کے شواہداور نظائر سے کام لے کروہ خصر ف قرآن مجید کے مشکل الفاظ وعبارات کی تغییر کرتے تھے، بلکہ جس کی مدد سے وہ قرآن مجید کی فصاحت کی بلندیوں کا پتا لگاتے تھے۔ اور چوتھا ما خذصحابہ کرام گے کے اپنے اجتہا دات اور فیم وبصیرت برجنی تغییر کا قوال تھے۔ صحابہ کرام گے کے زمانہ سے تغییر قرآن کا بدایک تسلیم شدہ اور طے شدہ اصول چلاآر ہا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصہ کی تشریح اور تعبیر کرتا ہے، الفران یفسر بعضہ بعضا۔ اس کی وجہ بدہ کے قرآن مجید میں بعض جگدا کی چیز اجمال کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ وہ تی چیز آ گے چل کر کسی اور جگہ تفصیل کے ساتھ بیان کردی گئی ہے اور کہیں کہیں اسباب تخصیص اور موجبات بیان ہوئی ہے، اور بتادیا گیا ہے کہ متعین طور براس خاص تھم کا اطلاق کہاں کہاں ہوتا ہے۔ اور بتادیا گیا ہے کہ متعین طور براس خاص تھم کا اطلاق کہاں کہاں ہوتا ہے۔

تفیر قرآن بالقران کی چند مثالی عرض کرتا ہوں ۔ سورہ فاتحہ میں ہم سب یہ آیت علاوت کرتے ہیں جس میں یہ عالی جاتی ہے کہ اے اللہ!ان لوگوں کاراستہ ہم لوگوں کود کھا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ یہاں اس آیت میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے جن پراللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اس اعتبار ہے اس جگہ اس آیت میں اجمال پایا جاتا ہے ۔ لیکن آگے چل کر ایک دوسری جگہ (سورہ نساء آیت 19) میں اس کی وضاحت کردی گئی کہ وہ چار طرح کے لوگ ہیں ایک دوسری جگہ (سورہ نساء آیت 19) میں اس کی وضاحت کردی گئی کہ وہ چاراس تفصیلی آیت جن پراللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، انبیاء کرام، صدیقین، شھد اءاورصالی ۔ گویا اس تفصیلی آیت میں جوسورہ نساء میں آئی ہے' اس کے ذریعہ سے سورہ فاتحہ میں آنے والے اس ایک لفظ کی' جو میں جوسورہ نساء میں آئی ہے' اس کے ذریعہ سے سورہ فاتحہ میں آنے والے اس ایک لفظ کی' جو مضاحت کردی گئی۔ اس مثال سے واضح ہوگیا کہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی وضاحت کی طرح کرتا ہے۔

صحابہ کرام اور تابعین نے اس پہلو پڑور کیا اور غور وخوض کرنے کے بعد انہوں نے ان تمام آیات کی نشان دہی کردی جن کی تغییر وتشریح کے لیے قر آن مجید ہی کی دوسری آیات سے راہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔قر آن مجید کا اندازیہ ہے کہ اگر اس میں ایک جگدا بجاز ہے تو دوسری جگدا طناب ہے۔ بعض جگدا جمال ہے تو دوسری آیت میں اس اجمال کی تفصیل موجود ہے۔ کسی جگہاطلاق ہےتو کسی اور جگہاس کی تقبید ہے۔کہیں عام حکم ہےتو دوسری جگہاس کی تخصیص کردی گئی ہے۔

مثال کے طور پرسورہ بقرہ میں ایک جگد آیا ہے۔ فتلقی آدم من ربه کلفت فتاب علیه، که حضرت آدم علیہ اللام نے اپنے رب سے بعض کلمات سکھ لیے اور ان کلمات کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے دعاکی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کرلی۔ سورہ بقرہ کے اس مقام پرصرف اتناہی ذکر ہے۔ یہاں پنہیں بتایا گیا کہ وہ کیا کلمات بھے جن کے ذریعے سے حضرت آدم نے تو بکی اور وہ قبول ہوئی۔ لیکن ایک دوسری جگہ ان کلمات کی وضاحت کردی گئی ہے۔ سورہ المص کی آیت ہے کہ وہ کلمات یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تعفرلنا و ترحمنا لنکونن من المخاسرین، گویا یہاں سے سورہ بقرہ کی اس آیت کا مطلب حتی طور پر متعین ہوجائے گا۔

بعض جگہ مطلق لفظ استعال ہوتا ہے۔ لیکن اس میں آگے چل کر پچھ قیود متعین کردی
گئیں جن کی روشنی میں اور جن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس مطلق علم پرعمل کیا جائے گا۔
مثال کے طور پر قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے کہ اگر فلال غلطی ہوجائے تو اس کے کفارہ کے طور پر
ایک غلام آزاد کرو، تقریباً تین چار جگہ ایسا علم آیا ہے۔ ان تین چار مقامات میں سے ایک جگہ سے علم
ایک قید کے ساتھ آیا ہے، فتحر پر رقبة مو منہ، کہ ایک صاحب ایمان غلام کو آزاد کرو۔ گویا
صاحب ایمان کی قید ہے تو ایک جگہ، کین وہ سب پر منظبق ہوگی۔ جہاں جہاں بطور کفارہ غلام
آزاد کرنے کا ذکر ہے وہاں سب جگہ یہی سمجھا جائے گا کہ صاحب ایمان غلام آزاد کرنے کا علم دیا

بعض جگه عام لفظ آتا ہے جس میں بہت ہے اجزاء یا افرادشامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسری آیات میں مخصیص کردی گئی کہ فلال فلال قتمیں، اجزاء یا افراداس عام محم میں شامل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پرایک جگہ آیا ہے احلت لکم بھیمة الانعام الا مایتلی علیکم، یعنی جتنے چو پائے جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال قرار دیئے گے سوائے ان کے جن کے بارے میں آگ تلاوت کی جائے گی۔ اب ویکھنا پڑے گا کہ آگے کیا تلاوت کیا گیا ہے۔ آگے جو تلاوت کیا گیا وہ یہ ہے: حرمت علیکم المیتة والدم ولحم المخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنحنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذكيتم و ماذبح على النصب

وان تستقسموا بالازلام دلکم فسق ینی پانچ قتم کے چوپائے جائز نہیں ہیں: وہ جو دم گھٹ کر مرجا کیں، وہ جو اوپر سے گر کر مرجا کیں، وہ جو کی اور جانور کے سینگ ماردیئے سے مرجا کیں، وہ جن کو کسی غیراللہ کے نام پر ذرئے کیا گیا ہواور جو آسانے پر چڑھایا گیا ہو۔ یہ پانچ اقسام جائز نہیں ہیں' باتی جائز ہیں ۔ گویاان دونوں آ تحول کو ملا کر پڑھا جائے گا اور پھر دونوں آ یات کوسا منے رکھ کر حکم معلوم کیا جائے گا۔ لہذا کوئی ینہیں کہ سکتا کہ چونکہ سورة الانعام میں عمومی حکم ہے، اس لیے سب چوپائے جائز ہیں۔ ایک آ یت کو دوسری آ یت کی دوسری آ یت کی دوسری آ یت کی دوسری آ یت یا آ یات کی دوسری آ

صحابہ کرامؓ نے اس سے ایک اور اصول نکالا۔ اور وہ پیتھا کہ بعد میں آنے والا ہر حکم پہلے دیئے جانے والے احکام کو qaulify کرتا ہے، یعنی ہر حکم کو بعد میں آنے والے حکم کی روشنی ً میں پڑھا جائے گا۔اب یہ دنیا کے ہر قانون کا طےشدہ اصول بن چکا ہے۔اس دفت دنیا میں کوئی نظام قانون ایسانہیں ہے جس کی تعبیر اور اور تشریح کے اصولوں میں بیہ بات شامل نہ ہوگئی ہو کہ ہر سابقہ قانون کو بعد کے قانون کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ بیاصول صحابہ کرام ہی دین ہے، اب سیہ دنیا کے تمام قوانین میں ایک بنیادی اور طے شدہ اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی جس شخصیت نے سب سے زیادہ اس اصول کو وضاحت سے بیان فر مایاوہ حضرت عبداللہ بن مسعودً " ہیں۔ان سے کسی نے عدت کے بارہ میں سوال کیا۔اب قرآن مجید میں عدت کے بارے میں تین آیات آئی ہیں جن میں الگ الگ احکام بتائے گئے ہیں۔جسٹخض نے مسکد یو چھاتھااس کو پیالتباس تھا کہ تین جگہ تین آیات آئی ہیں اور تینوں میں تین مختلف احکامات بیان ہوئے ہیں ۔ تو میں جس صور تحال کا حل معلوم کرنا جا ہتا ہوں اس میں مجھے کیا کرنا جا ہے۔ آپ نے بیروال سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سورۃ طلاق سورۃ بقرہ کے بعد نازل ہوئی تھی ۔ آپ نے اس سائل کے سوال کے جواب میں صرف میختصر ساجواب دیا۔ اس جواب سے یو چھنے والے صاحب سمجھ گئے کہ سورۃ طلاق میں جو تھم بیان ہوا ہے اس کوسورۃ بقرہ کے تھم کی روشنی میں سمجھا جائے گا اور سورۃ بقرہ کے حکم کوملی حالات پر منطبق کرتے وقت سورۃ طلاق کے حکم کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ جب دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو صورتحال واضح ہوگی۔ کو یا قانون کی تمام متعلقہ وفعات کوملا کر بڑھا جائے پھر حکم نکالا جائے۔اس لیے کہ قانون ایک نا قابل تقسیم وحدت ہے، اس کوالگ الگ متعارض نکزوں میں نہیں باٹنا جاسکتا۔اس لیے قانون کی سی ایک دفعہ کو نہ دوسری دفعات سے الگ کر کے نافذ کیا جاسکتا ہے اور نہ دونوں دفعات کی الگ تعبیر کی جاسکتی ہے۔ گویا قانون کی روح اور اس کی دیگر دفعات کونظر انداز کر کے اس کی سی ایک دفعہ کی الگ تعلگ تعبیر نہ کی جائے۔

یہ اصول حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بیان فر مایا اور صحابہ کرام ٹے اس سے اتفاق فرمایا۔ آج یہ دنیا کے ہر نظام قانون کا بنیادی اصول ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت کی مثالیں موجود ہیں، جن سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ صحابہ کرام ٹے درمیان اس بارہ میں بھی بھی کوئی اختلاف نہیں رہا کہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے کی تفییر کرتا ہے۔ اور جب کسی آیت سے راہنمائی لینی ہو۔ تو اس کی ہم مضمون تمام آیات کوسا منے رکھا جائے اور ان سب پرغور کرنے کے بعد ہی اس آیت کامفہوم متعین کیا جائے۔

قرآن مجید کے بعد تغییر کا دوسرا ماخذ سنت رسول ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے فرائض کے بارہ میں بتایا گیا ہے لتبین للناس مانزل الیہہ۔ لینی آپ کا کام بیہ
ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کلام کی وضاحت کردیں ادراس ہدایت کو کھول کھول کر بیان
کردیں جو ان کی طرف اتاری گئ۔ گویا قرآن مجید کے معانی کی وضاحت اور تشریح پینمبرانہ
فرائض میں شامل تھی۔ احادیث میں الی سینکروں مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام شنے کسی آیت کی
تفسیر بوچھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمادی۔ اگر قرآن مجید میں کوئی چیز
مجمل تھی تو آپ نے اس کی تفصیل بیان کردی۔ اگر قرآن مجید میں کوئی چیز عام تھی تو آپ نے اس
کی تخصیص فرمادی۔ اور اس کے بعدوہ چیز قرآن مجید کی تفسیر کا حصہ بن گئی۔

سورة فاتح میں ہم دن میں کم از کم سترہ مرتباللہ تعالی سے جود عاکرتے ہیں اس میں سیہ الفاظ ہی شامل ہوتے ہیں: غیر انسفضو ب علیهم و الاالضائین۔ کدا سے اللہ تعالی اہم الوگوں کو الن کے راستے پر خیانا اجم مراہ الن کے راستے پر خیانا جو گمراہ ہوئے ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گمراہ کون الوگ ہیں، مغضو ب علیهم کون ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے۔ گمراہ تو لوگ ہر دور میں ہوتے رہے ہیں۔ مشرق میں بھی ہوتے ہیں، اور مغرب میں بھی، ملکہ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ کین حضور نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس

آیت میں مغضوب علیہ م سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد یہاں عیسائی ہیں۔ یعنی یہودیوں اور عیسائی ہیں۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں دونوں سے اپنے زمانہ میں جو گمراہیاں اور غلطیاں سرز دہوئیں ان سے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو محفوظ سے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ان دونوں کاراستہ کیا تھا۔ اور اس میں کیا کیا خرابیاں پنہاں تھیں۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے ان دونوں اقوام کی تاریخ اور ندہبی رویے کا جائزہ لینا پڑے گا۔ ریدونوں گروہ گمراہی کے دو راستوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔

جب کسی قوم میں وحی اللی سے انحراف پیدا ہوتا ہے تو عموماً اس کے دو ہوئے ہوئے اسباب ہوتے ہیں۔ آغاز میں زیادہ تر انحراف نیک نیتی ہی کے راستے سے ہوتا ہے۔ بد نیتی سے مشروع شروع میں بہت کم لوگ انحراف کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ نیک نیتی سے کوئی غلط راستہ افقیار کرلیا، بیا حساس کے بغیر کہ بیراستہ غلط ہے اور اس کے نتائج ہاہ کن ہوں گے۔ پھر بعد میں آنے والے اس پرآگے براحتے چلے گئے، ہوھتے چلے گئے اور دلیل بید سے رہے کہ شروع شروع میں جن لوگ سے حالانکہ نیک آدی ہے بھی غلطی میں جن لوگ سے حالانکہ نیک آدی ہے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطی سے صرف پنجم ہرم راہیں۔ ان کے علاوہ ہرانسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی ہو سکتی

یہودیوں کی خلطی ہے تھی کہ انہوں نے قانون الہی کے ظاہری پہلو پر زور دیا اور اس کی روح کونظر انداز کردیا۔ اس سے ان میں ایک خاص نوعیت کی گمراہی پیدا ہوگئی، ان کا کا ثناہی بدل گیا۔ جیسے دیلو کے لائین کا کا ثنا ہی بدل ایک خاص نوعیت کی گہراہی پیدا ہوگئی، ان کا کا ثناہی بدل گیا۔ جیسے دیلو کے لائین کا کا ثنابدل جائے تو گاڑی کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے۔ اور جب ہزاروں میں کا سفر ہوتو بہت دریمیں احساس ہوتا ہے کہ راستہ بدل گیا ہے اور مسافر بھٹک گئے ہیں۔ یہودی بھی اپنی غلطیوں کے نتیجہ میں ہزاروں سال دوسر سے راستوں پر منزل کی تلاش میں سرگر دال رہے، اور یول وہ شریعت الہی سے بہت دور نکل گئے۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے جوغلطی کی وہ ہے کہ انہوں نے قانون وشریعت کی روح پر بہت زیادہ زور دیا اور احکام وظوا ہر کوچھوڑ دیا۔ ان کا بھی کا ثنا بدلا۔ وہ ایک دوسر سے رخ پر جل پڑے۔ راہ راست سے یہ بھی بھٹک گئے اور وہ بھی بھٹک گئے۔

راہ راست ٔ صراط منتقیم اور راہ اعتدال ہے۔جس میں شریعت کی روح اور مظاہر وخواہر دونوں کی پابندی توازن کے ساتھ کی جاتی ہے۔

تفسیر بالسنت کی ایک دوسری مثال کیجے۔ ایک مرتبدایک صحابی نے قرآن مجید میں بڑھا، اللذین آمنوا ولم بلبسوا ایمانهم بطلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون یعنی جو لوگ ایمان لائے اوران کا ایمان کی معمولی ہے بھی ظلم سے ملوث نہیں ہوا، وہی لوگ ہیں جوامان میں ہوں گے اورو ہی لوگ ہیں جوہایت یافتہ ہیں ۔ صحابی کو بیآ یت پڑھ کر بہت خوف محسوس ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم میں سے کون ہے جس سے ظلم کا ارتکاب نہیں ہوتا کبھی کسی قتم کاظم سرز د ہوجاتا ہے اور بھی کسی قتم کا طلم سرز کی ہوا بیتی ہوا تا ہے اور بھی کسی قتم کا گلم سرز و بوجی تیں بھی بھی بھی بھی کسی فتم کی دیاتی ہوا ہیں نہیں سکتا۔ بیسوچ کر وہ صحابی بڑی پریشانی کے عالم میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی کی دجہ بیان کی ۔ حسور نے من کرفر مایا کہ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ جسیا کہ قرآنی بریشانی کی دجہ بیان کی ۔ حسور کے لظلم عظیم ۔ کوئی عام تم کی زیادتی یا کوئی اوٹی درجہ کا ظلم مراد

تفسیر قرآن کابہت بڑا حصدوہ ہے جوامت کے اجماعی طرز عمل کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا ہے بیا جماعی طرز عمل ہردلیل سے بڑھ کر اور ہرشک وشبہ سے ماوراء ہے۔ اس کواسی طرح فظھیت حاصل ہے جس طرح قرآن مجید کو حاصل ہے۔ نمازیں پانچ ہیں۔ فجر کی دور کعتیں ،ظہر کی چار ،عصر کی چار ،مغرب کی تین اور عشاء کی چار ۔ ان چیزوں کورسول اللہ سلی اللہ تعلیہ وسلم نے محض بیان فرمانے پر اکتفائیوں فرمایا۔ بلکہ آپ نے کم وہیش بیان فرمانے پر اکتفائیوں فرمایا۔ بلکہ آپ نے کم وہیش و ٹیڑھ لاکھ صحابہ کو عملی تربیت دے دی کہ وہ اس طرح سے نمازیں پڑھنی شروع کردیں۔ پھر ان ایک ڈیڑھ لاکھ صحابہ نے مزید لاکھوں تابعین کو تربیت دی۔ تابعین نے آگے چل کر دسیوں لاکھ، بلکہ شاید کروڑوں ، تب تابعین کو تربیت دے دی۔ اس طرح بیسب چیزیں اجماعی اور اجماعی عمل کے ذریعہ سے آگے نعمل ہور ہی ہیں۔

آ پ سب اعلی تعلیم یا فتہ خوا تین ہیں۔آ پ اپنی ہی مثال اور تجر بہ سے دیکھ لیس۔آپ میں ہے کسی نے بھی بھی کوئی حدیث کی کتاب پڑھ کرنماز پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ کسی نے بھی صحیح بخاری میں جا کرنہیں دیکھا تھا کہ دوزہ کس طرح رکھنا ہے، کسی نے زکوۃ کی فرضیت کو جانئے کے

لیے جامع ترندی پاسنن ابو داؤ دنہیں کھنگالی۔ بلکہ ان تمام معاملات میں جس طرح شروع ہے مسلمان کرتے چلے آ رہے ہیں،ای طرح ہرآنے والا بچداینے بزرگوں کود کھ کرنماز بڑھ لیتا ہے روزہ رکھ لیتا ہے اور تمام عبادات انجام دیے لگتا ہے۔ اس طرح ہرنومسلم جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو وہ مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کراپنی اسلامی زندگی کا آغاز کردیتا ہے۔ اور یوں سے چیزاس کی زندگی کا ایک ایسا حصد بن جاتی ہے جس کواس کی زندگی ہے الگ نہیں کیا جاسکتا۔وہ مشرق میں ہویا مغرب میں، وہ ایک ہی طرح ان عبادات کوانجام دیتا ہے۔البتہ اس عمل میں بھی سن کے مطلعی ہوجائے، یا کسی جزو کے بارہ میں شبہ ہوجائے کہ وہ عین سنت کے مطابق ہے کہ نہیں بتو پھراہل علم کتب حدیث اور ذخائر سنت ہے چیک کر کے بتادیتے ہیں کہ لطی ہوئی ہے یانہیں۔ بعض او قات صحابہ کرام گوا بنی ساوہ لوحی کی ہنا پر بعض احکام کو سمجھنے میں دفت بھی پی<u>د</u>ا ہوتی تھی۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اس وقت تک سحری کھا سکتے ہیں جب تک سفید دھا گدکا لے دھا گہے متازنہ ہوجائے ۔ توایک صحابی نے دودھائے لیے اوراینے تکیے کے نیچرکھ لیے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں دیکھتے رہے کہ سفید دھا گہ کا لے دھا گہے الگ ہوتا ہے یا . نہیں۔ بہت دیر ہوگئی اور سورج نکل آیا لیکن ان کا سفید دھا گہ کا لیے دھا گے سے نہ الگ ہونا تھا ، نہ ہوا۔رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت اقدس ميس حاضر ہوئے اور عرض كياكم يارسول الله! مجھے تو یہ ہی نہیں چل سکا کہ میراسفید دھا گہ کالے دھا گہ سے الگ ہوایا نہیں ۔ تو آ پ نے فرمایا كتم نے كالا اورسفيد دھا كركہاں ويكھا تھا؟ عرض كيا كديس نے اپنے تكيے كے ينچے ركھ ليا تھا، و ہیں و کھتار ہا۔ آ کے مسکرائے اور فرمایا کہ تمہارا تکیاتو بڑاوسیع وعریض ہے۔ پورے افتی پر پھیلا ہواہے۔ پھرآ ی نے فرمایا: اس سے مرادسورج کی وہ بوہ جو پھٹتی ہے۔ وہا گہے مرادنور کی وہ ڈوری ہے جوافق پر پھیل جاتی ہے۔مطلب یہ کہ پہلے ایک ساہی پھیلتی ہے۔اوراس کے بعدایک م سفید دھا گہرا پھیلتا ہے جواس امر کا اشارہ ہوتا ہے کہ فجر طلوع ہوگئی۔ان دھا گوں سے یہی مراد ہے۔ابان کی مجھمیں آیا۔

ایک اور مثال: قرآن مجید میں آیا ہے، والسارق والسارقة فاقطعوا اید بهما۔ چوری کرنے والے مرداور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو یہاں ایدی کالفظ استعال ہوا ہے۔ جوجع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ

اس سے دایاں ہاتھ مراد ہے اور صرف دایاں ہاتھ ہی کا شنے کا حکم ہے۔

تفسیر کا تنسرا ماخذ جو صحابہ کرام ہے زمانہ میں خاص طور پر پیش نظرر ہاوہ کلام عرب تھا۔ کلام عرب سے مراد عرب جا ہلیت کا وہ ادبی ذخیرہ ہے۔ جو اسلام سے قبل اور صدر اسلام میں عام دستیاب اورموجود تھا۔قر آن مجید قریش کی معیاری اور نکسالی عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خودایینے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں افضح العرب ہوں۔اور واقعی حضور سے زیادہ فصاحت اور بلاغت کسی اور انسانی کلام مین نہیں یائی جاتی ۔اس لیے قرآن مجیداوراحادیث مبارکہ میں جوزبان استعال ہوئی ہےاس کی فصاحت اور بلاغت کے نکتو ل کو سمجھنے کے لیے بالحضوص ،اوربعض اوقات اس کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے کے لیے بالعموم کلام عرب کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔اس زمانہ کی عربی شاعری، خطبات، رسم ورواج اورطور طریقوں سے اگر واقفیت نه ہوتو قر آن مجید کی بہت ی آیات کو سمجھنے میں مشکل پیش آسکتی ہے۔اس سے ہٹ کراگر کوئی اور طریقہ قرآن مجید کے اسالیب کو سجھنے کا اختلیار کیاجائے گاتواس میں غلط فہمی اور غلط راستے رچل پڑنے کے بہت سے امکانات باقی رہیں گے۔ کلام عرب سے استفادہ کی بے شارمثالیں صحابہ کرام سے تفسیری ذخیرے میں لمتی ہیں۔ صحابہ کرام ؓ نے اینے زمانہ کے عربی ا دب اور شاعری ہے قر آ ک فہی میں پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق جن کانام مفسرین قرآن میں بڑانمایاں ہے خود جا ہلی اوب کابڑا گہراذ وق رکھتے تھے۔عربی زبان اور اوب بران کی گرفت غیر معمولی تھی۔ سیدناعلیؓ اینے زمانہ کے بڑے خطیوں میں سے ایک تھے۔ بلکدان کا شارتار یخ خطابت کے بڑے بڑے بڑے خطباء میں کیاجانا جا ہے۔ زبان يران كي قدرت ضرب المثل تقي -سيدنا عبدالله بن عباسٌ جو دورصحابه بي ميس ترجمان القران کہلائے جانے لگے تھے۔ان کو بھی کلام عرب ہے اتنی ہی گہری واقفیت حاصل تھی۔آج اس نوعیت کا خاصا بر اتفسیری سرمایدان کی روایات ہے ہم تک پہنچا ہے۔

بعض مفسرین اورموز نین نے ایک خارجی لیڈر سے حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ خوارج کا ایک سردار نافع بن الا زرق ایک مرتبہ حج کے لیے آیا تو دیکھا کہ مجد الحرام کے صحن میں ایک مجمع ہے جہاں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ پچھ بولنے کی آواز آربی ہے۔ اس نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس تشریف لائے ہوئے آربی ہے۔ اس نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس تشریف لائے ہوئے

ہیں۔اورلوگ ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ تافع بن الازرق کے ہمراہ دوآ دمی اور تھے۔انہوں نے کہا کہ چلوہم بھی چل کر پچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ غالبًا انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس طرح کے سوالات پوچھنے چاہئیں جن کے جواب حضرت عبداللہ بن عباس ندد ہے کیس۔ نافع اوراس کے سے دونوں ہمراہی بدوی تھے،عربی جن کے جواب حضرت عبداللہ بن عباس نے ساری عمر بادیہ پیائی میس گذاری تھی۔ زبان دانی ان کافن تھا۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ساری عمر مدہ مدینہ منورہ اور طائف جیسے شہروں میں رہے ہیں۔ بدوی زبان کے تقاضوں اوراس کی بڑا کتوں سے واقف نہیں ہوں گے۔ چنا نچھ انہوں نے قرآن مجید کے بعض الیے الفاظ کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھے جن کے بارہ میں ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کے علم میں نہیں ہوں گے۔ اوراگر علم میں ہوئے جھی توان کی جوسند ہے لغت اورادب کی وہ ان کے میا میں نہیں ہوں گے۔اوراگر علم میں ہوئے بھی توان کی جوسند ہے لغت اورادب کی وہ ان کے میا میں نہیں ہوگی۔

چنانچدان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے عرض کیا: ہم آپ سے قرآن مجید میں سے بعض امور کے بارہ میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ ان چیز دل کی تضیر بیان فرما کیں اور کلام عرب سے اپنی تفییر کی تائید بھی بیان فرما کیں ،اس لیے کہ قرآن مجید عربی مبین میں نازل ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا۔ ضرور پوچھو۔ اس برنا فع بولا:

قرآن مجیدگی آیت:عن البمین وعن الشمال عزین میں عزین سے کیام اوہ؟
حضرت عبداللہ بن عباس:عزین سے مراد چھوٹے چھوٹے جلتے ہیں۔
نافع: کیا می عنی عربوں کے ہال معروف تنے؟۔
حضرت عبداللہ بن عباس۔ بالکل! کیا تم نے عبید بن الا برص کا میشع نہیں سنا۔
فحاء وا یھر عون البه حتی
یکونوا حول منبرہ عزینا
نافع:قرآن مجیدگی آیت۔وابتغوا البه الوسیلة میں وسیلہ سے کیام اوہ ہے؟
حضرت عبداللہ بن عباس۔ یہال وسیلہ سے حاجت مراد ہے۔
نافع۔کیا یہ معنی عربوں کے ہال معروف تنے؟
حضرت عبداللہ بن عباس الکل! کیا تم نے عمر وکا یہ شعر نہیں سنا؟

## ان الرجال لهم اليك وسيلة ان ياخذوك تكحلي و تخضبي

اس طرح نافع نے کم وہیش دوسو سے زائدسوالات کیے۔ ان میں سے ایک سونو کے ۱۹۰ سوالات علامہ جلال الدین سیوطی نے مع جوابات وشواہ نقل کیے ہیں اور لکھا ہے کہ پندرہ کے قریب سوالات جو بہت عام اور پیش پا افتادہ تھے وہ میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ یہ سوالات اور جوابات بہت سے ائمہ لغت ابوبکر بن جوابات بہت سے ائمہ لغت ابوبکر بن الا نباری نے اپنی سند کے ساتھ ان میں سے بہت سے سوالات اور جوابات روایت کے ہیں۔ دوسر سے متعدد مفسرین ومحدثین نے بھی الگ الگ سندوں سے ان سوالات اور جوابات کو نقل کیا ہوں اور حدثین نے ہیں الگ الگ سندوں سے ان سوالات اور جوابات کو نقل کیا سے مفسرین میں سے علامہ ابن جریر طبری کے ہاں اور حدثین میں سے امام طبر انی کے ہاں ان جوابات کی خاصی تعداد ملتی ہے۔ دیگر بڑے محدثین نے بھی ان میں سے بہت سے سوالات اور جوابات نقل کیے ہیں۔

جولوگ وہاں موجود تھے انہوں نے یہ گفتگوسی اور قلمبند کرلی۔اس طرح بیر تاریخ میں محفوظ ہوگئی۔ پھر بہت سے محدثین ،مفسرین اور علمائے لغت نے ان معلومات کواپنے اپنے انداز میں اپنی تصانیف میں سمودیا۔اس سے پہتہ چاتا ہے کہ صحابہ کرام مسلم طرح قرآن مجید کو بچھنے کے لیے جا بلی ادب سے مددلیا کرتے تھے۔

ان مشکل الفاظ وعبارات کے علاوہ بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا صحیح منہوم اور پس منظر محض لغت کی مدو سے معلوم نہیں کیا جاسکتا۔ ان امور کی صحیح فہم کے لیے عربی شاعری، عربی منظر محض لغت کی مدو سے معلوم نہیں کیا جاسکتا۔ ان امور کی صحیح فہم کے لیے عربی شاعری، عربی خطابت، بلکہ بہ حقید بھی ادب کو سمجھ بغیر قرآن مجید کی متعلقہ آیت کو سمجھ انہت مشکل بلکہ بعض صور توں میں ناممکن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پرایک جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالی کے نزد کی مہینوں کے نام بارہ ہیں، ان عدة الشهور عنداللہ اثنا عشر شہراً۔ پھرآتا ہے کہ ان میں سے چار مہینے حرام ہیں۔ اس سلسلہ بیان میں آگے چل کر کہا گیا ہے شہراً۔ پھرآتا ہے کہ ان میں سے چار مہینے حرام ہیں۔ اس سلسلہ بیان میں آگے چل کر کہا گیا ہے کہ انما النسی زیادہ فی الکفر یعنی کفر میں زیادتی کی ایک قسم ہے۔ ابنی کیا ہے؟۔ اسے کفر میں زیادتی کی بینے مفہوم سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ معلوم کے بغیر اس پوری آیت کا صحیح مفہوم سمجھنا ممکن نہیں ہے۔

سے جاننا کئی کیا ہوتی تھی اور یہ کیوں ایک کفریہ ممل تھی ہمارے لیے یوں بھی ضرور ثی ہے۔
ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل جونی سے ملتا جاتا ہوت ج کل بھی ہور ہا ہوتو جمیں لاز ماس سے بچنا چاہیے۔
لہذا یہ جاننا بھی ضروری ہوگا کہ کیا آج نبی سے ملتی جلتی ہوئی چیز پاتی جاتی ہے۔ اگر نہیں پائی جاتی تو ہم مطلس بھی خوری ہوراگر پائی جاتی ہے تو ہم اس سے نیچنے کی کوشش کریں۔اب اس آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے زمانہ جا ہلیت کی توقیت اور ماہ وسال کی تقسیم کے پورے نظام کو بھمنا پڑے کا ۔ یوں جائے گا۔ اور اس کی مدوسے قرآن کی جیدگی اس آیت کو جھما جائے گا۔

آپ کومعلوم ہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے بڑی بڈنظمی اور بدامنی پائی جاتی تھی۔ اورا سے بہت قابل فخرسرگرمی سمجھا جاتا تھا۔ بڑے بڑے شعراءاس پرفخر کیا کرتے تھے۔ایک شاعر فخریہ بیان کرتا ہے کہ:۔

> وايمت نسوانا وايتمت الدة وعدت كما ابدات والليل اليل

میں رات کی تاریکی میں نکلتا ہوں۔ کتنی ہی عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہوں۔ کتنے ہی بچوں کو یتیم کر دیتا ہوں۔اور رات کی تاریکی ختم نہیں ہونے پاتی کہ والیس گھر آ جا تا ہوں۔ایک اور شاعر کہتا ہے کہ میں ڈاکے ڈالٹا ہوں اورا گرکوئی اور نہ ملے تواپنے ہی بھائی بکرے قبیلے پر ہی تملہ کرتا ہوں۔

> واحيانا على بكر أخينا اذا مالم نحد الا أخانا

اندازہ کریں کہ اس صورتحال میں اوگوں کے لیے تج اور عمرہ کے لیے آتا جانا کتنا دشوار ہوتا ہوگا۔
لیکن قبیلہ قریش بڑی حد تک اس بنظمی اور بدامنی سے حفوظ و مامون اور ستنٹی تھا۔ اس کے بارے میں تمام قبائل میں آپی میں بیا تفاق تھا کہ قبیلہ قریش کچیٹریں گے۔ اس لیے کہوہ کعبہ کے متولی ہیں۔ قریش کے علاوہ کوئی قبیلہ محفوظ نہیں تھا۔ ہر قبیلہ کے لوگوں اور خاص طور پر تجارتی قافلوں کو اس کا انظام کرنا پڑتا تھا کہ جب سفر پر جا کمیں تو اپنی حفاظت کا بند و بست کریں۔ خاص طور پر جولوگ تجارت پیشہ بھی تھے اور خانہ بدوش بھی۔ ان کو اپنی حفاظت کا بند و بست کریں۔ خاص کی زیادہ ضرورت پڑتی تھی۔

ج اور عمرہ کی سہولت کے لیے انہوں نے آپس میں اتفاق رائے سے یہ طے کر رکھا تھا کہ چار ماہ ایسے ہوں گے کہ جن میں کوئی جنگ نہیں ہوگی اور کسی پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ دوماہ ج کے سفر کے لیے اور دو ماہ عمرے کے لیے ۔ گویا سال میں چھ چھ ماہ کے بعد ایک پر امن مہینہ عمرہ کے لیے آئے گا۔ یعنی رجب اور محرم ۔ ایک مرتبہ لوگ سکون سے محرم میں جا کر عمرہ کرلیں اور ایک مرتبہ رجب میں کرلیں ۔ ان دونوں مہینوں کے علاوہ ذوالقعد اور ذوالحجہ دو مہینے ج کے سفر کے لیے مرتبہ رجب میں کرلیں ۔ ان دونوں مہینوں کے علاوہ ذوالقعد اور ذوالحجہ دو مہینے ج کے سفر کے لیے شخصے۔ انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ اس مدت میں کسی کونہیں چھٹریں گے، نہ کسی قافے کوئنگ کریں گے اور نہ ج وعمرہ کے لیے آئے دالے مسافر وں اور زائرین کوروکیں گے۔

اس سے بہ بھی سمجھ لیں کہ ان چار مہینوں میں امن پراتفاق کرنے کے معنی عملاً میہ ہے کہ بقیہ آئھ ماہ میں ایک دوسر سے کے خلاف خوب لڑیں گے۔ قتل و غارت بھی خوب کریں گے اور جہاں کسی کو پائیں گے گردن ماردیا کریں گے۔ صرف مذکورہ چار مہینوں میں اس سے اجتناب کریں گے۔ گویا یہ سیاتی اور سہاتی تھا اس آئیت مبارکہ کا کہ چار مہینے محترم ہیں جن کا احترام زمانہ جا بلیت میں بھی کیا جاتا تھا۔ چونکہ اسلام کا اصول میہ ہے کہ ہروہ اچھی بات جس پر غیر اسلامی تہذیبوں میں عمل کیا جاتا گا۔ اس لیے تہذیبوں میں عمل کیا جاتا ہواس پر اسلام میں زیادہ قوت اور اہتمام سے عمل کیا جائے گا۔ اس لیے ان چار مہینوں کے احترام کا قرآن یاک میں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا۔

اس کے بعد جب کہا گیا انسا النسی زیادہ فی الکفر کئی کفر میں زیادتی ہے تو اس کے مفہوم کا سیح اندازہ کرنے کے لیے یہ یادرکھنا چاہیے کہ پورے عرب کا کنٹرول چند بااثر قبائل کے ہاتھ میں تھا۔ ان میں سب سے زیادہ بااثر قبائل دیکھا کرتے کہ کوئی طاقت ورقبیلہ کی ہوازن کے قبیلے اور مکہ کا قبیلہ قریش تھا۔ جب یہ بااثر قبائل دیکھا کرتے کہ کوئی طاقت ورقبیلہ کی خاص جگہ تھیم ہے، یا کوئی تجارتی قافلہ گذرنے والا ہے، رحلة الشتاء والصیف میں اس طرف اشارہ ہے، ایک قافلہ شام سے اور ایک یمن سے آیا کرتا تھا، اگر یہ پتا چلتا کہ اس قافلے میں لاکھوں روپے کا سامان ہے، تو عرب کے بیشہ ورچوروں اور ڈاکوؤں کی نیت خراب ہوجاتی اور رال شیخ گا کہ سے تک میں جب تک وہ یہاں پنچ گا کہ سے مشال جب کا مہینے شروع ہوجائے گا جوعمرہ کی وجہ سے محترم ہے، یا ذوالقعدہ کا مہینے کا اس وقت تک مثلاً رجب کا مہینے شروع ہوجائے گا جوعمرہ کی وجہ سے محترم ہے، یا ذوالقعدہ کا مہینے کا شروع ہوجائے گا جوعمرہ کی وجہ سے محترم ہے، یا ذوالقعدہ کا مہینے کا شروع ہوجائے گا جوعمرہ کی وجہ سے محترم ہے، یا ذوالقعدہ کا مہینے کا شروع ہوجائے گا جوعمرہ کی وجہ سے محترم ہے، یا ذوالقعدہ کا مہینے کا جب سے کھیں کے جب کے دونے کی وجہ سے محترم ہے، یا ذوالقعدہ کا مہینے کا در کا جو جو کی وجہ سے محترم ہے۔ یا خوالے گا جوعمرہ کی وجہ سے محترم ہے، یا ذوالقعدہ کا مہینے کا جو جو کی وجہ سے محترم ہے، یا ذوالقعدہ کا مہینے کا جو جو کی وجہ سے محترم ہے۔ یا خوالے گا جوعمرہ کی دیکھا کی حدید کی دوبہ سے محترم ہے۔ ایک عربینے کا حدید کی دیکھا کی دیکھا کی دوبہ سے محترم ہے۔ ایک دیکھا کے دیکھا کی دیکھا کو میں کیکھا کی دیکھا کے دوبہ سے محترم ہے۔ یا خوالے کی دیکھا کیا کہا کہ دیکھا کی دیکھا کی دیکھا کی دیکھا کی دیکھا کو دیکھا کے دیکھا کی دیکھا کو دیکھا کی دیکھا کی

لوٹیں۔اس کولوٹے بغیر جانے بھی نہیں دینا چاہتے۔ لوٹنا بھی ضروری ہے، اورا تھر حرام کا احترام بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ ایبا کیا کرتے تھے کہ اعلان کردیا کرتے تھے کہ ہم نے اس مہینہ مثلا جمادی الثانی میں • ادن کا اضافہ کردیا ہے۔ اس مرتبہ جمادی الثانی ۴۰۰ دن کا ہوگا۔ تا کہ اس اضافہ شدہ مدت میں رجب کے پہلے دس دن کو جمادی الثانی کے آخری اضافہ شدہ دس دن قرار دے کر ان دنوں میں ان کے لوگ قافلہ کولوٹ سکیں۔ اب جب جمادی الثانی ۴۰۰ دن کا ہوگا تو یا تو رجب میں دن کا ہوگا۔ تو شعبان بھی میں دن کا ہوجائے گا۔ تھر جب ۴۰۰ دن کا ہوگا۔ تو شعبان بھی میں دن کا ہوجائے گا۔ تھر جب ایک مرتبہ مہینوں کا یہ نظام تلیث جا کیں یا جب ایک مرتبہ مہینوں کا یہ نظام تلیث کردیا جائے تا کہ جب ایک مرتبہ مہینوں کا یہ نظام تلیث کردیا جائے تو تھرا آگے چل کر جج کا نظام بھی تلیث ہوجائے گا۔ پھر ہوسکتا ہے کہ اس الٹ بیٹ کے نتیجہ میں جج آئے تھر ہوسکتا ہے کہ اس الٹ بیٹ

جاہیت کی حدتک تو یہ بات اسی طرح چلتی رہی۔ گراسلام کے آنے کے بعداس چیز کی اجازت نہیں دی جاسکی تھی کہ جج اور عمرہ بلکہ رمضان کے مہینوں کے بارہ میں اس تلاعب کو جاری رکھا جائے۔ مسلمانوں کا جج اور مسلمانوں کے روزے ہر چیز کا تعلق چا ند کے مہینے سے ہے۔ لیکن یہ بجیب اتفاق ہے اور اللہ تعالی کی بجیب وغریب مشیت اور حکمت ہے کہ بین ججۃ الوداع کے موقعہ پریہ پوری خرابی خود بخو طبعی اور قدر تی طور پر درست ہوگئی۔ خطبہ ججۃ الوداع میں ایک جملہ ایسا آیا ہے جس کی معنویت کو بچنے میں عام طور پر لوگوں کو دشواری محسوس ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ گا۔ اللہ تعالیٰ کہ آج جن رمانیا کہ آج جن ما ما مطور پر لوگوں کو دشواری محسوس ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہ طرف سے ایک بجیب اور منفر دانعام تھا کہ نمی وغیرہ نکالے کے بعد اس دن جو ۹ ذواکجۃ پڑی وہ اصلی ۹ ذواکجۃ بھی بجیب اور منفر دانعام تھا کہ نمی وغیرہ نکا لئے کے بعد اس دن جو ۹ ذواکجۃ پڑی وہ اصلی ۹ ذواکجۃ بھی رہا تھا وہ آج خود بخو دخم ہوگیا تھا۔ یہ مراد ہے حضور علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی سے کہ آج نمی نراندائی نقشے پر آگیا ہے جس نقشہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیدا کیا تھا۔ اس کے بعد نوی کی بمیشہ نراندائی نقشے پر آگیا ہے جس نقشہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیدا کیا تھا۔ اس کے بعد نوی کی بمیشہ کے لیے ممانعت ہوگئی۔ اس لیے کہ چاند کا جو حساب اللہ تعالیٰ نے دکھا ہوا ہوا ہے ( و قدر نه ہمیشہ کے لیے ممانعت ہوگئی۔ اس لیے کہ چاند کا جو حساب اللہ تعالیٰ نے دکھا ہوا ہوا ہوا و وقدر نه میں نوئی کی کا خود اس اللہ تعالیٰ نے دکھا ہوا ہوا ہوا و قدر نه میں نوئی کی کا خود اس اس کیا کہ کیا کہ میں کہ کا جو حساب اللہ تعالیٰ نے دکھا ہوا ہوا ہوا و قدر نه میں کہ کا خود سے اس آت سے مبارکہ کا مغربوم میں خواد کو کہ کہ کو حساب اللہ تعالیٰ نے دکھا ہوا ہوا ہوا کہ کہ کو خطاب اللہ تعالیٰ نے دکھا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ کو حساب اس آت سے مبارکہ کا مغربوم میں منازل کا نوعوں کو کی کو حساب اس آت ہو ح

اور معنویت سیجھنے کے لیے کہنی کی رسم، جاہلیت میں مہینوں کا نظام اورنی کے معاشی اور معاشرتی پس منظر کے بارے میں جانئے کے لیے جاہلی ادب سے گہری واقفیت ضروری ہے۔

سورۃ قریش میں سردی اور گری کے دو تجارتی سفروں کا ذکر آتا ہے۔ان سفروں کی اگر تفصیل بیان کروں گاتو وقت ناکانی ایمیت اور ان کے آغاز کی ایک الگ تاریخ ہے جس کی اگر تفصیل بیان کروں گاتو وقت ناکانی ثابت ہوگا اور تفتگو طویل ہوجائے گی۔البتہ ان سفروں کے بارے میں اتنا ہجھ لیس کہ قریش جو مکہ کے سردار سخے پورے عرب میں ان کی سرداری مانی جاتی تھی قبیلہ قریش کی سرداری مختلف اوقات میں مختلف شخصیتوں کے ہاتھ میں رہی ہے۔ اپنے زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرداوا جناب ہاشم بن عبد مناف مکہ کے سردار تھے۔اور اس شان کے سردار تھے کہ جینے نادار اور ضرورت مناب کی ضیافت انہوں نے ذاتی طور پر اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔وہ مند حجاج کے نادار اور شرورت نہیں اپنی کہ کہ میں اپنی کی ضاورت نہیں اپنی کی کہ دوہ مکہ مکر مہ میں اپنی کھانے پینے کا خود بندو بست کرے۔ جناب ہاشم کی جیب سے اس کے کھانے پینے کا بندو بست ہوا کرتا تھا۔ اس لیے ان کا نام بھی ہاشم پڑگیا تھا۔ ہاشم کے معنی ہیں روٹی تو ڈ کرٹر ید بنانے والا۔ ان کی طرف سے ٹرید کے بڑے دسترخوان بچھ جاتے تھے۔

جناب ہاشم کا اصل اسم گرامی ہاشم نہیں عمر و تھا۔ انہوں نے اپ اثر ورسوخ اور غیر معمولی شخصیت سے کام لے کر قیصر روم کے در بار میں واقفیت حاصل کر لی تھی۔ اور قیصر روم کے در بار میں واقفیت حاصل کر لی تھی۔ اور قیصر روم کے در بار میں واقفیت حاصل کر لی تھی۔ اور قیصر روم کے در بار سے اس بات کی اجازت لے لی تھی کہ قریش کا ایک تجارتی جایا کر ہےگا۔ اور اس کو تمام تجارتی سہولیت اور مراعات حاصل ہوں گی۔ اس طرح کا ایک تجارتی تا فلہ ہر دی کے موسم میں یمن جایا کر تا تھا۔ وہاں ہر دی نہیں ہوتی تھی۔ چنا نچہ یہ بات جناب ہاشم نے منوالی تھی کہ ان کی انتظامی نگر انی میں ایک قافلہ یمن آیا کر ہےگا۔ اور ایک شام جایا کر ہےگا۔ ان قافلوں کو وہ تمام ہولیات رومن امہا کر اور حکومت جبشہ کی طرف سے حاصل تھیں جو کسی بین ان قافلوں کو وہ تمام ہولیات رومن امہا کر اور چونکہ یہ اجازت نامہ جناب ہاشم کی وجہ سے صرف قریش کے تا جروں کو حاصل تھا اس لیے بقیہ بہت سے قبائل بھی اپنا بیسے قریش کو دے دیا کرتے تھے کہ آپ ہماری طرف سے بھی تجارت کر ہی اور جب تجارت کر کے واپس آ کمیں تو ہمارا نفع اور تھے کہ آپ ہماری طرف سے بھی تجارت کر ہی اور جب تجارت کر کے واپس آ کمیں تو ہمارا نفع اور

اصل زرہمیں واپس کردیں اور نفع میں اپنا حصہ رکھ لیں۔اس طرح سے مضاربہ کاعمل شروع ہوا۔ اسلام میں تجارت اور کاروبار کی سب سے مقبول صورت مضاربہ ہے۔اس کے بانی بھی ایک اعتبار سے جناب ہاشم بن عبدمناف ہیں۔

اب یہ بات قرآن مجید میں تو تھوڑی ہی آئی ہے رحلة الشتاء والصیف نیکن اس سے مراد کیا ہے؟ بیجائے کے لیے جا جیت کے ادب کو کھنگالنا پڑے گاجس سے اس حوالہ کی اہمیت اور معنویت کا اندازہ ہو سکے گا۔ آیت مبار کہ کے ان تین الفاظ میں جومفہوم پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس ذات نے تمہیں یہ حقام دیا ہے کہ مشرق اور جس ذات نے تمہیں یہ حقام دیا ہے کہ مشرق اور مغرب میں ، شال اور جنوب میں تہارے تجارتی قافلے بلاروک ٹوک آجارہے ہیں ، سرد بوں میں ایک طرف جاتے ہوا در گرمیوں میں دوسری طرف جاتے ہو جس پروردگارے نام پرتم نے یہ آزادیاں اور یہ مراعات حاصل کی ہیں اس پروردگار کا یہ بھی حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے فلیعبدو ارب ھذا البیت۔

صحابہ کرام کے تفسیری ادب میں جاہلی ادب سے استفادہ کے استین تو رہ ملتے ہیں کہ اگران کا استقصاء کیا جائے تو بڑی ہرئی بڑی خیم کتا ہیں اس سے تیار ہوسکتی ہیں۔ تین چار مثالیں آپ کے سامنے مزید پیش کردیتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے اس کی اہمیت کے بارے میں امام مالک بھیے محدث اور فقید کا قول نقل کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا آ دمی لایا گیا جو علی زبان کی نزاکتوں کو نہیں بھتا اور اس کے باوجود قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے تو میں اس کو ایس سزادوں گا کہ وہ دنیا کے لیے نمونہ اور لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ گویا امام مالک کے نزدیک تفسیر اور قرآن بنہی میں عربی ادب اور جاہلیت کے حالات سے واقعیت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ وہ اس کو نظر انداز کرنے کو نہ صرف کر استجھتے ہیں بلکہ وہ ایس کر کت کرنے والے گوگویا ایک فوجد اری

قرآن مجید تجازی متندزبان میں ہے۔لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے اپنی بات صحیح طرح پنچانے کے لیے ججاز کے علاوہ بھی بعض قبائل کی گفتیں استعال کی بیں۔جیسا کہ میں نے و فاکھة و ابا میں لفظ ابّاکی مثال دی تھی۔ای طرح کی ایک اور مثال ہے جس کو نہ بچھنے کی وجہ ہے بعض اوقات طلبة قرآن، خاص طور پر مترجمین قرآن کو مشکل پیش آتی جس کو نہ بچھنے کی وجہ ہے بعض اوقات طلبة قرآن، خاص طور پر مترجمین قرآن کو مشکل پیش آتی

بعض جگداییا ہوتا ہے کہ قرآن جمید ہی میں ایک لفظ دو مختلف معانی میں استعال ہوا ہوتا ہے ، اور سیاق وسباق سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ یہاں کون سامفہوم مراد ہے ۔ لیکن یہ تعین بھی عربی زبان میں بصیرت اور زبان کے محاورہ سے گہری واقفیت کے بغیر مشکل ہوتا ہے ۔ مثال کے طور پر ایک جگد آیا ہے حد من امو المهم صدفة تطهر هم ، کد آپ ان کے مال میں سے صدفۃ لیس تاکہ ان کو پاکیزہ بنائیں ۔ ایک دوسری جگد آیا ہے: اندما الصدفات للفقراء و المساکین ، ایمن بوھتار ہتا جگہ صدفۃ کا ذکر عام انداز میں ہے کہ تم جو صدفۃ اداکرتے ہو، وہ اللہ تعالی کی نظر میں بوھتار ہتا ہے ۔ بعض جگد صدفۃ سے مراد صدفۃ واجبہ ہے ۔ اب کہاں صدفۃ واجبہ ہے جس سے مراد زکو قہ ہاں صدفۃ نافلہ مراد ہے ۔ جس سے مراد زکو قہ کے علاوہ عام خیرات وصدفات ہے ۔ بیسیات اور سبات ہی سے اندازہ ہوگا۔

حفرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ الشعر دیوان العرب عربی شاعری عربوں کا انسائیکلوپیڈیا ہے، دیوان سے مراد دہ ہوار جمرہ ہوتا ہے جس میں چیز کے بارہ میں ساری معلومات کھی ہول۔ عربی شاعری گویا عربوں کی تاریخ کا دیوان ہے جس سے ہر چیز کا

اندازه بوجاتا ہے کہ سلفظ سے کیامراد ہے۔

اس تفصیل سے پیۃ چلتا ہے کہ صحابہ کرائٹ نے قر آن مجید کو تھے کے لیے کلام عرب سے کس طرح مدد لی۔ بعد کے تمام مفسرین قر آن صحابہ کرام کے اس تفییری ذخیرہ کے علاوہ علائے ادب کے فراہم کر دہ مواد سے استفادہ کرتے چلے آئے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو میں جتنی تفاسیر ملتی ہیں ان میں سب سے زیادہ مولا ناامین احسن اصلاحی نے جابلی ادب سے استفادہ کیا ہے۔

آخری چیز جوصحابہ کرام تفییر قرآن کے کام میں پیش نظرر کھتے تھےوہ ان کی اپنی فہم و بصیرت اوراجتها دھا جس سے کام لے کروہ ایسے ایسے نکتے قرآن مجید کی آیات سے حاصل کرلیا كرتے تھے كەجن كى طرف عام لوگول كى نظرنېيىں جاتى تھى ۔ چنانچە جب سورة انصر نازل ہوئى جس میں تصرت خداوندی کی تکمیل اور لوگوں کے جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے کا تذکرہ ہے تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے ،لیکن حضرت ابو بکرصد بی سیسورت سن کررو پڑے ۔ کسی نے يوچھاكة پروكيوں يڑے؟ بيتو خوشى كاموقع ہے! آپ نے فرمايا كه بيتورسول الله صلى الله عليه وسلم کے انتقال کی پیش گوئی معلوم ہوتی ہے۔اب ظاہری الفاظ کے ذریعے ہے تو سورہ نصر سے ایسا کوئی مفہوم نہیں نکلتا کہ جس سے سرکار رسالت مآ ب کے انقال کا اشارہ ملتا ہو۔ یہاں تو صرف بیہ کہاجارہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدوآ گئی ، فتح بھی مکمل ہوگئی اور آ پ نے لوگوں کو ویکھ لیا کہ دین میں فوج درفوج داخل ہورہے ہیں تو اب حمداور استغفار کیجیے۔اللّٰہ تعالی کی ذات تو بہ قبول کرنے والی اور بندول کی طرف رحمت وشفقت سے رجوع کرنے والی ہے۔حضرت ابو بکر صد این نے محسوس فرمایا که بہال رجوع اور انابت کا تذکرہ ہے۔ جب تمام فتوحات مکمئی ہوگئیں اور لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو آ پ کا کام بھی یا پیٹھیل تک پہنچ گیا اور جب کام ختم ہو گیا تو اب صرف تشریف لے جاناباتی رہ گیا۔حضرت ابو بکرصدیق کی نگاہ دہاں تک پینچی جہاں تک عام صحابہ کی نظر نہیں بینچی تھی۔ یہ آ پ کے فہم وبصیرت کی دلیل ہے۔

ای طرح ججۃ الوداع کے موقع پر جب بیآیت مبارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس وقت سیدنا عمر فاروق کی یمی کیفیت ہوئی۔ وہ رو پڑے اور کہا کہ بیتو حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس واقعہ کے کھیک المدن بعد واقعی حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

سیدنا حضرت عمر فاروق فہم وبصیرت کا وہ بلند مقام رکھتے تھے کہ ان کی تو قع ،اندازہ اور پیش بندی کے مطابق قر آن مجید میں کم وبیش سترہ مقامات پر آیات نازل ہو کیں۔ گویا بیسترہ آیات وہ ہیں کہ جہاں انہوں نے اندازہ کیا کہ اس معاملہ میں اسلام کی روح اور مزاح کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں اس طرح کا تھم ہونا چا ہے، وہاں اس طرح کا تھم بالآ خرنازل ہوگیا۔ گویا شریعت کی مزاح شناسی اور قر آن کی روح میں بالکل ڈوب جانے کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوگئی ہے۔ بالفاظ دیگر سیدنا حضرت عمر فاروق قر آن مجید کے رنگ میں اس طرح رنگ گئے تھے کہ ان کی زبان سے جو نکلا وہ بالآخروجی الہی میں شامل ہوگیا۔

تفیرقر آن کے مصادر کے بارہ میں ایک چھوٹی کی بات رہ گئی ہے۔ وہ یہ کہ صحابہ کرائے
میں سے بہت کم اور تابعین میں سے نسبتا زیادہ بعض افراد نے قرآن مجید کے بعض مقامات کو سجھنے
میں یہود و نصار کی کے فہ ہمی ادب سے بھی کام لیا ہے۔ یہ وہ روایات ہیں۔ پھے چیزیں تو وہ ہیں جن
مام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان روایات میں تین طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ پھے چیزیں تو وہ ہیں جن
کی تائید قرآن مجید اور مستندا حادیث سے ہوتی ہے، یعنی جو بات قرآن مجید اور احادیث میں بیان
ہوئی ہے وہ ہی بات اسرائیلیات میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اس طرح کی روایات بلا اختلاف قابل
قبول ہیں۔ ایسی متعدد مثالیں ملتی ہیں جس میں تو رات یا نجیل کے کسی بیان سے قرآن مجید کے
بیان کی تائید ہوتی ہے۔ پچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی نہ قرآن مجید تھید ہیں کہ خورات وائیل کے سے اور نہ تکذیب
کرتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ تو رات وائیل سے منسوب وہ روایات صحیح ہیں یا غلط۔ نہ قرآن مجید
سے وہ روایت نگراتی ہے اور نہ ہی قرآن مجید کے موافق ہے۔ اس طرح کی چیزوں کے بارہ میں
حضور نے فر مایا، لا نصد قو ھم و لا تکذبو ھم۔ نہ ان کی تصدیق کر واور نہ ان کی تر دید کرو۔ اگر

مثال کے طور پر قرآن مجید میں اصحاب کہف کاذکر ہے، لیکن ان کی تعداد کے بارہ میں کوئی متعین بات نہیں بتائی گئی۔ عہد نامہ قدیم کی بعض ندہبی کتابوں میں ان کی تعداد سات بیان ہوئی ہے۔ گویا قرآن مجید میں سات کا جوعد داصحاب کہف کے بارہ میں آیا ہے اس کی تھوڑی می تائید بائیبل کے اس بیان سے ہوجاتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کے نام بھی بعض قدیم کتابوں میں بیان ہوئے ہیں۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ واقعی ان کے بینام تھے یانہیں تھے۔ ہم ندان ناموں میں بیان ہوئے ہیں۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ واقعی ان کے بینام تھے یانہیں تھے۔ ہم ندان ناموں

کی تقدیق کرسکتے ہیں۔اس لیے کہ ہمارے پاس تقدیق کرنے کا کوئی ذریعین ہے اور نہاس امری تر نے کا کوئی ذریعی کی کوئی بنیاد ہمارے امری تر دید کرنے بھی کی کوئی بنیاد ہمارے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ کوئی مفسر قرآن قطعیت کے ساتھ اس بات کو بیان نہیں کرسکتا کہ اصحاب کہف کے نام کیا تھے۔

اسرائیلیات کی تیسری فتم وہ ہے جس کے بیانات قرآن مجیدیا احادیث صححہ سے متعارض ہیں۔ بائبل میں جس حصہ کوآ پ تو رات کہتے ہیں، وہ ان کی نظر میں سب ہے متند ہے۔ یہ بات شایدآ یے علم میں ہوکہ بائیل یا کتاب مقدس کے دو حصے ہیں۔ ایک عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے۔ دوسرا حصہ عہد نامہ جدید کہلاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم میں انتالیس کتابیں ہیں اور عہد نامہ جدید میں ستائیس کے لگ بھگ کتابیں شامل ہیں عبد نامہ قدیم وہ ہے جوحفرت عیسی عليه السلام سے بہلے يہود يوں ميں مروح تھا۔ اور عبد نامه جديد ميں وہ تحريرين شامل بين جوعيلى علیہ السلام کے بعدمروج ہوئیں۔ان دونوں کے مجموعے کو بائبیل یا کتاب مقدس کہتے ہیں،اس یورے مجموعہ کو فدہبی کتاب کے طور پر کوعیسائی مانتے ہیں۔ یہودی صرف عبد نامہ قدیم کو مانتے ہیں۔عبد نامد قدیم کی ۳۹ کتابوں میں جو پہلی یانج کتابیں ہیں وہ خامس خس کہلاتی ہیں۔ان ابتدائی یا پچ کتابوں کے بارے میں یہودیوں کا بیان ہے کہ بیدہ وہ تورات ہے جوحضرت موسیٰ علیہ السلام پرنازل ہوئی تھی۔ گویا عہد نامہ قدیم میں جو پہلی یانچ کتابیں ہیں وہ تورات کہلاتی ہیں۔ای تورات میں جوان کی نظر میں سب سے متند مجھی جاتی ہے انبیاء ملیم السلام پر ایسے غلیظ اور بیہودہ الزامات لگائے گئے ہیں جو کسی بھی شریف انسان کے نزدیک نا قابل تصور ہیں۔اس میں جابجا اس قدرنضول اومہمل باتیں کی گئی ہیں جن کوایک بچہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ بالکل فضول اور بے بنیا د خرافات ہیں۔

مسلمانوں میں عام طور پر طے شدہ اصول تغییر کی روسے اسرائیلیات میں سے صرف ان چیز وں نے قل کرنے کی اجازت ہے جن کی یا تو قر آن مجید سے تائید ہوتی ہو، یا کم ان کا کوئی پہلو مثبت یا منفی ایسانہ ہوجس کا قر آن مجید، اورا حادیث سیحجہ سے تعارض ہوتو ایسی روایات کو غیر جانبدارانہ انداز میں نقل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی اسرئیلیات صحابہ کرام سے بہت تھوڑی تعداد بیں منقول ہیں۔ بچے بعض تعداد بیں منقول ہیں۔ بچے بعض

دومرے صحابہ سے مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام ایک مشہور صحابی تھے۔ جو یہودیت سے اسلام لائے تھے۔ ان کے علم میں بہت ی چیزیں تھیں۔ جن میں کچھانہوں نے بیان کیں لیکن اسرائیلیات کا اصل رواح بعد میں تابعین اور تع تابعین کے زمانہ میں اس وقت شروع ہوا جب کچھلوگوں نے اس طرح کی چیزیں زیادہ تعداد میں روایت کیں جوعوام میں مقبول ہوگئیں عوامی مقبولیت کی خوالی سے مقبول ہوگئیں عوامی مقبولیت دیکھ کے مقدول کی تنازی ہوگئیں اسرائیل اور اہل کتاب کے حلقوں کی سی نائی باتوں کو بری تعداد میں پھیلا دیا۔

ایک آخری چیز جوتفیر قرآن مجید کے ضمن میں بیان کرنا ضروری ہے ہے ہے کہ ترجمہ قرآن بھی تفییر تی ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ترجمہ بھی ایک طرح کی تفییر تی ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک آپ قرآن مجید کی کئی آیت کو بچھ کراس کا مطلب متعین نہ کریں اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ترجمے کے لیے بھی فہم کی ایک سطح درکار ہے۔ جہاں جہاں قرآن مجید کی تفییر کو سجھنا ضروری ہے دہاں تاویل کے بغیر ترجمہ نہیں ہوسکتا۔ جہاں تاویل کرنی ہے۔ دہاں تاویل کے بغیر ترجمہ نہیں ہوسکتا۔ جہاں تاویل کرنی ہے۔ دہاں تاویل کے بغیر ترجمہ نہیں ہوسکتا۔ لہذا تفییر اور تاویل کی ایک کم از کم سطح ترجے کے لیے بھی ضروری ہے۔

قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ہر خص کے بس کا کام نہیں ہوسکتا۔ ترجمہ کرنے میں اتن چید گیاں اور مسائل بیدا ہوتے ہیں کہ جب تک قرآن مجید کے مضابین پر بہت اچھی گرفت نہ ہو ہراہ راست کی آ دمی کا ترجمہ کے لیے تلم اٹھانا نہ صرف ایک بڑا در شوار اور مشکل کا م ہے، بلکہ ایک بہت بڑی جسارت بھی ہے۔ ترجمہ کے لیے ضروری ہے کہ خود قرآنی زبان پر عبور ہو۔ احادیث پر عبور ہو۔ احادیث پر عبور ہو۔ اور اس زبان کی برعبور ہو۔ اور اس زبان کی نزاکتوں کا اندازہ ہو۔ پھر جہاں، جس زمانہ میں اور جس علاقے میں آپ ترجمہ کررہے ہیں۔ اس زمانہ کا محاورہ آپ کو پہتہ ہو۔ اور وہاں کے رسم ورواح کا آپ کو علم ہو۔ بعض او قات ایک خاص زمانہ کا محالب اور ہوگا۔ لیکن رواح کے لیس منظر میں آپ ایک بات کوایک اندازے کہیں گے تو اس کا مطلب اور ہوگا۔ لیکن رواح کے لیس منظر میں آپ ایک بات کوایک انداز سے کہیں گے تو اس کا مطلب بھے اور ہوگا۔ لیکن موروں کی گنبائش ہوگی۔ اس لیے ترجمہ کرتے وقت ان چاروں چیز وں کو پیش نظر رکھنا ہے حد دونوں کی گنبائش ہوگی۔ اس لیے ترجمہ کرتے وقت ان چاروں چیز وں کو پیش نظر رکھنا ہے حد صروری ہے۔

میں ایک جھوٹی مثال دول گا۔جس سے اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا کتنا

مشکل کام ہے ادراس کام میں کتنی نزاکتیں ہیں۔ یہ بات تو آپ کوضر ورمعلوم ہوگی کہ دیکھنے کے ليے عربي زبان ميں كتنے صيغے استعال ہوتے ہيں \_نظر، رآى، بصر، لغت ميں ان نتيوں كے معنی میں: اس نے ویکھا۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ تراهم ینظرون الیك وهم لا يبصرون - أكر لغت كى مدد سے اس آيت مباركه كالفظى ترجمه كريں تواس كا مطلب كھے يوں ہوگا۔ كة ان كود كيست بوكدوه تهمين د كيست بين اور وه تهمين نبين د كيست بظاهراس ترجمه سي آيت مباركه كاكوئي مطلب فورى طوريرذ بن مين نبيس آئے گاليكن ترجمه كرنے والے كوا كرع بي زبان کے مزاج سے آشنائی ہو،ادب کا گہرا ذوق ہوتو اس کولم ہوگا کہ تراهم کامفہوم اور ہے، پنظرو ن کا اور ہے اور پھر ون کا اور ہے۔ رآ ی بری کے معنی ہیں کسی چیز کودیکھا اور دیکھ کرسمجھا نظر کے معنی ہیں کہ در مکھنے والے نے محض نظر ڈالی، گویا ویکھا تو سہی لیکن در مکھنے کی کوشش یا پر وانہیں کی ، لیتنی صرف دیکھا،اورنظر پڑگئی،جیسے ہم گاڑی میں بیٹھ کر جارہے ہوں تو بہت چیزیں راستے میں خود بخو دنظر آتی رہتی ہیں۔ہم ہرچیز کو نیغور ہے دیکھتے ہیں اور نہ بچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ ان پر صرف نظر پڑ جاتی ہے۔ یہ ہے نظر۔ تیسرالفظ ہے ابصر جس کے معنی ہیں کہ دیکھا بھی، تمجھا بھی اور تسلیم بھی کیا کہ واقعی ایسا ہی ہے۔اب اس آیت کے معنی ہوئے:تم ان کو د کیھتے ہو کہ وہ تہمیں محض تکتے ہیں،کیکنان کوسوجھتا کچھنہیں۔اباردوزبان میںسوجھناد یکھنے کوبھی کہتے ہیں۔سوجھنا عقل میں آ جانے کو بھی کہتے ہیں۔ مجھ لینے اور مان لینے کو بھی کہتے ہیں۔ جب تک عربی زبان کے ان تین لفظوں کامفہوم الگ الگ معلوم نہ ہو کہ سوجھنا کے کہتے ہیں۔ تکما کیا ہوتا ہے۔اور دیکھنے سے کیا مراد ہے، اور ابھر، رآئ کی اور نظر کے معانی میں فرق معلوم نہ ہوتو محض لفظی ترجمہ کردیے سے کا منہیں چلے گا۔اس لیے یہ یا در کھنا جا ہے کہ ترجم بھی تفسیر ہی کی ایک شاخ ہے اور تفسیر ہی کا ایک ذیلی اور چھوٹاسا شعبہ ہے۔اس لیے جس طرح مفسر قرآن کے لیے بہت ی چیزیں ضروری ہیں۔ای طرح مترجم قرآن کے لیے بھی بہت ی چیزیں ضروری ہیں۔

**ልቁ**ልቁቁ



خطبشم
تاریخ اسلام
کے
چند عظیم مفسرین قرآن



## بسم الله الرحمن الرحيم

مفسرین قرآن پر گفتگو کی ضرورت دو وجوہات ہے محسوس ہوتی ہے۔ پہلی وجد تو یہ ہے کہ تقسیری ادب میں جس طرح ہے اور جس تیزی کے ساتھ وسعت پیدا ہوئی اس کے نتیج میں بہت کی تفسیری ادب میں جس طرح ہے اور جس تیزی کے ساتھ وسعت پیدا ہوئی اس کے علاوہ بھی بہت ی بہت کی تفسیری موضوعات پر مشمل تیار ہو ہو تی اور آئے دن تیار ہور ہی ہیں۔ ان میں سے بعض تفسیر وں میں ایس پھر شامل ہوگئ ہیں جو سطح اسلامی فکر کی نمائندہ نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے طلباء کو ان تمام رجی نات اور اسالیب سے باخبر اور متنبدر ہنا چاہیے۔ اس لیے مناسب محسوس ہوتا طلباء کو ان تمام رجی نات اور اسالیب سے باخبر اور متنبدر ہنا چاہیے۔ اس لیے مناسب محسوس ہوتا ذخیر سے میں نامور ، متندا اور رجی ان سازمفسرین قرآن کا تذکرہ کیا جائے جو تفسیر کے پور سے ذخیر سے میں ناور خوان سازمفسرین قرآن ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے علوم کی نشر واشاعت میں بالغ نظر اور تاریخ سازمفسرین قرآن ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے علوم کی نشر واشاعت میں انتہائی مفیدا ور تجر کے معانی اور محال با پی سامنے ہیں، اور جن کے اخلاص اور برکت عمل سے آج قرآن مجید کے معانی اور مطالب اپنی سامنے ہیں، اور جن کے اخلاص اور برکت عمل سے آج قرآن مجید کے معانی اور مطالب اپنی اصل شکل میں ہم تک پہنچے ہیں اور ہمار سے ہیں موجود ہیں۔

مفسرین قرآن پر گفتگو کی دوسری بڑی وجہ بیہ ہے کہ قریب قریب تمام بڑے اور نمایاں مفسرین قرآن تو تعلیف اسالیب کی ترجمانی مفسرین قرآن کے مختلف اسالیب کی ترجمانی مفسرین قرآن کے مختلف اسالیب کی ترجمانی کرتے ہیں۔ بعض تفییریں ایک ہیں جو انتہائی جامع انداز کی ہیں، اور ان میں تمام بنیادی رجحانات کو سمولیا گیا ہے۔ کچھ تفییریں ایس ہیں جو علم تغییر کے سی خاص رجحان یا اسلوب کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اور اگر قرآن کے طلباء اس خاص رجحان یا اسلوب سے واقفیت حاصل کرنا چاہیں تو وہ تفییریں ان کے لیے خاص طور پر مفید ہیں۔ لیکن ان طلباء کے لیے ان تفاسیر کی افادیت

نسبتاً کم ہوگی جوقر آن مجید سے صرف عمومی اور ضروری واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تفییر کے کسی متعین اسلوب سے دلچین نہیں رکھتے۔اس لیے آج کی گفتگو میں اس پورے موضوع کی تمہید اور ابتدائی بیان ہوگا اور کل کی گفتگو میں مضرین کے منا جج پر گفتگو ہوگی۔

جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا جاچکا ہے تفسیری ادب کی جمع و تہ وین اور تو سیج و ارتقاء کا عمل صحابہ کرامؓ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صحبت میں جتنا قرآن مجید سیکھا، اس کو پوری دیانت ، امانت اور صحت کے ساتھ تا بعین تک منتقل کردیا۔ پھر صحابہ کرامؓ کی اپنی فہم وبصیرت اور تربیت نبویؓ کے نتائے کی روشنی میں جو فکر وشعور اور اجتہا دی بصیرت ان کو حاصل ہوئی اس سے کام لے کر انہوں نے نئے نئے تفسیری نکتے دریافت فرمائے۔ پھر اس دور کے حالات ، وسائل ، اسلوب اور لغت پر جوعبور ان کو حاصل تھا اس کی روشنی میں انہوں نے قرآن مجید کی بہت می آیات اور الفاظ کی مزید تفسیر و تشریح کی ۔ ان سب عوامل کے نتیج میں متعدد صحابہ کرامؓ کو علم تفسیر میں مرکزیت اور مرجمیت کا در جہ حاصل ہوا۔

حوالہ اور مرجع کی حیثیت عاصل کرنے والے ان صحابہ کرامؓ میں نمایاں ترین نام ان صحابہ کرامؓ کے تھے جن کا کئی بار تذکرہ ان گذارشات میں کیا جاچکا ہے یعنی خافاءار بعہ ،اوران کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ، حفرت ابی بن کعبؓ ،حضرت ابوموی اشعریؓ ، حضرت عاکشہ صدیقہؓ ،حضرت عبداللہ بن عباسؓ وغیرہ وغیرہ ۔ ان سب میں نسبا خضرت عبداللہ بن عباسؓ وغیرہ وغیرہ ۔ ان سب میں نسبا خضرت عبداللہ بن عباسؓ کو خاص طویل عاصل ہوئی ۔ اس لیے ان کے شاگردوں کی خاص ماصل ہے ۔ ان کوعمر بھی خاصی طویل عاصل ہوئی ۔ اس لیے ان کے شاگردوں کی تعداد بھی دوسروں سے زیادہ تھی اور ان کا کردار بھی علوم قرآن کی نشر واشاعت کے بارے میں سب سے نمایاں ہے ۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کوخود رسول اکرمؓ سے براہ راست استفادہ کا شرف بھی عاصل ہوا ۔ چونکہ وہ رسول اللہ علیہ وہلم کے قریب ترین عزیز یعنی بچازاد بھائی شرف بھی عاصل ہوا ۔ چونکہ وہ رسول اللہ علیہ وہلم کے قریب ترین عزیز یعنی بچازاد بھائی شرف بھی عاصل ہوا ۔ چونکہ وہ رسول اللہ علیہ وہلم کے قریب ترین عزیز ایمنی آپ گھر کے اندر بھی جانے کا اکثر اتفاق ہوتا رہتا تھا۔ اور کئی مواقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلی اور کے لیے اتنی آسانی سے ممکن نہیں تھا۔ علیہ وہلی کے بین مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں و کیفنا چاہتا ہوں کہ آپ رات کس طرح گزارتے ہیں ۔ آپ گے نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور ایک رات انہیں اپ ہمراہ طرح گزارتے ہیں ۔ آپ گے نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور ایک رات انہیں اپ ہمراہ

تھبرایا۔جس رات آ پ کوام المونین حفرت میمونڈ کے گھر قیام فر مانا تھاوہ رات حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی حضور کے دولت کدہ برگزاری ۔ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے رات گزارنے کی پوری کیفیت کا مشاہرہ کیا۔ اور پھرایک مفصل روایت میں ان سارے حالات و مشاہدات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپ کے آرام فرمانے کا کیا طریقہ تھا۔ تہجد کے لیے کیسے اٹھا کرتے تھے، وضوکرنے کا کیا طریقہ تھا،رات کی نماز کس طرح اوا کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز کتنی طویل ہوتی تھی ،اوراس کے بعد کیا کرتے تھے،نماز فجر کے لیے کیسے تشریف لے جاتے تتھے۔ بیہاری تفصیلات انہوں نے بیان فرمائیں۔ای طرح اور بھی بہت ہے مواقع ان کو حاصل رہے۔ رسول الله کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس گوحضرت عمر فاروق کی بھی قریبی صحبت اورخصوصی شفقت حاصل رہی ۔ وہ کم وہیش بارہ سال ان کے ساتھ رہے۔حضرت عمرفارونؓ نےان کو ہمیشہ کہارصحابہ کرامؓ کےمقام پررکھا۔ یہاں تک کہا یک مرتبہ جب بعض خاص اور اہم امور برمشورہ کرنے کے لیےصف اول کےصحابہ کرام ؓ کو بلایا گیا۔ تو ان کے ساتھ ہی نوعمراورنو جوان عبداللہ بن عباس کو بھی بلایا گیا۔اس موقع پر بعض صحابہ کرام ؓ نے یو چھا کہاتنے معمر صحابہ کی موجودگی میں ایک کم سن اور نوآ موز نو جوان کو کس لیے بلایا گیا ہے تو حضرت عمر فاروق نے براہ راست کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن جب محفل کا آغاز ہوا تو آنجناب نے وہال موجود صحابہ کرام ﷺ سے کوئی سوال کیا لیکن وہاں موجود حضرات میں سے اکثریت اس سوال کا جواب نہ دے تکی ۔حضرت عمر فاروق کے اشارہ پرحضرت ابن عباسؓ نے اس کاوہ جواب دیا کہ سب لوگ عش عش کرا تھے۔اس وقت لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ انہیں اپنی کم سی کے باوجود کس لیے بلاما گيا تھا۔

علاوہ ازیں حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت علیؓ ہے بھی ایک خاص مناسبت تھی۔ دونوں آپس میں چچاز ادبھائی تھے۔ دونوں کا آپس میں وہی رشتہ تھا جود دنوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علم وضل ہے بھی ان کو کسب فیض کے بہت سے مواقع حاصل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کا شاران کے قریب ترین رفقاء اور معتمد ترین مشیروں میں ہوتا تھا۔ اس مسلسل ہمراہی سے ان کو حضرت علی کے علم وفضل سے استفادہ کے قیمتی مواقع حاصل ہوئے۔ یول حضرت عبداللہ بن ان کو حضرت علی کے علم وفضل سے استفادہ کے قیمتی مواقع حاصل ہوئے۔ یول حضرت عبداللہ بن

عباس نے علوم قر آن میں مہارت حاصل کرنے کے وہ تمام مکنہ ذرائع استعال فرمائے جو کسی اور شخص کو حاصل نہ ہو سکتے تھے۔

ان سب مواقع و فررائع سے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن عباس کواللہ تعالیٰ کی طرف سے طلب علم کا غیر معمولی شوق بھی عطا ہوا تھا۔ وہ گرمی اور سردی کی پروا کے بغیر اور دن رات کا خیال کے بغیر محلف جید محل ہرائم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور ان سے وہ تمام مسائل معلوم کیا کرتے تھے جونہم قرآن کے لیے ضروری تھے۔ ایک مرتبہ قرآن بعید کی کسی آیت پرغور فرمار ہے تھے نے وروخوش کے دوران میں اندازہ ہوا کہ معاملہ اٹک گیا ہے اور بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آرہی۔ شدید گرمی کا زمانہ تھا اور بھی ہوئی دو پہرتھی کسی انصاری صابی کی طرف خیال گیا کہ بوسکتا ہو کہ ان کے باس اس آیت کا علم موجود ہو۔ اسی وفت گھر سے نگھ اور سحانی کے دروازہ پر جا جانچے۔ جانے کے بعد اندازہ ہوا کہ سحانی رسول عالیا آرام فرمار ہے ہیں۔ انہیں ہے آرام کرنا کی مبارک چرہ مناسب نہیں سمجھا اور ان کے گھر کی دبلیز پر ہی بیٹھ گئے۔ گرم گرم لو کے تھیٹر سے ان کے مبارک چرہ کو جھلساتے رہے۔ گرد آلود ہوا کے ساتھ سو کھے اور خشک ہے اڑا ڈران کے بالوں میں سیسے موجود ہو۔ لیکن وہ صبر وہمت سے وہیں بیٹھا تی ظار کرتے رہے ، یہاں تک کہ جب تھکن سے نیندآ گئی تو ایک پھر رہم ردکھ کرسو گئے۔

عصر کا وقت ہوا۔ صحابی رسول نماز اوا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ ویکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپازا و بھائی گرمی میں پھر پر سرر کھے سور ہے ہیں۔ وہ ایک وم گھرا سے گئے اور بیمنظر و کھے کر پریشان ہو گئے، ہے ساختہ بولے: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَ لَم کے بھائی! آپ نے جھے یا دفر مالیا ہوتا! آپ خود کیوں تشریف لائے؟ آپ نے فر مایا اللعلم یوتی و لایاتی۔ علم کے پاس حاضر ہوا جاتا ہے، علم خود چل کرنہیں آتا۔ اس سے انداز وہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی مشقت اور محنت سے قرآن مجید کاعلم حاصل کیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس کے تلا ندہ کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، جنہوں نے بڑے پیانہ پران سے کسب فیض کیا۔اگر چہان کے شاگر دوں کی ایک طویل فہرست ملتی ہے، لیکن ان کے شاگر دوں میں سب سے نمایاں نام حضرت مجاہد بن جبیر کا ہے۔ بیا ۲ ھ میں پیدا ہوئے، بید حضرت عمر فاروق کی زمانہ تھا۔ کبار صحابہ حیات تھے اور ہر طرف قرآن فہی کے چر بے تھے۔اس

ماحول میں مجاہد بن جبیر نے کسب فیض تو بہت سے صحابہ سے کیا، لیکن ان کواصل تلمذ حضرت ابن عباس ہی سے حاصل رہا، ۔ ہوڑ سنجالئے سے لے کر حضرت عبداللہ بن عباس کے کے انقال تک وہ ان کے ساتھ رہے اور ان سے تمام علوم وفنون اخذ کیے ۔ قرآن مجید کے علوم پر بالآخر ان کو وہ گرفت حاصل ہوئی جوسید ناعبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی ۔ ان کی تمام عمر مکہ مکر مہیں گزری ۔ وہاں جو مند درس حضرت عبداللہ بن عباس نے سنجال رکھی تھی وہ ۲۸ ھیں ان کے انتقال کے بعد محامد نے سنجال کی تھی۔

حضرت مجاہد بن جبیر نے کم وہیش چھتیں سال بی مند درس سنجالی اور ہزاروں تشنگان علم کو سیراب کیا۔ ہم او میں حرم شریف میں حالت سجدہ میں ان کا انقال ہوا۔ ان کی مرتب کردہ ایک تفییر ہے۔ جوتفییر مجاہد بن جبیر کے نام سے معروف ہے۔ یہ تفییر خاصے عرصہ سے الگ کتابی شکل میں شائع نہیں ہو تکی تھی۔ البتہ اس کے تمام اہم مضامین اور بنیادی مطالب بڑے بڑے مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کرر کھے تھے۔ یہ سعادت ادارہ تحقیقات اسلامی کے ایک مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کرر کھے تھے۔ یہ سعادت ادارہ تحقیقات اسلامی کے ایک مفسل رفیق مولانا عبدالرحمٰن طاہر سورتی مرحوم کو حاصل ہوئی جنہوں نے اس کتاب کو متعدد مخطوطات اور قدیم تفسیری مصادر کی مدو سے بڑی محنت سے ایڈٹ کر کے مرتب کردیا اور حکومت قطر کے ٹرچہ برتی جسائز پرشائع کرایا۔

حضرت مجاہد بن جرنے جوتفیری روایات حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے تقل کی ہیں ان کوامام بخاریؓ اور امام شافعؓ نے بھی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ امام بخاریؓ کی جامع صحیح میں بہت سے مقامات پر بالخصوص کتاب تغییر میں قرآن مجید کی بہت ی آیات کی تشریح میں سیدنا عبداللہ بن عباس اور مجاہد بن جر کے حوالے دیے گئے ہیں۔ یوں امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے علوم وفنون کو آئندہ آنے والوں کے لیے محفوظ کردیا۔ ای طرح امام شافعی کی کتابوں، بالخصوص احکام القران، احکام الحدیث اور اختلاف الحدیث میں جگہ جہاں حضرت عبام عبداللہ بن عباسؓ کے تفییری اقوال کو حضرت مجاہد کے حوالہ نے تقل کیا گیا ہے وہیں خود حضرت مجاہد کے ارشادات کو بھی جگہ دی گئی ہے۔

حضرت مجاہد بن جرنے پورا قر آن مجید ۳۰ مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پڑھا۔ بیہ ۳۳ مرتبہ تواس طرح عمومی انداز میں پڑھا جس میں انہوں نے قر آن مجید کی ہرآیت کے معنی اور

مطلب کوان ہے سنا اور سمجھا۔ کیکن تین مرتبہ پورے قر آن مجید کواول ہے لے کر آخر تک اس طرح توجداور گبرائی سے يرها كدان كاين الفاظ بين، اقف عند كل آية اسئله فيمن نزلت كيف كانت، مين برآيت يرهم اتقااور يوجها تهاكه يرس بارے مين نازل موئى اوركس صورتحال میں نازل ہوئی، جب نازل ہوئی تو اس کے کیا اثرات ظاہر ہوئے اور کیا نتائج برآ مد ہوئے۔ابی طرح ایک ایک آیت کے بارے میں ان سے کسب فیض کیا۔ گویا انہوں نے mm مرتبہ بورے قرآن مجید کااول سے لے کرآ خر تک سبق لیااور بالآ خرتفسیر کے بہت بڑے امام قرار یائے مجاہدین جرکتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے جو یکھ سنتا تھاا سے لکھتا جاتا تھا اور ا ہے تحریری ذخائر کو بار باران سے یو چھ یو چھ کر بہتر بنا تار ہتااورا پن تحریری یا دداشتوں کی اصلاح کیا کرتا تھااورانہیں بہتر ہے بہتر بنانے کی کوشش میں لگار ہتا تھا۔حضرت مجاہدٌ کی تفسیری روایات تمام کتب حدیث ، بالخصوص صحاح سته میں شامل میں ۔صحاح سته میں بہت کم راوی ایسے میں جن کی روایات ان چھ کی چھ کتب ا حادیث میں موجود ہوں ۔حضرت مجامد بن جبران معتمد ترین اور معتبر ترین خوش نصیب اہل علم میں ہے ہیں جن کی روایات کتب صحاح سنہ کی ہر کتاب میں موجود میں۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ و کسی در جہ کے انسان تھے۔اوران کے کام کوئس قدرسراہا گیا۔ حضرت مجاہد بن جبر کے علاوہ تا بعین میں مفسرین قرآن کی ایک بڑی تعداداور بھی ہے جن تے شیری روایات منقول ہیں ۔ان تابعین میں ہے ایک بہت بڑی تعدادتو ان لوگوں کی ہے۔ جوخودسیدنا عبداللہ بن عباسؓ یا دوسر ہے صحابہ کرامؓ کے شاگرد ہیں۔اور کچھے وہ حضرات ہیں جن کو صحابہ کرام سے براہ راست استفادہ کا توزیادہ موقع نہیں ملا ،البتہ انہوں نے اکابر تابعین ہے کسب فیض کیا۔ صحابہ سے براہ راست کسب فیض کرنے والے تابعین میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کے تلامذہ اور حضرت علی ہے کوفہ میں قیام کے دوران میں کسب فیض کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ان سب کاتفسیری ذخیرہ جیسے جیسے کتا بی شکل میں آتا گیاد وسروں تک پہنچتا گیا۔ پہلی صدی ججری اس اعتبار ہے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ صحابہ اور تابعین کے ذریعے ہے آنے والے تمام ذخائر اور تمام روایات تحریری شکل میں آئٹیں اور ایک دوسرے کو دستیاب ہُو گئیں ۔مثال کےطور برحضرت عبداللہ بن عباس جن کا قیام اکثر و بیشتر مکہ مکرمہ یا طا نف میں رہا۔ مکہ مکر میں توان کی روایات ان کے تلاندہ کومیسرتھیں الیکن حضرت علی جو کوفہ میں قیام فرما

تھان کی روایات کا خاصابرا حصہ شروع شروع میں مکہ مکر مد کے بعض تا بعین کومیسر نہیں تھا۔ اسی طرح پچھ صحابہ کرام جو دمشق میں تھے، مثلاً حضرت ابود رداء یا حضرت عبادہ بن صامت ، ان کی روایات کوفہ اور مدینہ والوں کوشروع شروع میں حاصل نہیں تھیں ۔ لیکن پہلی صدی ہجری کے اواخر تک جب ان تمام تا بعین نے اپنے اپنے ذخائر تحریری شکل میں مدون و مرتب فر مالیے اور انہیں کتابی شکل دے دی تو پھر یہ نسنے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچنا شروع ہو گئے اور انہیں یوں دوسری صدی کے اوائل تک یہ تمام ذخیرہ معلومات تمام تا بعین تک پہنچ گیا۔

اب دوسری صدی ہجری میں اس عمل کا ایک دوسرام حلہ شروع ہوا جس کی تفصیلات اگر دیکھی جائیں تو جیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں سے اتنابڑا کام لیا۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت شدہ مواد کا تعلق تھا' وہ تو صحابہ کرام ٹے نے ذریعے سے سامنے آگیا، انہوں نے تابعین نے پورے مواد کو مرتب کرلیا اور ایک دوسرے تک پہنچادیا۔ اور بول پہلی صدی ہجری کے اوا ٹر تک پیسارا کام مرتب و مدون مجموعوں کی شکل میں ضبط تحریمیں آگیا۔ یہ سارا تفریری فرقے دو تھرہ وہ تھا جوا کشرو بیشتر احادیث و آثار پر شتمل تھا۔

لیکن تفییر قرآن مجید کا ایک پہلو وہ تھا جس کا تعلق زبان وادب اور لغت سے تھا۔ لغت کے ذخائر کو محفوظ کرنے کے لیے زبال دال حضرات میدان میں آئے اور انہوں نے اس قدر باریک بنی ، محنت اور عرق ریزی سے اس کا م کوکیا کہ انہوں نے قرآن مجید اور حدیث رسول کا ہر وہ لفظ، ہر وہ عبارت اور ہر وہ جملہ جس کو بجھنے کے لیے کسی قدیم شعر کی یا کسی قدیم او بی حوالہ کی ضرورت تھی یا ضرب المثل اور محاورہ کے بارہ میں وضاحت در کا رکھی ان سب سے متعلق ضروری علمی ، لغوی اور ادبی مواد کو بورے عرب میں پھر پھر کر جمع کیا۔ وہ شخصیتیں جنہوں نے بیکا م کیا ان کی تعداد بہت بڑی ہے۔ سب کا ذکر تو یہاں نہیں کیا جاسکتا صرف ایک عظیم شخصیت کا حوالہ یہاں دیتا ہوں۔

عبدالملک اصمعی اس شان کے انسان ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے انہیں کسی دوسرے ملک میں سفیراورا پلی کے طور پر بھیجا۔ غالبًا سلطنت روما کی طرف بھیج گئے تھے۔ وہاں جب وہ پیغام لے کر گئے اور گفتگوکر کے وآپی آرہے تھے تو اس ملک کے باوشاہ نے جوابی خط میں مسلمان خلیفہ کو کھا کہ آگر آپ انہیں میرے ملک میں طہرنے کی اجازت وے دیں تو جو قیمت

آ ب كبيل كے ميں اداكروں گا،اس ليے كه ميں نے اپني زندگي ميں اتناعقل مندانسان نہيں ديكها ربيه تتصعبدالملك اصمعي ران كي اصل شهرت بطورايك اديب اوربطورايك ماهرلغت اوربطور ایک نقاد کے رہی ہے۔لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے ستر • کسال اس مشقت میں گزارے کہ عرب کے گوشے گوشے میں گئے ،ایک ایک قبیلے میں چرے اور ریکتانوں میں اونٹ کی ، گدھے کی اور نچر کی پیٹھوں پر اور پیدل سفر کیا۔ کوشش میتھی کے عربی زبان کے جتنے اسالیب، امثال، عبارات ، کلمات اورمحاورات کسی نیکسی حیثیت سے قرآن مجید کو سجھنے کے لیے ناگزیر میں انہیں جمع کرلیا جائے۔ بھی سنا کہ فلال قبیلہ میں ایک بوڑھا آ دمی ہے جس کی زبان بہت رواں اور معیاری ہاور قدیم اسالیب زبان ہے واقف ہے۔اس کے پاس جاکرمہینوں قیام کیا، ظاہر ہے کہ علم و ادب سکھانے اور معلومات فراہم کرنے کے لیےلوگ ہروقت فارغ تونہیں بیٹھے ہوتے تھے کوئی سفر برگیا ہوا ہوگا ،کوئی بیار ہوگا ۔کوئی مصروف ہوگا ۔للبذاان لوگوں ہے کسب علم کے لیے تھمبر نابھی پڑتا تھا۔ان کا انتظار بھی کرنا پڑتا تھا۔ قیام وطعام کا ہندو بست بھی کرنا پڑتا تھا۔ٹھہرنے کا انتظام بھی مشکل ہوتا ہوگا۔اینے نوٹس بھی ساتھ رکھتے ہوں گے۔ آج ان مشکلات کا اندازہ کر ناممکن نہیں جواس سارے عل میں اہل علم کو پیش آتی ہول گی۔ان سب مشکلات کے باو جود انہوں نے ۵۰ سال بیکام کیااور قر آن مجید کے لغوی اوراد بی اسالیب کے بارے میں اتنامواد جمع کر گئے کہ پھر ہمیشہ کے لیے دنیا کومستغنی کردیا۔اس کام سے دلچیں لینے والے اصمعی کی طرح کے اور حضرات بھی تھے۔لیکن بیان میں سب سے نمایاں تھے۔

اس طرح نقل اور روایات سے متعلق جمع و تد وین کا کام تو پہلی صدی میں مکمل ہوگیا۔ جو کام زبان، لغت اور اوب سے متعلق تھا وہ دوسری صدی ہجری میں مکمل ہوگیا۔ یہ تمام تحریری تفسیری ذخائر، عبد الملک اصمحی اور ان کے ہم عصر اہل علم کے اوبی اور لغوی ذخائر، سب دوسری صدی ہجری کے ختم ہونے سے پہلے پہلے مرتب ہوگئے۔ دوسری صدی ہجری کے جن اہل علم نے قرآنی زبان اور قرآنی ادبیات کی بی خدمت کی ان میں ابوالعباس تعلب، المبرد، مفضل ضی ، کی بی بی زباد الفراء وغیرہ شامل تھے۔

جب تیسری صدی کا آغاز ہوا تو قرآن مجید کے تمام طلباء کے سامنے بیسارا مواد مرتب شدہ موجود تقا۔تحریری ذخائر کی شکل میں بھی ،اسا تذہ کی شکل میں یھی اور مختلف مدارس اور مکا تب کی شکل میں بھی جہاں درس دینے والے موجود تھے۔ اب گویا تیسری صدی ہجری میں وہ مرحلہ آیا کہ قر آن مجید کی جامع تغییرات مرتب کی جائیں۔ الی تغییرات جن میں صحابہ کرام گئے کہ ذریعہ سے آنے والی تمام روایات بھی موجود ہوں ، تابعین کے ذریعہ سے آنے والا ساراعلم بھی کیجا ہو، لغت اور ادب سے متعلق وہ سارا ذخیرہ جواسمعی اور ان کے معاصرین کے ذریعہ سے آیا تھا اس سے بھی کام لیا گیا ہو، اور اس وقت تک قر آن مجید کے بارہ میں جو کچھ لوگوں نے سوچا وہ بھی سارا کا سارا کا سارا موجود ہو۔

پھر پہلی صدی ہجری کے اوا خربی سے اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد نے قرآن مجید کفقہی احکام پراس نقط نظر سے خاص طور پر غور وخوض شروع کردیا تھا کہ کس آیت سے کتنے احکام نظتے ہیں، اور قرآن مجید کے کون سے الفاظ میں کون سا اسلوب ایسا استعال ہوا ہے جس سے کوئی نیا تھم معلوم ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اور اتنا غیر معمولی کام تھا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ امام اعظم حضر ت امام ابو صنیفہ کے بارہ میں ان کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے براہ راست جتنے احکام مستدط کیے ہیں ان کی تعداد چھیا ہی ہڑار سے زائد ہے، اور ان کے مرتب کردہ احکام کی روثنی میں ان کے تلافہ ہوا گرجع کیا جائے تو ان کی تو مزید تفریعات کی مرتب کی ہیں ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو ان کی تعداد درس لا کھ بنتی ہے۔ گویا انہوں نے قرآن مجید کی چند ہوآ یا ت احکام سے دس لا کہ چھیا ہی ہزار احکام کا استغراط کیا۔

امام شافعی کامجوب اور محترم نام ہم سب نے سنا ہے۔ وہ اپنے زمانہ کے نامور ترین مفسرین ، محدثین اور فقہا کے اسلام میں سے ہیں ، اسلامی تاریخ کیامعنی ، انسانی تاریخ کے صف اول کے چند قانونی د ماغوں میں سے ایک ہیں۔ اگر انسانی تاریخ کے دس بہترین قانونی د ماغوں کی کوئی فہرست بنائی جائے تو امام شافعی ّلاز ما ان میں سے ایک ہوں گے۔ انہوں نے عالم انسانیت کو اصول فقد کا علم دیا۔ آج دنیا کے ہر قانون میں علم اصول قانون ، لیمی انسانیت کو اصول قانون کے موجد ہیں۔ اس مشافعی اس دقیق اور عمیق فن کے موجد ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجے کہ جو شخص اصول قانون جیسے غیر معمولی علم کو مدون کر ڈالے وہ کس در چہ کا انسان ہوگا۔

امام شافعی کے شاگر دامام احداین طنبل ہے بھی ہرمسلمان دانف ہے۔ان کے بارے میں امام این تیمید کا بیجلد و ہرا دینا کافی ہے کہ امام احد ہے محبت اس بات کی کافی دلیل ہے کہ اس انسان کوسنت رسول سے محبت ہے۔ یعنی جس شخص کوسنت رسول سے محبت ہوگی اس کوامام احمد سے لاز ما محبت ہوگی۔ان کامقام ومرتبہ واضح کرنے کے لیے بیدایک جملہ ہی کافی ہے۔امام احمد کی زندگی غیرمعمولی طور برعبادت اورانابت الی اللّٰہ کی سرگرمیوں میں گز رتی تھی۔وہ اس معاملہ میں ا پنے زمانہ میں ضرب المثل تھے کہ ان کے دن علم حدیث کی مذریس میں اور ان کی را تیں مصلے پر کھڑے ہوکرزارہ قطارروکر گزرا کرتی تھیں لیکن جب بھی عبادت سے فارغ ہوتے تو بید دعا کرتے کہ اے اللہ امام شافعی کی عمر میں برکت عطافر ما۔ ان کا پنابیان ہے کہ میں نے گذشتہ میں سال میں کوئی ایک نماز بھی الی نہیں پڑھی جس میں میں نے امام شافعی کے لیے دعانہ کی ہو۔ امام احد حنبل کی ایک تنفی می بچی تھی جو یہ سوچا کرتی تھی کہ میرے والداتن غیر معمولی عبادت کرتے ہیں کہ دنیاان کی عبادت کوضرب المثل مجھتی ہے۔ وہ کہتی کہ آخراس سے زیادہ کیا عبادت ممکن ہے کہ دن مسجد میں حدیث پڑھانے میں گذریں اور راتیں مصلے پر کھڑے ہو کر رونے میں ۔ان دومشاغل کےعلاوہ میر ہے والدکو کسی چیز سےغرض نہیں ہے۔وہ ریبھی سوچا کرتی كه امام شافيٌّ ، جن كے ليے ميرے والد ہروقت دعا كرتے ہيں آخروہ كس درجه كے انسان ہوں گے۔اور آخران کی عبادت گزاری کس درجہاور کس شان کی ہوگی۔امام شافعی قاہرہ میں رہتے تھے اورامام احمد بن عنبل بغداد میں رہا کرتے تھے۔ قاہرہ اور بغداد کا فاصلہ اتنا تھا کہا گرآ پ اس زمانہ کے لحاظ ہے دیکھیں تو ملا قات کی بھی کوئی صورت نہیں تھی۔

ا تفاق ایساہوا کہ امام شافتی کا پیغام امام احمد کو ملا کہ میں بغداد آنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ بغداد میں فلال محدث کے علم میں ایک حدیث ہے اور میں ان ہے براہ راست اس حدیث کو سننے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ ان کی عمر اتن ہوگئ ہے کہ جمھے خطرہ ہے کہ وہ و نیاسے چلے نہ جا نہوں نے قاہرہ سے بغداد کا سفر اختیار کیا۔ اس زمانے چنا نچوان سے ایک روایت سننے کے لیے انہوں نے قاہرہ سے بغداد کا سفر اختیار کیا۔ اس زمانے میں نہ ریل گاڑیاں ہوتی تھیں، اور نہ جہاز ہوتے تھے۔ لیکن قافلے چلا کرتے تھے، اور قافلوں کو میں نہ ریل گاڑیاں ہوتی تھے، قبل کر ایک ہوتا تھا۔ وہ منظم کرنے والے ہوتے تھے، جیسے آج کل ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں۔ انہیں جمال کہا جاتا تھا۔ وہ ایک شہر سے دوسر سے شہر تک کاروان لے کر جایا کرتے تھے۔ تنہا سفر کرنا مشکل ہوتا تھا۔ راستے میں

نہ کھانے کا انظام ہے، نہ پانی ہے، اور نہ سرائے۔ البتہ پورا کا رواں جب چلے گا تو چارسو پانچ سو
افراد پر شتمل ہوگا۔ وہ اپنا انظام بھی کرے گا اور کھانے پینے کا بندو بست بھی اس کے ذہہ ہوگا۔ اور
راستہ میں اپنی حفاظت کا انظام بھی وہی کرے گا۔ اس لیے لوگ بہت پہلے سے قافلے میں بنگ
کرالیا کرتے تھے۔ اعلان ہوجا تا تھا کہ فلاں تاریخ کو قافلہ روانہ ہوگا۔ جے جانا ہو وہ پیسے جمع
کراوے اور قافلہ میں شامل ہوکر روانہ ہوجائے۔ چنانچ امام شافعیؓ نے بھی اپنے کرائے کے پیسے
جمع کروائے اور قافلہ میں شامل ہوکر روانہ ہوگئے۔ کرائے کے پیسے پہلے سے جمع کروائے پڑتے تھے
اور کھانے کے پیسے ساتھ لے لیے جاتے تھے اور وقت پر جمع کروائے پڑتے تھے۔ اس لیے کہ جس
جگہ قافلہ پڑاؤ ڈالاکر تا تھا۔ اس جگہ قرب و جوار سے لوگ آ کر دکا نیں بھی لگایا کرتے تھے۔ ان
سے قافلے والے لفتہ پیسوں پر کھانالیا کرتے تھے۔ اس طرح کئی ماہ کا سفر کرکے امام شافعیؓ بغداد تہنے۔

قیام امام احد بن صنبل کے ہاں ہی ہوا۔ امام احد ابن صنبل نے اپنی کمن بٹی کوخصوصی ہدایات وے دیں کہ تہمیں میر ے استاد کا خاص خیال رکھنا ہے۔ انہیں کی قیم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اب پٹی کو بڑا اشتیاق پیدا ہوا کہ اب بید و کیھنے کا موقع ملے گا کہ ان کی رات کی عبادت کیسی ہوتی ہے۔ امام شافعی نے عشاء کی نماز مجد میں جاکرا داکی اور دالی آ کر آ رام کی غرض ہے بستر پر لیٹ گئے۔ اب پٹی تھوڑی تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنے والد کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھتی کہ وہ مصلے پر کھڑے ہیں۔ اور رور ہے ہیں۔ پھر امام شافعی کے کمرہ کا دروازہ کھول کر دیکھتی کہ وہ بستر پر دراز پر کھڑے ہیں۔ اس کو خیال ہوا کہ شاید آج سفر ہے آئے ہوئے ہیں۔ تھکن کی وجہ ہے میں اور سور ہے ہیں۔ اس کو خیال ہوا کہ شاید آج سفر ہے آئے ہوئے ہیں۔ تھکن کی وجہ سے میں اٹھی ہے۔ امام شافعی تجد میں بھی نہیں اٹھے۔ فیر کی اذان پر بھی نہیں اٹھے۔ جب امام احمد بن شنبل نماز فیر کے لیے مجد جانے گئے و انہوں نے آ واز دی کہ حضرت! جماعت تیار ہے، تشریف نے چلئے۔ امام شافعی نے چا درا تار کر چینکی اور ان کے ساتھ مجد ردا نہ ہوگئے۔ پٹی جماعت تیار ہے، تشریف نے چلئے۔ امام شافعی نے وادرا تار کر چینکی اور ان کے ساتھ محدر دانہ ہوگئے۔ پٹی جماعت تیار ہے، تشریف نے جیس شخ اور استاد ہیں۔ مگر تمام رات سوتے رہے۔ شبح کو فیم کی نماز میں کے سے وضو کے بغیر ہی متجد میں بطے گئے اور وضو کا پائی جوں کا توں رکھا رہا۔ آخر میرے والد ان کے اپنے والد ان کے اپنے قائل ہیں کہ ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ امام کے کس ممل کی وجہ سے ان کے اپنے قائل ہیں کہ ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ امام کے کس ممل کی وجہ سے ان کے اپنے قائل ہیں کہ ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ امام

احدٌ سنت کے مطابق فجر کے بعد معجد میں بیٹھے رہے اور ذکر کرتے رہے۔ سوری نکلنے کے بعد اشراق کے نوافل اداکر کے گھر وہ پس آئے کہ مسنون طریقہ بہی ہے۔ امام شافعیؓ فجر پڑھ کر ہی وہ آپس آگے اور پھر بستر پر لیٹ گئے۔ جب ناشتہ لگ گیا اور انہیں ناشتہ کے لیے بلایا گیا تو وہ دوبارہ چادر پھینک کرناشتہ کے لیے آ کر بیٹھ گئے۔ اب یہ بچی دیکھتی تھی کہ اس کے والد ہمیشہ سے مہت تھوڑ اکھاتے ہیں۔ اس نے شاید بہی سناتھا کہ ہزرگ بہت تھوڑ اکھاتے ہیں۔ اس نے شاید بہی سناتھا کہ ہزرگ بہت تھوڑ اکھاتے ہیں۔ لیکن امام شافعیؓ کو دیکھا کہ انہوں نے خوب ڈٹ کرناشتہ کیا۔ اس کو یہ خیال ہوا کہ اگر یہ واقعی ہزرگ ہیں تو ان کے اندریہ با تیں ہیں تو پھر یہ ہزرگ کس طرح ہیں۔

اس اثناء میں امام احدٌ نے استادگرامی سے بوجھا کہ رات آ رام سے گذری؟ ٹھیک طرح سے سو گئے تھے؟ امام شافعی نے جواب دیا کہ رات تو اللہ تعالی کے فضل سے آ رام سے گذری، مگر میں سویا ایک لحہ کے لیے بھی نہیں۔انہوں نے یوچھا: کیاد جہ ہوئی؟ امام شافعی نے جواب دیا کدرات جبتم نے عشاء کی نماز بڑھائی تو تم نے رہ آیت تلاوت کی موان کان ذو عسرہ فنظرہ الیٰ میسرہ ۔ بیسورۃ بقرہ کی آخری آبات میں سے ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہا گر مقروض تنگدست ہوتو اس وقت تک مہلت دی جائے جب تک اسے خوشحالی نصیب نہ ہوجائے۔ امام شافعی نے فرمایا کداس آیت مبار کہ کوئ کرمیرے ذہن میں بیہ بات آئی کداس آیت سے تو اسلامی قانون افلاس نکلتا ہے۔ پھر میں نےغور کیا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس قانون افلاس کی بنیا داخلاقی اصول پر ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس سے تو بی تھم بھی نکلتا ہے،اس کے بعد خیال آیا کہ اس سے تو فلاں حکم بھی نکلتا ہے۔ وہ بیان کرتے گئے اور امام احد سنتے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب میں ۱۰۸ویں مسئلہ پر پہنچا تو تم نے مجھے فجرکی نماز کے لیے آواز دے دی۔ اب جا کر بچی کومعلوم ہوا کہ امام شافعی کی ایک رات میرے والد کی بزاروں راتوں کے اویر بھاری ہے۔اس لیے کداس کے والد جو کچھ کرر ہے ہیں۔اپنی ذات کے لیے کررہے ہیں۔اورامام شافعی جو کچر کرر ہے ہیں' وہ بوری امت کے لیے ہے، اور امت آج تک ان کے اس کام سے استفادہ کررہی ہے۔مسلمانوں میں آج تقریبا ۴۰۰ ۴۵ کروڑ انسان ہیں جوامام شافعی کی کی تعبیرات اور اجتہادات کے مطابق دین کی تعلیمات برعمل کررہے ہیں۔ان کے بیاثرات تو آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔

سوال کا دوسرا حصہ اگر چہموضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن بچی کے دل میں بیہ بھی خیال تھا کہ بیزیادہ کیوں کھاتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہو۔ امام احمر ؓ نے ان سے یو چھا کہ آپ کا سفر کیسا گزرا۔امام شافعی نے کہا کہ سفر میں تھوڑی سی پریشانی رہی۔ اس ليے كه جب ميں قاہرہ سے روانه ہوا تو مير سے ساتھ بييوں كى جوتھيلى تھى ، درہم اور ديناركى ، وہ راستے میں گم ہوگئی۔اب میر ہےسا منے دوہی صور تیں تھیں:ایک تو پیر کہ قاہرہ واپس چلا جاؤں اور دوبارہ پیپیوں کا انتظام کر کے آؤں۔اس عرصہ میں بیرقافلہ نکل جاتااور جس محدث کی خدمت میں جار ہا ہوں وہ چراغ سحری ہیں ، نہ معلوم کب گل ہو جائے۔ دوسری صورت پیتھی کہ اللہ کا نام لے کر روانہ ہوجاؤں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے اس دوسری صورت برعمل کرنے کو ترجیح دی۔ میرے قافلے کے ساتھیوں نے میری بہت عزت اور خدمت کی لیکن مجھے ان کی آیدنی پر بہت زیادہ اعتماد نہیں تھا کہ جائز ہے یا نا جائز۔اس صورت میں شریعت کا حکم پیہے کہ جب انسان کی جان پر بن جائے تو مشکوک آمدنی میں سے بقدر ضرورت کھا سکتا ہے۔اس لیے میں نے تیسرے چو تھے دن ان سے بقدرضر ورت کھانا قبول کیا اور پورے چھاہ کے سفر میں شکم سیر ہوکر کھانا نہ کھا سكا-آج يبلى مرتبه مجصحطال اور جائز كهانا ملا- دوسرے بدكميس في جميشه بيمحسوس كيا كه حلال رزق میں ایک خاص نور ہوتا ہے جس کا اندازہ دستر خوان پر بیٹھ کر ہی ہوجاتا ہے۔ آج تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر مجھے جتنا نورنظر آیا اتناکسی اور دسترخوان پر بھی نظرنہیں آیا تھا،اس لیے میں نے آج اس نور سے خوب استفادہ کیا۔ان کی اس بات سے بیک کے دوسر سے سوال کا جواب بھی مل گیا۔امام شافعی بہت سے ائمہ نقہ میں ہے ایک امام نقہ تھے اور ان کی طرح کے اللہ تعالیٰ نے سینکروں ائمہ فقہ بیدا کیے تھے۔ انہوں نے ایک رات میں قرآن مجید کے تین الفاظ سے ٠٨ اسائل كا استنباط كيا \_ كتنه فقها نے كتنے سائل قرآن مجيد سے نكالے ہوں گے ۔ اس كا اب کچھنہ کچھاندازہ آپ میں سے ہر مخص کرسکتا ہے۔

یہ سارا کام دوسری صدی ہجری میں ہوا۔ یہ مواد کی فراہمی کا کام تھا۔ جوروایت سے آنا تھا' وہ صحابہ کرامؓ کے ذریعہ سے آگیا۔ جولغت کے ذریعہ سے آنا تھا وہ اصمعی اور ان کے معاصرین کے ذریعہ آگیا، اور جو بنیادی اصولوں اور اساسی قواعد پرغور وفکر کا کام تھاوہ ان فقہاء اسلام اور ائمہ جمہتدین نے کیا۔ جب تیسری صدی ہجری شروع ہوئی تو جامع تفییروں کا کام شروع ہوا۔اور بہت سے
لوگوں نے اس سارے مواد سے کام لے کر جامع تفاسیر تیار کرنی شروع کیں۔ان جامع تفییروں
میں سب سے قابل ذکر اور قدیم ترین جامع تفییر جوقر آن مجید کے تمام پہلووں سے بحث کرتی ہو
اور مرتب شکل میں پورے قرآن مجید کی تفییر بیان کرتی ہواور منتخب آیات ہی کی تفییر پر مشمل نہ ہو
وہ امام طبری کی جامع البیان فی تفییر آیات القران ہے۔ پہلے انہوں نے ایک بہت جامع اور
مبسوط تفییر کھی تھی۔ جس کے بارے میں مورضین کا بیان ہے کہ وہ تمیں ہزار صفحات پر مشمل تھی۔
جب امام طبری اس طویل اور مبسوط تفییر کو لکھی کر کھمل کر چکے تو انہیں خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں
کے لیے اتی مفصل تفییر پڑھنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں ایک مختصر تفییر تیار
کروں۔ چنا نچے انہوں نے ایک نبینا مختصر تفییر تیار کی جوآج تفییر طبری کی صورت میں ہمارے
یاس موجود ہے۔ یہ تفییر ۴۰ جلد میں ہے۔ اور تقریبا ایک یارہ ایک جلد میں ہے۔

امام طبری مشہور مورخ بھی ہیں۔ان کی معروف تاریخ طبری کانام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ مفسر ومورخ ہونے کے ساتھ ساتھ امام طبری ایک بہت بڑے فقیہہ بھی تتھ اور ایک بہت بڑے فقیہ مسلک کے بانی بھی۔ جیسے امام مالک الگ امام احمد وغیرہ ۔امام شافع کے تلانہ ہے ان کا تعلق تھا۔امام طبری اس اعتبار نے بہت نمایاں ہیں کہوہ علم قانون کی ایک خاص شاخ یا شعبہ کے موجد اور مدون اول ہیں۔

آج قانون کی ایک شاخ ہے، comparative jurisprudence یکی دنیا کے قوانین اور اصولهائے قوانین کا تقابلی مطالعہ اس شعبہ علم میں قانون کے طلباء یہ مطالعہ کرتے ہیں کہ شلا کسی خاص موضوع کے بارہ میں ہندو قانون میں بنیادی اصول کیا ہے اور اس موضوع پر دیے گئے احکام کیا ہیں۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ دوسر نے قوانین میں اس موضوع کے بارہ میں کیا کہا گیا ہے، مثلاً روس قانون میں بنیادی اصول کیا ہے، اور کیا تفصیلی احکام دیے گئے ہیں اس طرح کا تقابلی مطالعہ موضوعات کے کھاظ ہے کرتے ہیں۔ امام طبری اس فن کے موجد ہیں۔ اس طرح کا تقابلی مطالعہ موضوعات کے کھاظ ہے کرتے ہیں۔ امام طبری اس فن کے موجد ہیں۔ اس لیے کہ اس فن پر قدیم ترین کتاب ان بی کی پائی جاتی ہے۔ ان کی کتاب اختلاف الفقہاء کا ایک حصہ مشہور جرمن مستشرق جوزف شخت نے مدون کیا تھا۔ اور ۱۹۳۳ میں شائع ہوا۔ جوزف شخت ایک مشہور یہودی مستشرق تھا جس نے اسلامی قانون کے بارہ میں بہت می غلط فہیاں پیدا

كى تھيں ليكن بدا يك اچھا كام بھى كر گيا تھا۔

امام طبری کی یہ تغییر بہت جامع ہے اور ۳۰ جلدوں میں ہے۔ اس کی ایک خاص بات جس نے اس تغییر کو بقیہ تمام تفاسیر کے لیے ایک مرجع اور ماخذ کی شکل و ہے دی ہے ہے کہ صحابہ اور تابعین کے ذریعہ سے جتنا مواد بھی آیا تھا اور امام طبری تک پہنچا تھا۔ اس سار ہے مواد کو انہوں نے اس کتاب میں سمودیا۔ گویا اگر ہمارے پاس تابعین کے تغییری مجموعے نہ ہوتے ہفتیر مجاہد بن جرکے جتنے اقوال اور تغییری روایات ہیں وہ ضائع نہ جر نہ جتنے اقوال اور تغییری روایات ہیں وہ ضائع نہ ہوتیں ، اس لیے کہ وہ سب کی سب امام طبری کی اس تغییر میں موجود ہیں۔ اس طرح بقیہ تابعین کے جتنے تغییری اقوال وروایات ہیں جو صحابہ کرام سے تغییری خیالات کا سب سے بڑا ماخذ ہیں وہ سب اس تغییر میں محفوظ ہیں۔ اس طرح رسول اللہ گی زبان مبارک ہے جتنی تغییر ات بیان ہوئیں ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے اس کتاب ہوتی تو صدر اول کے تغییری سرمایہ کے لیے کس اور کتاب ہوتی تو صدر اول کے تغییری سرمایہ کے لیے کس اور کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہ بڑتی ، اس لیے کہ صحابہ اور تابعین کی تمام اہم تغییری روایات اس کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہ بڑتی ، اس لیے کہ صحابہ اور تابعین کی تمام اہم تغییری روایات اس کتاب سے مل سکتی ہیں۔

دوسراکام انہوں نے بہ کیا ہے کہ ہرروایت کی پوری سند بیان کی ہے اور شروع میں ہی بیدواضح کردیا ہے کہ میں نے ہرروایت کی سندنقل کردی ہے۔اب بید پڑھنے والوں کا کام ہے کہ وہ جانچ کر دیکھیں کہ کون می سندکس درجہ کی ہے۔انہوں نے واضح طور پر کہد دیا ہے کہ میں نے بیہ سختی نہیں کی کہون می سندکتنی مضبوط ہے اور کتنی کمزور ہے۔سندوں کی گویا چھان بھٹک میں نے ہم مگذ نہیں کی۔

یہ بات میں نے اس لیے بیان کرنی ضروری تھجی کھٹ تفییر طبری میں لکھی دیکھ کرکسی چیز کی سوفیصد نبیت رسول خدا کی طرف کرنا مناسب نہیں ہے۔ جب تک ہرروایت کا الگ سے فنی طور پر داخلی اور خارجی شواہد کی بنیاد پر جائزہ نہ لے لیا جائے اور محدثین کے اصولوں کی روثنی میں اس کو پر کھ نہ لیا جائے اس وقت تک کسی چیز کی نسبت رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرائم سے نہ کی جائے۔

امام طبری کی میتفسیر بہت مقبول ہوئی ،اتنی زیادہ کدایک بہت بڑے مفسر نے بیلکھاہے

کہ اگر کسی شخص کو بیدل چین تک سفر کرنا پڑے اور چین میں یتفییر ملتی ہواور وہاں سے لے کر آنا چاہے تو یتفییراس بات کی مستحق ہے کہ اس کو پیدل سفر کر کے چین سے جاکر لایا جائے۔ یا در ہے کہ جن مفسر نے میہ بات کہی ہے ان کا تعلق بغدا دسے تھا اور بغداد ہی میں بیٹھ کر انہوں نے یہ بات لکھی تھی۔

امام ابن جریر طبری کی پیفسیراس لحاظ ہے بے حداہم ہے کہ انہوں نے اس میں جہال تفسیری روایات جمع کی ہیں، وہاں لغت اور کلام کے مباحث بھی بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ خودعلم قراءت کے امام بھی تھے۔ لہذا جہاں جہاں قراءت میں فرق ہے وہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ ابن جریر طبری کی اس تفسیر کے بعد بہت می تفاسیر کھی گئیں۔ ان تفاسیر کی تدوین میں اہل علم اور مفسرین نے علامہ ابن جریر کی تفسیر میں بیان کردہ مواد ہے خوب کام لیا۔ اور ان کے اسلوب کی پیروی کی۔

اس کے بعد ایک طویل وقفہ ہوتا ہے۔ اور تقریبا سوسال بعد پانچویں صدی میں ہسپانیہ کے ایک ہزرگ علامہ ابن عطیہ اندلی نے تفیر قرآن کے باب میں ایک اور نقش قائم کیا۔
علامہ ابن عطیہ غرنا طہ کے رہنے والے سے جو مسلمانوں کی فردوس کم گشتہ ہے۔ ان کی تفییر کا نام ہے المصحود الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز۔ یعنی بظاہر انہوں نے اسے مختر قرار دیا ہے لیکن میختے ہی بطاہر انہوں نے اسے مختے قرار دیا ہے لیکن میختے ہی تقریبا بندرہ بیں جلدوں میں ہے۔ یہ تفییر اس اعتبار سے بڑی نمایاں حیثیت اور افرادی شان رکھتی ہے کہ مسلم الیمین کی نمائندہ تفاسیر میں اس کا بہت او نچا مقام ہے۔ نہ صرف بور نے قبیر کی ادب میں بلکہ مسلم الیمین میں علامہ ابن عطیہ ہے بل جتنا بھی کام ہوا، وہاں کے علماء، فقہا، محدثین ارباب لغت اور ایل ادب نے جو جو تحقیقات کیں، ان کے کام سے انہوں نے فقہا، محدثین ارباب لغت اور ایل ادب نے جو جو تحقیقات کیں، ان کے کام سے انہوں نے استفادہ کیا اور یہ کتاب تیار کی جو آج ہے دی پندرہ سال پہلے مراکش کی وزارت اوقاف نے اسپخرج پرشائع کی ہے، وزارت نے اس کتاب کا ایک بہت خوبصورت ایڈیش شائع کر دیا جو عالم انہ البار ۱۵ جلدوں پر مشتمل ہے۔ کتاب کے فاضل محقیقین نے کتاب پر بہت سے قیمتی اور عالمانہ عواشی بھی لکھے ہیں۔

می تفسیر نہ صرف مغربی دنیائے اسلام یعنی مسلم اسپین، مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا کا مغربی حصہ اور مغربی افریقہ کے وہ حصے جہال مسلمانوں کی آبادی پائی جاتی ہے اس پورے علاقہ کی وہ بہترین نمائندہ تغییر ہے۔ بلکہ اس اعتبار سے بھی بہت نمایاں ہے کہ جوکام اہام ابن جریر طبری نے شروع کیا تھا اسے انہوں نے آ کے تک پنچایا اور کھمل کیا۔ ابن جریر نے اکثر و بیشتر روایات میں تقابل اور کا کمہ نہیں کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی ایک رائے ہے، اور دوسرے صحابی کی دوسری رائے ، تو انہوں نے ان دونوں آ راء کے بابین کوئی مواز نہیں کیا تھا اور نہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ ان میں تطبیق کس طرح ہوسکتی ہے۔ اس طرح کی تفتگو ابن جریر نے بہت کم کی ہے۔ لیکن علامہ ابن عطیہ نے یہ تفتگو بھی کی ہے اور بتایا ہے کہ متعدد تفییری اقوال میں تطبیق کیے کی جامئی ہے کی انہوں نے جومواد صحابہ کرام سے پہنچا تھا اس کو بھی انہوں نے ایک فئی اور متعلم انداز میں مرتب کیا۔

علامہ ابن جریر کے تھوڑے ہی عرصہ بعد آنے والے ایک اور انتہائی نامور اور بالغ نظر مفسر علامہ قرطبی ہیں۔ ان کی تفییر الجامع لاحکام القرآن تغییری ادب میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ بیقیر کئی اعتبارے ایک قابل ذکر تغییر ہے۔ بلکہ ریہ کہا جائے تو پیجانہ ہوگا کہ وہ اپنی نوعیت کی ایک منفر تفییر ہے۔ پوری دنیائے اسلام میں وہ آیک خاص ربخان کی نمائندہ ہے اور اس میں بعض ایسے اوصاف پائے جاتے ہیں جواسے عام تفاسیر سے ممتاز بناتے ہیں۔ یہ ظیم تفییر ۳۰ جلدوں میں ہے اور اور تفییر قرآن کے محتبال ہوں نے اپنی اس میں ہے اور اور تفییر قرآن کے متعلق جتنا مواد اس وقت تک موجود تھا وہ سارا انہوں نے اپنی اس فاصلانہ کتاب میں سمودیا ہے۔ الجامع لاحکام القرآن واقعی قرآن مجید کے تمام احکام وقوانین کی جامع ہے۔ علامہ قرطبی قرطبی قرطبی کر ہے والے تھے۔ اور علامہ ابن عطبہ غرنا طہرے رہنے والے تھے۔ ان دونوں حضرات کی بید دونوں تفییر میں مسلم اسپین (اندلس مرحوم) میں کسی جانے والی بہترین نفد اس جب تک بیتفاسیر دنیا میں زندہ رہیں گی اسپین کے علاء اور مفسرین قرآن کا تذکرہ بھی نفسیر ہیں۔ جب تک بیتفاسیر دنیا میں زندہ رہیں گی اسپین کے علاء اور مفسرین قرآن کا تذکرہ بھی نمیں ملتار ہے گا۔

اس کے بعد تغییر قرآن کے بارے میں ایک ادراہم بلکہ سب سے اہم اور نمایاں ترین کام جو ہوا ہے وہ قرآن پاک کی فصاحت ادراد فی اعجاز کے موضوع پر ہے۔ یہ کام علامہ محمود بن ممر جاراللہ زخشر کی کا ہے۔ جن کو تاریخ تغییر و نفسرین میں بہت او نچا اور نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان کو قرآن مجید کی ادر کی بخوی ادر بلاغی تغییر میں جور تبہ حاصل ہوا وہ شاید کی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ ابن خلدون کا نام آپ نے ناہوگا، وہ اپنے زبانہ کے بہت بڑے عالم ، مفکر اور مورخ تھے۔ ابن

خلدون نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کواس طرح سمجھا ہے جیسا کہ اسے سمجھنا چاہیے تعظامہ سمجھنا چاہیے تعظیم کے اور دوسرے تعظامہ جاراللہ زخشری، جن کا اصل نام محمود تھا اور جومیرے ہم نام تھے، یہ اپنی زندگی کے آخری دور میں ہجرت کرکے مکہ مرمہ میں آباد ہوگئے تھے۔ اور بیت اللہ کا پڑوس انہوں نے اختیار کرلیا تھا اس لیے لوگ ان کواحر آیا جاراللہ کہا کرتے تھے۔

علامہ جاراللہ زخشری اپنے خیالات و سلک کے اعتبار سے معتزی ہے، جواہل سنت والجماعت کے نزدیک چند قابل اعتراض خیالات اور بعض غلط تصورات پر منی مسلک ہے۔ انہوں نے اپنی اس تغییر میں جہاں قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر گفتگو کا حق ادا کردیا ہے وہاں جابجا اپنی معتزی عقائد کا بھی دفاع کیا ہے اور قرآن مجید سے ان کو ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے ان کی اس تغییر پر بڑی تنقید بھی کی گئے۔ لیکن جس پہلو سے ان کی تغییر بہت نمایاں ہے وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو جس طرح مجید کی فصاحت اور بلاغت کو جس طرح مجید کی فصاحت اور بلاغت کو جس طرح رخشری نے سمجھا اس طرح کوئی نہیں ہمجھ سکا۔ بعد میں جتنے آنے والے اہل علم اور مفسرین ہیں۔ ان میں سے جس کسی نے بھی قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت پر پچھ لکھنا چاہا وہ زمخشری کی تحقیقات سے صرف نظر نہ کرسکا۔ خواہ اس کا تعلق مسلمانوں کے سی بھی فرقہ سے رہا ہو۔ ان کی کی تحقیقات سے صرف نظر نہ کرسکا۔ خواہ اس کا تعلق مسلمانوں کے سی بھی فرقہ سے رہا ہو۔ ان کی کتاب کا اصل نام ہے الکشاف عن غوامض التزیل ۔ جس کو اختصار کے چیش نظر کشاف بھی کہدیا جاتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کا علامہ اقبال نے این اس شعر میں ذکر کیا ہے:

تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف

صاحب کشاف سے مراد علامہ زخشری ہیں، اس لیے کہ بیائ کشاف کے مصنف ہیں۔ مراد بیہ ہے کہ اگر دل میں کوئی جذبہ صادق نہ ہوا در قرآن کے اندر اتر جانے کی کوئی دلی خواہش نہ ہوتو پھر کشاف کی بلاغت ہے بھی کچھ حاصل نہ ہوگا۔

زمخشری کے فورابعد جس شخصیت کادرجہ آتا ہے۔ وہ امام رازی ہیں۔ امام رازی جن کا لقب فخر الدین رازی تھا اصلاً رے کے رہنے والے تھے، لیکن ان کی آشری عمر افغانستان اور ہرات میں گذری تھی۔ اپنے زمانہ کے نامور ترین مفسرین قرآن میں سے ہیں۔ اسٹے بڑے مفسرقرآن ہیں کہ ساتویں صدی ہجری گویا امام رازیؒ کی صدی ہے۔ ان کی وفات ۲۰۲ھ بیل موئی۔ ہوئی۔ ہوئی۔ ہوئی۔ ہوئی۔ ان کی تغییر اس لحاظ سے بے حدم متاز ہے کہ اس زمانہ میں عقلیات کی جتنی ترقی ہوئی تھی۔ منطق، فلسفہ، کلام، عقائد کے میدان میں اس وقت تک جو چوتحقیقات ہوئی تھیں ان سب سے امام رازی نے تغییر قرآن میں کام لیا۔ حامیان منطق و فلسفہ کی طرف سے اسلام کے عقائد، پر اعتراضات اور ان کے جوابات، اور اسلام کے نقط نظر کا عقلی اور منطق دفاع، بیتمام چیزیں امام رازیؒ کے یہاں جس شان سے ملتی ہیں وہ نہ پہلے کی کے ہاں ملتی ہیں اور نہ بعد میں کس کے ہاں۔ امام این کے امام ہیں۔

ہم اہل پاکتان کا بھی امام رازیؓ سے ایک خاص تعلق ہے اور ایک اعتبار سے ہر پاکتانی پرامام رازیؓ کا اتابر ااحسان ہے کہ وہ اس احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اگرآپ نے برصغیری تاریخ پڑھی ہوتو آپ کو معلوم ہوگا کہ تھر بن قاسم کی فتح سندھ ملتان کے علاقے تک ہوئی تھی۔ اور اس سے آگے وہ نہیں آسکا جھر بن قاسم کے واپس جانے کے بعد جب سلطنت بنوا میہ کمزور پڑی تو بعض لوگوں نے سلطنت بنوا میہ کے ختلف علاقوں، خاص طور پر دورا فقا دہ علاقوں اور صوبوں میں اپنی اپنی ذاتی خود ختار حکومتیں قائم کرلیں۔ پھر بنوعباس کے آنے کے بعد دوبارہ مرکزی حکومت سے تعلق قائم ہوا۔ جب بنوعباس کی حکومت کمزور ہوئی تو اس سے فائدہ اٹھا کر مرکزی حکومت سے تعلق قائم ہوا۔ جب بنوعباس کی حکومت کمزور ہوئی تو اس سے فائدہ اٹھا کر مرکزی حکومت سے مرکزی حکومت کا مرکز بنا ناچا ہا۔ مسلمان میں اکثریت سید سے ساد ھے نومسلموں کی تھی۔ وہ باطنیوں کی ان سازشوں کو بجھنے سے قاصر تھے، باطنی زور شور سے بہاں کے ہندوؤں کو بجائے مسلمان بنانے کے اساعیلی بنار ہے تھے اور کمزور مسلمانوں کو بھی اساعیلیت کے فریب میں ہتال مسلمان بنانے کے اساعیلی بنار ہے تھے اور کمزور مسلمانوں کو بھی اساعیلیت کے فریب میں ہتال مرر ہے تھے۔ ای زمانہ میں یہاں کے لوگوں نے افغانستان کے حکمر انوں سے اپیل کی کہ آگر کریں اوراساعیلیوں کی ان سازشوں کو تھی کریں۔

برصغیری تاریخ میں بیدایک عجیب واقعدرہا ہے کہ جب بھی یہاں کے مسلمانوں کوکوئی پریشانی لاحق ہوئی اوروہ یہاں کی غیراسلامی قوت کے ظلم وستم کا شکار ہوئے تو انہوں نے مدوطلب کرنے کے جمیشہ افغانستان ہی کی طرف ویکھا، اور افغانستان ہی کے حکمرانوں سے درخواست کی کدان کی مدد کے لیے آئے۔ چنانچہ افغانستان کے درخواست کی کدان کی مدد کے لیے آئے۔ چنانچہ افغانستان کے

حکرال شہاب الدین غوری ہے بھی درخواست کی گئی کہ وہ مسلمانوں کی مددکریں۔ای زمانہ میں ہندور اجہ پر تھوی راح نے بھی سرا تھار کھا تھا۔اور وہ اس پورے علاقہ میں، جوحدود سندھاور ملتان سے لے کر شمیراور راجستھان تک بھیلا ہوا تھا، مسلمانوں پر مظالم کررہا تھا۔غرض یہ پورا علاقہ پر تھوی راج کے مظالم کا نمونہ بنا ہوا تھا۔ پر تھوی نے ایک بہت بڑی سلطنت بنالی تھی۔موجودہ پاکستان یعنی پشاور سے لے کر یو پی اور دبلی تک اور پوراسندھاور راجیوتا نہ تک کے علاقے اس کے حکومت میں شامل تھے۔

شہاب الدین غوری نے مسلمانوں کو اس کے مظالم سے نجات ولانے کے لیے ہندوستان پرجملہ کیا۔لیکن اس کا پہلاجملہ کا میاب نہ ہوسکا۔ افغانستان والپس پہنچ کر اس نے قتم کھائی کہ اس وقت تک چین سے نہیں ہیٹھوں گا جب تک برصغیر کے مسلمانوں کی مد ذہیں کرلوں گا اور شکست کا داغ ان کے اوپر سے نہیں دھودوں گا۔ چنا نچ شہا ب الدین نے زور شور سے فیصلہ کن حملہ کی تیاری شروع کی ۔ افغانستان ہمیشہ سے ایک غریب ملک رہا ہے۔شہاب الدین غوری کے پاس اسے وسائل نہیں منتھ کہ ہندوستان جیسے دولت مند ملک اور پرتھوی راج جیسے بڑے راجہ سے کمر لے سکیں۔ انہوں نے چندے کی ایپل کی ، جس کے جواب میں امام رازی نے ایک خطیر رقم چندہ کے طور پرشہاب الدین غوری کو دی۔جس کی تفصیل بہت دلچسے اور عجیب ہے۔

امامرازیؒ کے دوصاحبزاد ہے بہت حسین جمیل اور لائق فائق تھے۔ ہرات میں ایک بہت بواتا جرتھا جس کی تجارت پورے علاقہ میں پھیلی ہوئی تھی۔اس تاجر کی دویٹیاں تھیں اور اس کے پاس دولت بھی ہوئی تھی۔وہ ایک علم دوست شخص تھا۔اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنی دونوں بیٹیاں امامراز گُ کے سپر دکردیں اور درخواست کی کہ ان کا خیال بھی رکھیں اور جوان ہونے براپنے تعلیم یافتہ اورخو بروصاحبزادوں سے ان کی شادیاں کردیں۔امامراز گُ نے ایسائی کیا۔ یوں وہ ساری دولت امامراز گُ کے گھر میں آ گئی۔امامرازی نے بہتمام دولت قرض کے طور پر شہاب الدین غوری کے حوالہ کردی۔ اس سے لشکر تیار ہوا اور اس لشکر نے پر تھوی راج کو کلست دی۔اور یوں اساعیلیوں کے چنگل سے بیعلاقہ آزاد ہوگیا۔ پہلی مرتبہ شہاب الدین غوری نے بہاں آزاد مسلم مملکت قائم کی۔اور آج تک اللہ تعالی کے فضل و کرم سے یہاں آزاد مسلم مملکت قائم کی۔اور آج تک اللہ تعالی کے فضل و کرم سے یہاں آزاد مسلم مملکت قائم کی۔اور آج تک اللہ تعالی کے فضل و کرم سے یہاں آزاد مسلم مملکت قائم کی۔اور آج تک اللہ تعالی کے فضل و کرم سے یہاں آزاد مسلم مملکت قائم ہے۔اس طرح ہم سب امام رازی اور شہاب الدین غوری کے مرہون منت ہیں۔

امام کاپیسند ہوتا اور خوری کا حوصلہ اور ہمت نہ ہوتی تو شاید آجیجہ اسلام کے ذریم کیس نہ ہوتی۔
غرض امام رازی کی تغییر اس اعتبار سے بہت متناز اور نمایاں ہے کہ انہوں نے اپنے
بے پناہ عقلی استدلال اور منطقی انداز گفتگو سے قر آن مجید کے تقائق ومعارف کی تائید میں دلائل
کے انبارلگادیے ہیں۔رازی اور زخشری دونوں کی تفاسیر نے بعد کے قریب قریب تمام مفسرین پر
بہت اثر ڈالا۔ زخشری کے فصاحت و بلاغت کے اعلی معیار نے اور امام رازی کی عقلیات کے
بلند معیار نے ہرطالب علم کو اپنا گرویدہ کیا۔لیکن عام طور پرقر آن مجید کے طلباء کو امام رازی سے سے
بلند معیار نے ہرطالب علم کو اپنا گرویدہ کیا۔لیکن عام طور پرقر آن مجید کے طلباء کو امام رازی سے سے
شکایت تھی کہ ان کے ہاں خالص قر آنی مسائل اور اصل تغییری معاملات پر ذور کم ہے اور عقلیات میں ان
پر ذور ضرورت سے بچھ ذیادہ ہے۔وہ خود بہت او نچے درجہ کے فلنی سے اور عقلیات میں ان
کے ہاں بے شارمباحث ملتے ہیں، لیکن لوگ تفیر قر آن کے باب میں عقلیات کی اس بہتات اور
منطقی استدلال دقیاس کی اس کشرت اور زیادتی سے مطمئن نہیں ہے۔

دوسری طرف زخشری کی فصاحت اور بلاغت ہے تو متاثر تھے، کیکن ان کے معتزلی عقائد کے بارہ میں لوگوں کوشد یہ تحفظات تھے۔اس لیے بعد میں ایسی تغییر یں کھی گئیں جن میں ان دونوں کتابوں سے استفادہ کیا گیا۔ کوشش کی گئی کہ جہاں تک فصاحت اور بلاغت کے کتوں کا تعلق ہے وہ زخشری سے لیے جا نمیں ،اور جہاں تک عقلیات کا معاملہ ہے اس میں امام رازگ کی تغییر سے داہنمائی لی جائے اور تو ازن کے ساتھ قرآن مجید کی تغییر صحیح عقائد کے ساتھ بیان کردی جائے۔ یہ کام کرنے کا متعدد حضرات نے پیڑا اٹھایا۔ ان میں سب سے قائل ذکر نام قاضی ناصرالدین بیضاوی کا ہے۔ جن کی تغییر بیضاوی مشہور ہے۔ قاضی بیضاوی نے ان دونوں مصنفین سے بھر پوراستفادہ کیا۔ زخشری سے فصاحت و بلاغت کے نکتے لیے اور امام رازی کے مصنفین سے بھر پوراستفادہ کیا۔ بیضاوی شافی المسلک تھے۔انہوں نے شافعی نقط نظر سے فقہی المسلک شے۔انہوں نے شافعی نقط نظر سے فقہی المسلک شے۔انہوں نے شافعی نقط نظر سے فقہی المسلک کا دکام کو بیان کیا۔

اسی زمانے میں دواورمفسرمشہورہوئے۔علامذ نمنی اورعلامہ بغوی۔ یہ دونوں حنی تھے۔ انہوں نے دوتفسیریں مدارک التزیل ادرمعالم التزیل کے نام سے کھیں۔ یہ دونوں نہ صرف اپنے زمانہ میں بہت مقبول تفسیریں رہیں بلکہ آج بھی ان کا شارمعروف اورمتند تفسیروں میں ہوتا ہے۔ پورے وسطی ایشا، برصغیر،افغانستان اور بنگلا دیش' جہاں جہاں فقہ حنی کے ماشے والے ہیں وہاں بیدوونوں تغییریں آج بھی خصوصیت ہے مقبول ہیں۔ تغییر بیضادی نسبتاً وہاں زیادہ مقبول ہوں یہ دونوں تغییر بین افعی کے ماننے والے زیادہ تھے۔ لیکن بیضادی ہمارے برصغیر میں بھی بہت مقبول رہی ،اس لیے کہ اس کا اور اس کے مصنف کاعلمی درجہ اتنا او نچاتھا کہ فقبی اختلاف کے باوجودان کی تغییر غیر شافعی علاقوں میں بھی بہت مقبول ہوئی۔

اس کے بعد کی تفصیلات میں چھوڑ دیتا ہوں۔اب آٹھویں صدی ہجری میں آتے ہیں جب ایک ایسے مفسر بیدا ہوئے جن کی تفسیر آج تک ہر جگہ اور ہر طبقہ میں مقبول ہے۔اس کے اگریزی،اردو، فاری، انڈ ونیشی، اور ملائی زبان میں تر جے موجود ہیں۔ یہ ہیں علامہ ابن کثیر دشتی ۔ علامہ ابن کثیر اپنے زمانہ کے انتہائی نامور اور صف اول کے محدثین میں سے تھے۔ وہ دنیائے اسلام کے صف اول کے مورخ بھی ہیں اور محدث بھی علم تاریخ اور علم مدیث دونوں میں ان کا در جہ بہت او نچاہے۔ دنیائے اسلام میں تاریخ پر جو چند بہترین اور مقبول ترین کتا ہیں کھی گئیں ان میں سے ایک کتاب ان کی کتاب البدایہ والنہا ہہے۔ یہ کتاب بوری دنیا کی تاریخ انہوں نے بحث کرتی ہے۔ حضرت آ دم علیہ السلام کی بیدائش سے لے کرا پنے زمانہ تک کی تاریخ انہوں نے مرت کردی ہے۔

علامہ ابن کیٹر نے ایک تغیر کامی جوتغیر القرآن العظیم کے نام سے معروف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے تغییر کا جو بنیادی ڈھانچہ کھڑا کیا وہ روایات وا حادیث کی بنیاد پر کیا۔ غالبًا انہوں نے یہ محسوس کیا کہ علامہ ذخشر کی کے زیرا ٹر لوگ قرآن مجید سے ہدایت اور رہنمائی لینے پر کم توجہ دیر ہے ہیں اور اس کے اوبی محاس پر توجہ زیادہ دے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بیشک غیر معمولی اوبی محاس موجود ہیں اور بلاغت میں اس کا معیارا تنااونچا ہے کہ وہ ججزہ کے درجہ تک بہنچا ہوا ہے، گراصل میں یہ کتاب ایک کتاب ہدایت ہے۔ اس سے راہنمائی لیمنا ہی اس کا مقصد نزول ہے۔ اگر سارا وقت محض اس کے لغت اور اوب پر عش عش کرنے میں گزار دیں اور بس ای بات پر زندگی بحر سرد ھنتے رہیں کہ اس کا اسلوب بڑا او بیانہ ہے اور اس کا انداز بڑا خطیبانہ ہے اور اس سے ہدایت لینے کی کوئی شجیدہ کوشش نہ کریں تو قرآن مجید کی تغییر کا میچ استعال نہیں ہوگا۔ اس سے ہدایت لینے کی کوئی شجیدہ کوشش نہ کریں تو قرآن مجید کی تغییر کا میچ استعال نہیں ہوگا۔ لیکن زخشری نے اتنا بحر پور کام کیا تھا کہ یہ اثر پیدا ہونا شاید فطری تھا۔

اس طرح امام رازی کی عقلیات اتنی زور دارتھیں کدان سے متاثر مفسرین قرآن کے

طالب علم بننے کے بجائے ،عقلیات کے طالب علم زیادہ ہوگئے۔ پہلے دن جویس نے علم حضوری اور علم حصولی کی بات کی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی۔امام رازی کے بہت سے قارئین کے ہاں قرآن پر سے وقت علم حضوری کی جو کیفیت ہوئی چاہیے تھی وہ ختم یا کمزور ہوگئی۔اور علم حصولی کے دلائل زیادہ ہوگئے اور علم استدلال کا عضر بردھتا چلاگیا۔

عالبًا یہ پس منظر تھا جس میں علامہ ابن کیڑ نے یہ چاہا کہ ایک ایں انسیر فلصی جائے جو اس غیر ضروری عقلیاتی رجیان کو تھوڑ اسا کم کر کے پچھ تواز ن پیدا کر ہے اور قرآن مجید کو اصلاً ایک کتاب ہدایت کے طور پر پیش کر ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ تغییر مرتب کی جو تغییر ابن کیٹر کے نام سے معروف ہے۔ انہوں نے تغییر کی روایات کے پورے ذخیرے میں سے چھانٹ کر ان کے نزد یک جو تی جو تی متندر بن اور جامع ترین روایات تھیں وہ جع کیں اور ایک الی تغییر مرتب کی جو اس وقت سے لے کر آج تک مقبول چلی آرہی ہے۔ علامہ ابن کیٹر کی انتقال ۲۷ ہے۔ میں ہوا تھا۔ گویا ان کے انتقال کو ساڑھے چھ سوسال ہو تھے ہیں۔ لیکن ان ساڑھے چھ سوسال میں تغییر ابن کیٹر کی مقبولیت میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی اور قرآن مجید کی اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیائے اسلام میں انڈ و نیٹ یا انتقال کو ساڑھے کی واقع نہیں ہوئی اور قرآن مجید کی اعلیٰ تعلیم سے جس میں بلا اختلاف میں انڈ و نیٹ یا اختلاف فقد اور بلا اختلاف نقطہ نظر تغییر ابن کیٹر نہ پر بھی جاتی ہو۔ اور اس سے استفادہ مسلک، بلا اختلاف فقد اور بلا اختلاف نقطہ نظر تغییر ابن کیٹر نے دیل ہو۔ اور اس سے استفادہ نے کہا جاتا ہو۔ یہ علامہ ابن کیٹر کے غیر معمولی اظامی اور علیت کی دلیل ہے۔

اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزراجے ہم چھوڑ دیے ہیں۔اس عرصہ میں تغییری کام جاری رہا۔ اہل علم محتلف پہلووں سے تغییر قرآن کا کام کرتے رہے۔لیکن آٹھویں صدی ہجری کے بعد آئندہ چارسوسال تک کسی نے اسلوب اور کسی قابل ذکر نے ربحان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔اس لیے ہم براہ راست تیر ہویں صدی ہجری میں آجاتے ہیں۔ تیرھویں صدی ہجری میں دو تفییریں قابل ذکر ہیں ایک تفییر صدی کے شروع کی ہے۔ اور دوسری صدی کے آٹر کی ہے۔ تیرہویں صدی کے آٹر کی ہے۔ تیرہویں صدی کے آٹر کی ہے۔ خونم خون ہے۔ بغداد میں کھی گئی جوآئ خونم خون ہے۔ بغداد کے نامور سپوت اور دنیائے اسلام کے قابل فخر عالم، علامہ محمود آلوی بغدادی ، نے ایک تفییر کسی ہو جو ای مام علام کے قابل فخر عالم، علامہ محمود آلوی بغدادی ، نے ایک تفییر کے روح المعانی کے نام سے میں جلدوں میں ہر جگہ دستیاب ہے۔ اس اعتبار سے بہت مقبول تغییر ہے کہ دنیائے اس تفییر سے کہ دنیائے اس تفییر سے کہ دنیائے اس تفییر سے کہ دنیائے کے دنیائے کہ دنیائے کے دنیائے کے دنیائے کے دنیائے کے دنیائے کے دنیائے کے دنیائے کا میں ہر جگہ دستیاب کے دنیائے کی دنیائے کے دنیائے کی دنیائے کی دنیائے کو دنیائے کی دنیائے کی دنیائے کے دنیائے کے دنیائے کو دنیائے کی دنیائے کی دنیائے کی دنیائے کے دنیائے کی دنیائے کی دنیائے کی دنیائے کی دنیائے کے دنیائے کی دنیائے ک

اسلام کے ہر طبقے اور ہر علاقے ہیں اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ اور اہل علم کے ہر طبقہ ہیں اس کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ جو حضرات عقلی رجحان رکھتے تھے انہوں نے اس میں عقلی مواد پایا۔ جو لوگ روحانی اورصوفیا نہ مزاج رکھتے تھے ان کی دلچین کا سامان بھی اس میں موجود ہے۔ اس لیے کہ علامہ آلوی خودایک روحانی سلسلہ سے وابستہ تھے فقتی رجحان رکھنے والوں کے لیے اس تغییر کہ علامہ آلوی خودایک روحانی سلسلہ سے اس اعتبار سے بیا کیک جامع تغییر ہے اور برصغیر کے کم و بیش تمام مفسرین پراس تغییر کے اسلوب اور مندر جات نے اثر ڈالا ہے۔ برصغیر کی اردو تفاسیر میں شاید کوئی تغییر ایس نہیں ہے جس پر بالواسطہ یا بلا واسطہ علامہ آلوی بغدادی کے اثر ات نہ ہوں۔ یہ تغییر تیر ہویں صدی کے شروع میں کھی جی۔

ایک دوسری تغییر تیرہویں صدی کے آثر میں تعلی گئی جواپنے اعلیٰ علی معیار کے باوجود دنیائے اسلام میں اتنی معروف نہیں ہوئی جتنی روح المعانی معروف ہوئی۔ بینفیر علامہ جمال الدین قائمی کی ہے جوعلامۃ الثام کہلاتے تھے اور اپنے زمانہ میں شام کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ ان کو میر عجیب وغریب خصوصیت اللہ تعالی نے عطافر مائی تھی کہ انہوں جو کتاب بھی کسی وہ اپنے موضوع پر بہترین کتاب قرار پائی۔ ان کی جتنی بھی کتب ہیں وہ اس وقت تک اپنی موضوع کی بہترین کتابوں میں گئی جاتی ہیں۔ تغییر پران کی کتاب کا نام محان الثاویل ہے، ایک موضوع کی بہترین کتابوں میں گئی جاتی ہیں۔ تغییر پران کی کتاب کا نام محان الثاویل ہے، یعنی بہترین شرح ، میہ برصغیر میں زیادہ متعارف نہیں ہوئی، شاید اس لیے کہ شام میں ہی چھپی۔ یعنی بہترین شرح ، میہ برصغیر میں زیادہ متعارف نہیں ہوئی، شاید اس لیے کہ شام میں ہی چھپی۔ چونکہ لوگ مختلف اسباب کی بناء پر یہاں سے بغداد آتے جاتے رہتے تھے اس لیے بغداد کی تغییر یہاں نہی جونکہ لوگ مختلف اسباب کی بناء پر یہاں سے بغداد آتے جاتے رہتے تھے اس لیے بغداد کی تغییر یہاں نہی گئی۔

بیسویں صدی تفسیر کے ایک نے دور کے آغازی صدی ہے۔ بیسویں صدی میں جتنی تفاسیر کھی گئیں ان کی تعداد شاید اتنی ہی ہے جتنی پورے تیرہ سوسال میں کھی جانے والی تفسیر وں کی ہے۔ تعداد کے اعتبار سے چود ہویں صدی جمری کی تفاسیر گذشتہ تیرہ صدیوں میں کھی جانے والی تفاسیر کے تقریباً برابر ہی ہیں۔ گویا علم تغییر کے باب میں اب ایک ۔ نے دور کا آغاز ہوا ہے۔ اور متعدد نئے نئے رجی نات سامنے آئے ہیں۔ جن کے بارے میں کی آئندہ نشست میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ بیسویں صدی عیسوی کے تغییری ادب اور تفسیری رجی نات پر گفتگو خود ایک نئے سلم خطبات کی متقاضی ہے۔

گذشتہ صدی (بعنی چودھویں صدی ہجری اور بیسویں صدی عیسوی) ہیں جن تفاسیر
نقسیری ادب اور سلمانوں کے عومی فکر پر بہت زیادہ اثر ڈالا ان کے بارے ہیں تفصیل اور
قطعیت سے پچھ کہنا بہت دشوار ہے۔ دوماہ قبل کی بات ہے کہ کسی مغربی ادارہ سے ایک سوال نامہ
آیا، جس ہیں وہ یہ جانئے ہیں دلچیتی رکھتے تھے کہ بیسویں صدی ہیں مسلمانوں پر کن علمی اور فکری
شخصیات اور نامورلوگوں کے سب سے زیادہ اثر اب ہے۔ اس کے بارے میں وہ شاید پچھ معلوبات
ہیں کن شخصیتوں یا عوامل کا سب سے زیادہ اثر رہا ہے۔ اس کے بارے میں وہ شاید پچھ معلوبات
ہی کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دنیا کے بڑے برے اداروں اور نامور
شخصیتوں کو خطوط کھے اور یہ پوچھا کہ دنیائے اسلام کی وہ دس اہم شخصیتیں کون سی ہیں جن کا
مسلمانوں پر بہت گہرااثر ہے۔ اور وہ کون سی دس ہم ترین تفاسیر ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو سیحے
میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ مدد کی۔

ہماری یو نیورٹی میں بھی بیسوال آیا اور کئی اہلی علم حضرات نے بیٹھ کراس پر خوروخوض
کیا۔ انہوں نے بیٹھ سوس کیا کہ اس کا تعین کرتا ہے حد دشوار ہے کہ بیسویں صدی عیسوی اور
چود ہویں صدی ہجری کی وہ کون کی تفاسیر ہیں جن کے بارے میں بیہ کہا جاسکے کہ وہ سب سے
مقبول اور سب سے زیادہ نمائندہ حیثیت کی حاص تفاسیر ہیں۔ اس لیے کہ ہر تفییر کے اپنے اپنے
اٹر ات ہیں۔ جن لوگوں نے جو تفاسیر زیادہ پڑھی ہیں یا جولوگ جس مفسر سے زیادہ مانوس ہیں ان
کے خیال میں وہی تغییر یں اور وہی مفسرین اس باب میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ اور جنہوں
نے کسی دوسری تفییر کوزیادہ پڑھا ہے اور اس کے مفسر سے زیادہ کسب فیض کیا ہے ان کے خیال میں
وہنمایاں ہیں۔ مرحقیقت یہ ہے کہ بیتمام تفاسیر بی اپنی اپنی جگہ نمایاں ہیں۔

بعض تفاسرائی ہیں کہ انہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کو متاثر کیا ہے۔
مثلاً مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القران جسے لاکھوں انسانوں نے پڑھا ہے اور آج بھی
لاکھوں قار کین اس کو پڑھ رہے ہیں۔مولانا ہین احسن اصلاحی نے بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کیا
اور ایک نیار بجان تفہیر میں بیدا کیا۔مفتی محمد شفع صاحب کی تفہیر ہے جس کے بچیس تمیں ایڈیشن
حجیب بچکے ہیں۔ اتن کثرت سے شاید کی اور تغییر کا ایڈیشن (تفہیم القران کے علاوہ) نہیں نکلے۔
عرب دنیا میں سید قطب کی فی ظلال القران ہے۔جس کا اردور جم بھی ہو چکا ہے۔

اس قدر کڑت ہے اس کے بھی ایڈیش نظے ہیں کہ اب تعداد کا اندازہ کرتا بھی مشکل ہے۔ حالانکہ یہ تغییر جیل میں بیٹے کراکھی گئی جہاں ان کے پاس نہ کتا بین تغییر، نہ دسائل تھے اور نہماً خذومصا در تھے۔ انہوں نے اس تغییر کواپنے تاثر ات کے سے انداز میں لکھا ہے۔ عربی زبان نہما خذومصا در تھے۔ انہوں نے اس تغییر کواپنے تاثر ات کے سے انداز میں لکھا ہے کہ بیٹویں صدی میں عربی زبان میں کوئی تحریر اتی جاندار اور اتی زور دار نہیں لکھی گئی ہے جتنی سید قطب کی فی ظلال القرآن ہے۔ یہ کتاب زور بیان، غیر معمولی زبان دائی، خطابت اور قلمکاری کا شاہ کار ہے۔ ایسانمونہ بیٹویں صدی کی کی اور عربی کہوں میں ایسا بے خود ہوکر بہتا چلاجا تا ہے کہ اس کو پچھ خبر نہیں رہتی کہ وہ کہاں مار ہے۔

بیسویں صدی کی اور بھی تفاسیر ہیں جن پرد بحان کے سلسلہ بھی گفتگو کی جائے توبات
طویل ہوتی چلی جائے گی۔ آئری دونفاسیر کا حوالہ دے کر گفتگوختم کردینا چاہتا ہوں۔ ایک تفییر
عربی میں ہادرو میں ہمارے برصغیر کی ہے۔ آپ نے نام سناہوگا، ڈاکٹر وحبہ زحیلی
ایک مشہوراور جیدعالم ہیں، میرے گہرے دوست اور پاکستان کے ہؤے فیرخواہ ہیں، شام کے
رہنو والے ہیں۔ انہوں نے دوکتا ہیں بہت غیر معمولی کھی ہیں۔ بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا
ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں زعد گی میں اتنی مقبولیت دی ہوجتنی ڈاکٹر وحبہ زحیلی کو حاصل ہوئی۔ ان
کی یہ دونوں کتا ہیں حوالہ کی کتا ہیں بن گئی ہیں اور ان کے درجنوں ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ ایک
کی یہ دونوں کتا ہیں حوالہ کی کتا ہیں بن گئی ہیں اور ان کے درجنوں ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ ایک
کتاب ہے الفقہ الاسلامی وادلتہ۔ اس میں فقہ کے سارے ذخیر ے کا انہوں نے گویا عطر نکال کر
دی ہے۔ فیہ اسلامی انہریری ایک نہیں دیکھی کہ جہاں لوگ فقہ یا اسلامی قانون پر کام کررہے ہوں اور
نے کوئی اسلامی ان ہریری ایک نہیں دیکھی کہ جہاں لوگ فقہ یا اسلامی قانون پر کام کررہے ہوں اور
میں کتاب ان کے پاس موجود نہ ہو۔ ڈاکٹر وحبہ زحیلی کی اس ایک کتاب نے اہل علم کو بہت سی
دوسری کتابوں سے مستغنی کردیا ہے۔ دنیا کے تمام ہوے برے فقہ اسلامی کے اداروں کی ڈاکٹر
وحبہ زحیلی کورکنیت حاصل ہے۔

انہوں نے اس کتاب کو کمل کرنے کے بعدای انداز میں ایک تفیر بھی کھی ہے جس کی میں جلا میں ایک تفیر بھی کہا ہے جس کی ۲۰۰۰ جلدیں ہیں۔انہوں نے پورتے نفیر میں دور کے اللہ میں میں۔ادر ید دنیا میں مقبول ہورہی ہے۔اس جمع کردی ہے۔اس تفییر کے بھی کئی ایڈیشن نکل کچکے ہیں۔ادر ید دنیا میں مقبول ہورہی ہے۔اس

تغسر کے بارے میں بقیہ تفصیل برسوں پیش کروں گا۔

جیسا کہ پس نے عرض کیا، برصغیر پس گذشتہ دوصد یوں بیس تفسیر پر بہت کام ہوا ہے۔
کی اعتبار ہے بھی اور کیفی اعتبار ہے بھی۔اس بیس سب نمایاں کام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے خاندان کا ہے۔انہوں نے خودتو اردو بیس کام نہیں کیا،اس لیے کہ ان کی علمی اور تحریری زبان اردونہیں تھی، بلکہ اس زمانہ کی علمی زبان فاری تھی۔لیکن ان کے صاجز اوے حضرت شاہ عبدالقادرؓ نے قرآن مجید کاسب سے پہلا اردوتر جمہ کیا۔ یہ بات ہمارے لیے بحدخوشی اور فخر کی ہے کہ جو لقب صحابہ اور تا بعین نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو دیا تھا وہی لقب برصغیر کے مسلمانوں نے شاہ عبدالقادر صاحب کو دیا۔ یعنی تر جمان القران۔شاہ ولی اللہؓ کے صاحبز ادوں میں یہ تیسر نے نمبر بریہ تھے۔

شاہ عبدالقادر نے قرآن مجید کا اردوتر جمہ کیا تھا جواب ذراقد کم ہوگیا ہے، لیکن یہ ترجمہ ان کے پچاس سال مطالعہ قرآن کا نچوٹر تھا۔ انہوں نے خود پچاس سال قرآن مجید کا درس دیتے رہے، اور ان کے والد شاہ عبدالرجیم بھی دیا۔ ان کے والد شاہ ولی اللہ قرآن مجید کا درس دیتے رہے، اور ان کے والد شاہ عبدالرجیم بھی قرآن مجید کا درس دیتے رہے۔ گویا کم وہیش ۱۰۰ برس کی خاندانی روایت فہم قرآن اور اپنا پچاس سالہ ذاتی مطالعہ۔ اس سب کی روشی میں انہوں نے وہ ترجمہ کیا جو نہ صرف اردو کا سب سے پہلا ترجمہ قرآن ہے بلکہ صحت کے اعتبار سے اردو کا بہترین ترجمہ قرآن بھی ہے۔ اگرآپ اس سے استفادہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کے بہت سے مشکل مقامات جہاں مفسرین نے بہت بہی کمی بھی بحثیں کی ہیں اور بہت سے سوالات اٹھائے ہیں وہاں شاہ صاحب ترجمہ اس طرح کردیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ پیدانہیں ہوتا، بلکہ خود بخو دترجمہ سے بمی مسئلہ کل ہوجاتا ہے۔ ترجمہ اگرچہ برانا ہے اور اس کا اسلوب بھی اب متروک ہو چکا ہے لیکن اردو زبان میں اس سے بہتر اگر جہ کرناممکن نہیں ہے۔

شاہ عبدالقادر کس درجہ کے انسان تھے۔اس کا اندازہ دو چیزوں سے کرلیں۔ مرسید احمد خان نے آئییں بجین میں دیکھا تھا۔انہوں نے ان کے بارے میں جو پچھ کھھاہے وہ سرسید کی کتاب آتارالصنا دید میں کھا ہوا ہے۔دوسری چیزان کے بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ سے منسوب ہے۔اس سے شاہ صاحب کے اعلیٰ روحانی مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔جس شام مہینے کا

چاندد کھنا ہوتا تھا تو شاہ عبدالعزیز صاحب کسی کوعصر کی نماز کے بعدا کبرآ بادی مبحد میں بھیجا کرتے تھے، اکبرآ بادی مبحد دو تھی جہاں ان کا قیام تھا اور وہیں انہوں نے • ھسال گزار ہے، کہ د کھی کرآؤ کہ کہ میاں عبدالقادر نے آج کے سپارے پڑھے ہیں۔ وہ صبح کے دفت فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ جس دن ایک پارہ پڑھے اس دن چاندہ ہوتا تھا اور جس دن دوسپارے سایا کرتے تھے اس دن ۲۹ کا چاند ہوجاتا تھا۔ لوگوں نے اس چیز کو بار ہاد یکھا اور محسوس کیا تھا۔ یہاں تک کہ قمری مہینہ کی ۲۹ تاریخ کولوگ پوچھے لگے تھے کہ آج شاہ عبدالقا درصاحب نے ایک سپارہ پڑھا ہے دوسپارے پڑھے ہیں۔ ایک پڑھتے تو چاند نہیں ہوتا تھا اور دو پڑھتے تو چاند ہوجاتا تھا۔

اس کے بعد برصغیر میں ترجمہ قرآن اور اردو میں تفییر نولی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ آیات احکام پر بھی نئی تفاسیر لکھی گئیں۔شاہ عبد القادر گی پیروی میں قرآن مجید کی خدمات کرنے والوں نے تقریباً ساڑھے تین سوتر اجم اردو میں کے ،اور سیسلسلہ ابھی تک جاری ہے اور نئے آنے والے مفسرین اور اہل علم نئی نئی ضروریات کے پیش نظر اردو زبان میں قرآن مجید کے نئے نئے تر جے کرتے چلے جارہے ہیں۔ ہرتر جمہ میں ایک نئی شان اور ایک نئی آن پاتی جاتی ہے۔

اردومیں بے شارتفاسیر ہیں۔ لیکن ایک تفسیر نہایت جامع ہے جس کے بارے میں نہ تو لوگوں کو بہت زیادہ علم ہے اور نہ ہی وہ بہت مقبول ہے۔ اس تفسیر کا نام مواہب الرحمٰن ہے۔ یہ تفسیر بے نظیر مولا ناسیدا میر علی بلیج آبادی نے تحریفر مائی تھی۔ مولا ناسیدا میر علی ایک غیر معمولی اور جید عالم ، لیکن نسبتاً ایک غیر معروف بزرگ تھے جن کی زندگی کا بیشتر حصہ بنگال میں گذرا۔ اس کے بعد وہ ندوۃ العلماء کھونو کے صدر ہو گئے اور انہوں نے وہاں قیام کے دوران میں بینفیر کھی جو قدیم انداز کی تقریباً ۱۲۱۵ صفیم جلدوں میں ہے۔ اگر اس کتاب کو نئے انداز طباعت سے ازسر نو شکا کی انداز کی تقریباً ۱۲۱۵ صفیم جلدوں میں ہے۔ اگر اس کتاب کو نئے انداز طباعت سے ازسر نو بائع کیا جائے تو غالبا چالیس بچاس جلدیں بنیں گی۔ اس سے زیادہ جامع اور مفصل کوئی تفسیر اردو زبان میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کی زبان بھی بہت پر انی ہے اور انداز بھی بہت قدیم ہے ، نہ کوئی عنوان ہے ، اور نہ بیرا گر اف ۔ الفاظ کے جج بھی پر انے ہیں۔ اس لیے آج کل کے پڑھنے والے اسے پڑھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ان کی اردوز بان بھی الی ہے کہ اس میں بے شار والے اسے پڑھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ان کی اردوز بان بھی الی ہے کہ اس میں بے شار والے اسے پڑھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ان کی اردوز بان بھی الی ہے کہ اس میں بے شار والی فاری نہیں جانتے ان کے لیے اس تفسیر کو پڑھنا وشوار والی فاری نہیں جانتے ان کے لیے اس تفسیر کو پڑھنا وشوار

ہے۔ان کے بعد کی تفاسر آپ کے سامنے ہیں ان پر بعد میں کسی اور فرصت میں بات کریں گے۔

ایک اور قابل ذکر تغییر اردوکی ایک ناکمل تغییر ہے جو سیالکوٹ کے ایک بزرگ مولانا محمطی صدیقی نے تیار کی تھی۔ وہ انتہائی عالم فاضل انسان تھے۔ اللہ تعالی نے ان کو عجیب وغریب ملکہ ذود نولی بلکہ زود تحقیقی کا عطافر مایا تھا۔ جب ١٩٦٥ کی پاک بھارت جنگ ہوئی تو سترہ دن تک بلیک آوٹ چارا ہے۔ اور اس دور ان میں انہوں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا۔ امام ابو صنیفہ اور علم حدیث سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ اس پر انہوں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا اور سترہ دنوں میں انہوں نے سات واقف نہیں تھے۔ اس پر انہوں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا اور سترہ دنوں میں انہوں نے سات سو صفحات پر شتمل ایک ضخیم کتاب تیار کردی۔ جواس موضوع پر بہترین کتاب ہے۔

اپنی زندگی کے آخری سالوں میں انہوں نے ایک تفیر للھنی شروع کی تھی۔ اور خود مجھ سے بید بات فرمائی تھی کہ جتنی تفاسیر آج اردو میں دستیاب ہیں وہ کسی نہ کی مسلک سے وابستہ ہوگی ہیں، مفتی محمد شخیع صاحب کی تفییر بہت اچھی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ بیہ بیجھتے ہیں کہ وہ دیو بندی سے اسے فیر دیو بندی اس کونہیں پڑھتے ۔ مولا نا مودودی صاحب کی تفییر بہت عمدہ ہے۔ لیکن جولوگ جماعت اسلامی کے علقے سے باہر ہیں وہ اس کونہیں پڑھتے ۔ اس طرح اور بھی متعدد تفاسیر ہیں، جن سے استفادہ کرنے میں لوگوں کو گروہی تعصب مالغ آتا ہے۔ اس لیے اگرکوئی الی تفییر کسی جائے جس میں تمام تفاسیر کی روح وکال کرر کھ دی جائے اور اس طرح اس کو پیش کیا جائے کہ ہمرطبقہ کے لوگ اس کو پڑھیں اور تمام مفسرین کے خیالات و تحقیقات سے استفادہ کریں۔ اس کہ ہمرطبقہ کے لوگ اس کی چودہ جلدیں ہی مرتب کی تھیں کہ وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابھی سولہ جلدوں کا کام باقی ہے۔ غالبًا بارہ یا تیرہ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ چودھویں ابھی شائع نہیں ہوئی۔ لیکن جننا لکھا ہے اس کی بھی بڑی غیر جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ چودھویں ابھی شائع نہیں ہوئی۔ لیکن جننا لکھا ہے اس کی بھی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے۔ ان کا کام اس درجہ اور اس مقام کا ہے کہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ برصغیر معمولی حیثیت ہے۔ ان کا کام اس درجہ اور اس مقام کا ہے کہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ برصغیر کے تمام تفیری کام کا خلاصہ مولا نا محمولی صدید تھی کی اس کی جمیں میں آگیا ہے۔

بیا یک ابتدائی تعارف تھا تاریخ اسلام کے چنداہم ترین مفسرین قرآن کا۔ان میں

سے بہت سے اہم لوگوں کے صرف نام ہی لیے جاسکے۔ بہت بڑی تعداد میں اہل علم کے نام بھی نہیں سے بہت سے اس کے دودوقت میں اس سے زیادہ مکن نہیں تھا۔

خطب<sup>ہ فت</sup>م مفسرین قرآن کے تفسیری مناهج ساریل ۲۰۰۳ء



## بسم الله الرحمن الرحيم

منا جج ، منج کی جمع ہے جس کے معنی اسلوب کے آتے ہیں۔ منا بج مفسرین سے مرادوہ اسلوب، انداز اور طریق کارہے جس کے مطابق کسی مفسر نے قرآن مجید کی تغییر کی ہو، یااس طریق کار کے مطابق قرآن مجید کی تغییر مرتب کرنے کا ارادہ کیا ہو۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے۔ اس عارضی دنیاوی زندگی میں انسانوں کو اچھا انسان بنانے میں جن جن پہلووک اور گوشوں کا تصور کیا جا سکتا دنیاوی زندگی میں انسانوں کو اچھا انسان بنانے میں جن جن پہلووک اور گوشوں کا تصور کیا جا سکتا ہے ، ان سب کے بارہ میں قرآن مجید راہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن مجید ایک قلفی ، ماہر ماہنما کتاب ہدایت ہے، ایک قلفی ، ماہر معاشیات اور ماہر قانون کے لیے بھی بنیادی اصول فراہم کرتا ہے۔ غرض زندگی کا کوئی گوشہ انسا معاشیات اور ماہر قانون کے لیے بھی بنیادی اصول فراہم کرتا ہے۔ غرض زندگی کا کوئی گوشہ انسا نہیں ہے جس کا تعلق انسان کو بہتر انسان بنانے سے ہواور اس کے بارہ میں قرآن مجید راہنمائی نہ فراہم کرتا ہو۔

چنانچہ یہ بات بجاطور پر بالکل درست اور حقیقت عال کے عین مطابق تھی کہ گذشتہ چودہ صدیوں کے دوران میں مختلف رجحانات رکھنے والے عماء کرام نے، اور مختلف فکری ضروریات اورائے نہ نے نقاضوں کے مطابق ضروریات اورائے نہ نے نقاضوں کے مطابق قرآن مجید کی طرف رجوع کیا اور قرآن مجید سے راہنمائی حاصل کی ۔ پھر انھوں نے اس راہنمائی کوایے ہم خیال، ہم ذوق اور ہم ضرورت لوگوں تک پہنچانے کا بندوبست کیا۔

پھر چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، بلکہ عربی میں ہے، اور عربی بھی وہ جونصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہے۔اس لیے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور عربیت کا مطالعہ بھی اہل علم کی دلچین کا مرکز اور محورر ہاہے، (اس جانب اس سے قبل ایک خطبہ

میں اشارہ کیا جاچکا ہے) چنانچہ بہت جلد جہاں دوسر ہلم وفنون میں تخصص شروع ہوا وہاں قرآن مجید کے علوم وفنون میں بھی مختلف رجحانات کے مطابق تخصص کاعمل شروع ہو گیا۔ اس پورے عل کی بنیاد صحابہ کرامؓ کے تغییری دروس اوران سے منقول تغییری روایات ہیں۔

جبیها که پہلے کئی بارعرض کیا گیا ، جن صحابہ کرام ہے تغییری روایات مروی ہیں یا جن کے تقسیری اجتہادات کا بعد کے تفسیری اوب پر گہرااثر ہے ان میں نمایاں ترین صحابہ کرام دو ہیں۔ سیدناعلی بن ابی طالب ٔ اورسید نا عبدالله بن عبات ٔ ۔ ان دونوں بزرگول کی نفیبری روایات میں وہ تمام بنیادی عناصرروز اول ہی ہے واضح طور پرخسوں ہوتے ہیں جن کےمطابق بعد میں تفسیریں کھی جاتی رہیں۔ بید دونوں حضرات صحابہ کرام میں اپنے ادبی ذوق کے اعتبار سے ،عربیت میں ا بنی مہارت کے لحاظ ہے، غیر معمولی خطابت کے اور بلاغت کے نقط نظرے، اپنی فقہیا نہ بصیرت کے اعتبار سے ،اوران سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی غیر معمولی بالغ نظری ،غیر معمولی وسعت نظراورغيرمعمولى تعق فكرمين بهت نمايال اورممتاز حيثيت ركضته تتهديد بات اس لي يا در كهني ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے حتنے رجحانات اور اسالیب مختلف اوقات میں سامنے آئے میں ان میں ہے کسی اسلوب کے بارے میں پیقسور کرنا درست نہیں ہوگا کہ وہ صحابہ کرام ہے مروی ان روایات کے تسلسل سے بالکل ہٹ کر کوئی نئی چیز ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ان تمام رجانات کی سند صحابہ کرام کے اقوال وارشادات سے ملتی ہے۔ ان سب اسالیب ومناہیج کی بنیادیس صحابد کرام سے مردی روایات اوران اجتهادات میں موجود میں، جو صحابد کرام نے قرآن مجید کے بارے میں کیے۔اور خاص طور بران دوصحا بہ کرام کے تفسیری اقوال واجتہا دات میں وہ سب عناصر موجود ہیں جن سے بری تعداد میں تابعین نے استفادہ کیا۔ان میں سے حضرت عبدالله بن عباس اوران كے بعض مشہور تلا فدہ كا تذكرہ كيا جاچكا ہے۔سيدناعلى اوران كے تفسيرى ر جحانات کے بارے میں بھی اشارہ کیا جاچکا ہے۔ان کے تلامذہ کی تعداد بہت بڑی ہے۔جن ے خاص طور بر کوفہ اور مدینہ منورہ میں تفییری روایات عام ہو کیں۔

ر تعین تو قطعی طور پر کرنامکن نہیں ہے کہ قرآن فجید کی تغییر میں کل کننے ربخانات پیدا ہوئے۔اس لیے کہ جب تک انسانی ذہن کام کرتا رہے گا، نئے نئے ربخانات پیدا ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ خود بیسویں صدی میں کئ نئے ربخانات سامنے آئے جن کا آگے چل کر تذکرہ کیا جائے گا۔ جب تک انسان روئے زمین پرموجود ہے اور قرآن مجید کے مانے والے موجود ہیں وہ قرآن مجید کے نئے نئے مطالب اور معانی پرغور کرتے رہیں گے اور یوں علم تفییر کے نئے نئے اسالیب، نئے نئے مناتبج اور نئے نئے ربحانات سامنے آتے رہیں گے۔

مطالعہ قرآن کی ایک خاص جہت اور اس سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ جوابھی ابھی میرے ذہن میں آیا ہے، میں پہلے اس کا ذکر کردیتا ہوں۔ اس دلچسپ واقعہ کا مقصد میر واضح کرنا ہے کہ مطالعہ قرآن مجید کے ابھی اسے اچھوتے میدان موجود ہیں جو ابھی تک زیرغور بھی نہیں لائے گئے۔ تفسیر قرآن کے تو اسے لامتنا ہی سمندرموجود ہیں جن میں ابھی غوطہ زنی شروع بھی نہیں کی گئی نہیں کہد سکتے کہ ابھی علوم قرآن کے کتنے صدف اور ان میں کتنے گوہر پنہاں ہیں۔ قرآنی حقائق ومعارف کے سمندروں میں غوطہ زنی جنتی ہوگئی ہے ان کا کچھ اندازہ آج کی گفتگو سے ہوجائے گالیکن جونیں ہوئی وہ اس سے بہت زیادہ سے جواب تک ہوئی ہے۔

آپ نے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کا نام سناہوگا۔انھوں نے خود براہ راست مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ عالبًا کا 1904۔1904ء میں ایک شخص ان کے پاس آیا۔ ان کی زندگی کا یہ ایک عام معمول تھا کہ جرروز دو چارلوگ ان کے پاس آت اور اسلام قبول کرتے تھے۔وہ بھی ایسا ہی ایک دن تھا کہ ایک صاحب آئے اور کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چا ہتا ہوں۔ڈاکٹر صاحب نے ایک حسب عادت ان کو کلمہ پڑھوا یا اور اسلام کا مختصر تعارف ان کے سامنے بیش کردیا۔ اپنی بعض کا بیس دے دیں۔ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی شخص ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تھا تو وہ اس سے بیضرور پوچھا کرتے تھے کہ اسے اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا اسلام قبول کرتا تھا تو وہ اس سے بیضرور پوچھا کرتے تھے کہ اسے اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا

۱۹۴۸ سے ۱۹۹۸ تک بیم معمول رہا کہ ڈاکٹر صاحب کے دست مبارک پراوسطاً دوافراد روزانہ اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ عموماً لوگ اسلام کے بارے میں اپنے جو تاثرات بیان کیا کرتے تھے۔ ان میں نسبتاً زیادہ اہم اورنگ باتوں کو ڈاکٹر صاحب اپنے پاس قلمبند کرلیا کرتے تھے۔ ان میں نسبتاً زیادہ اہم اورنگ باتوں کو ڈاکٹر صاحب کے بقول بڑی عجیب و پاس قلمبند کرلیا کرتے تھے۔ اس شخص نے جو بات بتائی وہ ڈاکٹر صاحب کے بقول بڑی عجیب و غریب اورمنفر دنوعیت کی چیزتھی اور میرے لیے بھی بے صدحیرت انگیزتھی۔ اس نے جو کچھے کہا اس کے بارے میں کوئی کے بارہ میں ڈاکٹر صاحب کا ارشاد تھا کہ میں اسے بالکل نہیں سمجھا اور میں اس کے بارے میں کوئی

فنی رائے نہیں دے سکتا۔ اس مخص نے بتایا: میرانام ژاک ژیلیبر ہے۔ میں فرانسیبی بولنے والی دنیا کا سب سے بڑا موسیقار ہوں۔ میرے بنائے اور گائے ہوئے گانے اور ریکارڈ فرانسیبی زبان بولنے والی دنیامیں بہت مقبول ہیں۔

آئے سے چندروزقبل جھے ایک عرب سفیر کے ہاں گھانے کی دعوت میں جانے کا موقع ملا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں سب لوگ جمع ہو چکے تھے اور نہایت خاموثی سے ایک خاص انداز کی موسیقی میں دہتے ہو چکے تھے ایسالگا کہ جیسے یہ تو موسیقی کی دنیا کی کوئی بہت ہی اور نجی چیز ہے جو بیلوگ من رہے ہیں۔ میں نے خود آوازوں کی جودھنیں اور ان کا جونشیب وفر از ایجاد کیا ہے یہ موسیقی اس سے بھی بہت آگے ہے، بلکہ موسیقی کی اس سطح تک پہنچنے کے لیے ابھی دنیا کو بہت وقت در کار ہے۔ میں چیران تھا کہ آخر یہ کس شخص کی ایجاد کردہ موسیقی ہوسکتی ہو اور اس کی دھنیں آخر کس نے تر شیب دی ہیں۔ جب میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ یہ دھنیں کس نے بیائی ہیں تو لوگوں نے جھے اشارہ سے خاموش کردیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد پھر جھے سے رہانہ گیا اور میں نے پھر یہی بات پوچھی ۔ لیکن وہاں موجود حاضرین نے جھے پھر خاموش کردیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے دوران میں وہ فن موسیقی کی پھھ اصطلاحات بھی استعال کر رہا تھا جن سے میں واقف خبیں کیونکہ فن موسیقی میر امیدان نہیں۔

قصہ مختفر جب وہ موسیقی ختم ہوگی اور وہ آواز بنر ہوگئ تو پھراس نے لوگوں سے پو چھا
کہ بیسب کیا تھالوگوں نے بتایا کہ بیموسیقی نہیں تھی بلکہ قر آن مجید کی تلاوت ہے اور فلاں قاری کی ساوت ہے۔موسیقار نے کہا کہ یقیناً بیکی قاری کی تلاوت ہوگی اور بیقر آن ہوگا، مگراس کی بیہ موسیقی کس نے تر تیب دی ہے اور بید هنیں کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ وہاں موجود مسلمان حاضرین نے بیک زبان وضاحت کی کہ نہ بید هنیں کسی کی بنائی ہوئی ہیں اور نہ ہی بیقاری صاحب موسیقی کی ایجد سے واقف ہیں۔ اس موسیقار نے جواب میں کہا کہ بیہ ہوئی نہیں سکتا کہ بید هنیں کسی کی بنائی ہوئی نہیں سکتا کہ بید هنیں کسی کی بنائی ہوئی نہ ہوں۔ لیکن اسے بھتین دلایا گیا کہ قر آن مجید کا کسی دھن سے یافن موسیق سے بھی کوئی تعلق ہوئی نہ ہوں۔ لیکن اسے بھا کہ ایک بیاکس الگ چیز ہے۔ اس نے بھر بیہ پو چھا کہ اچھا پھر مجھے بیہ بی نہیں رہا،۔ بیفن تجو یہ ہوئی کہ ایکا الگ چیز ہے۔ اس نے بھر بیہ پو چھا کہ اچھا پھر مجھے بیہ بتاؤ کہ تجو یہ اور قر اور تک ایجادہ وا؟ اس پر لوگوں نے بتایا کہ بیفن تو چودہ سوسال سے چلا تربا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو قر آن مجید عطافر مایا تھا تو فن تجو یہ کے

اصولوں کے ساتھ ہی عطافر مایا تھا۔ اس پراس موسیقار نے کہا کہ اگر محمد نے اپنے لوگوں کو قرآن محمد اس کے کہ محمد اس طرح سکھایا ہے جیسا کہ میں نے ابھی سنا ہے تو بھر بلاشہ بیاللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے کہ فن موسیقی کے جو تو اعداور ضوابط اس طرز قراءت میں نظر آتے ہیں وہ اتنے اعلیٰ اورار فع ہیں کہ دنیا ابھی وہاں تک نہیں پینی ۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرماتے تھے کہ میں اس کی بیات بیجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کیا کہ دوہ کیا کہ دواللہ کی کتاب ہے اور اگر یہ میں جاکر سنا اور مختلف لوگوں سے پڑھوا کر سنا اور مجھے یقین ہوگیا کہ میداللہ کی کتاب ہے اور اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کے لانے والے یقینا اللہ کے رسول تھے۔ اس لیے آپ مجھے مسلمان کرلیں۔

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہیں نے اسے مسلمان کرلیا۔ لیکن میں نہیں جانا کہ جو پجھوہ کہدرہا تھاوہ کس حدتک درست تھا۔ اس لیے کہ ہیں اس فن کا آ دئی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہیں نے لیک الجزائری مسلمان کو جو پیرس میں زیر تعلیم تھااس نے موسیقار مسلمان کی دی تعلیم کے لیے مقرر کردیا۔ تقریبا ڈیڑھ ماہ بعد وہ دونوں میرے پاس آئے اور پچھ پریشان سے معلوم ہوتے تھے۔ الجزائری معلم نے مجھے بتایا کہ پہنومسلم قرآن مجید کے بارے میں پچھا لیے شکوک کا مورے پاس کوئی جو ابنہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اظہار کر رہا ہے جن کا میرے پاس کوئی جو ابنہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب جن کا میرے پاس کوئی جو ابنہیں ان گی تھی ایس کے شکوک کا میں سوچا کہ جس بنیا دیر پی تھی ایمان لایا تھاوہ بھی میری بچھ میں نہیں آئی تھی اب اس کے شکوک کا میں کیا جواب دوں گا ،اور کیے دوں گا ،لیکن اللہ کا نام لے کر پوچھا کہ بتاؤ تہمیں کیا شک ہے؟ اس نومسلم نے کہا کہ آپ نے بچھے یہ بتایا تھا اور کتابوں میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ قرآن مجید بعینہ اس شکل میں آئی موجود ہے جس شکل میں اس کے لانے والے پی فیمر علیہ الصلا ہ والسلام نے اس میں آئی موجود ہے جس شکل میں اس کے لانے والے پی فیمر علیہ الصلا ہ والسلام نے اس میں ایک جگہ کے بارہ میں جھے لگتا اس میں ایک جگہ کے بارہ میں جھے لگتا ان صاحب نے مجھا اب تک جتنا قرآن مجید پڑھایا ہے اس میں ایک جگہ کے بارہ میں جھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور حذف ہوگئی ہے۔

اس نے بتایا کہ انہوں نے مجھے سورہ نصر پڑھائی ہے اور اس میں افواجا اور نسیج کے درمیان خلا ہے۔جس طرح کہ انہوں نے مجھے پڑھایا ہے وہاں افواجا پروقف کیا گیا ہے۔وقف کرنے سے وہاں سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے جونہیں ٹوٹنا چا ہے۔جبکہ میرافن کہتا ہے کہ یہاں خلانہیں

ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ بین کرمیر ہے بیروں تلے سے زمین نکل گئی ،اور پھی بھھ میں نہیں آیا کہ اس شبہ کا جواب کیا دیں اور کس طرح مطمئن کریں۔ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً دنیائے اسلام پرنگاہ دوڑ ائی تو کوئی ایک فرد بھی ایسا نظر نہیں آیا جوفن موسیقی ہے بھی واقفیت رکھتا ہو اور تجو بیہ بھی جانتا ہو۔

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چند سکینٹر کی شش وق کے بعد بالکل اچا تک اور یکا کیک میں ہے۔ بہت ہیں جب مکتب میں قرآن میں ہے۔ بہت ہیں ہیں ایک برانی بات اللہ تعالی نے ڈائی کہ میں اپنے بجیپن میں جب مکتب میں قرآن مجید پڑھا کرتا تھا تو میر معلم نے جھے نے بتایا تھا کہ افواجا پر وقف کیا تھا تواس پر انہوں نے جھے بعد کے لفظ سے ملاکر پڑھا جائے۔ ایک مرتبہ میں نے افواجا پر وقف کیا تھا تواس پر انہوں نے جھے سزا دی تھی اور تحق سے تاکید کی تھی کہ افواجا کو آگے ملاکر پڑھا کریں۔ میں نے سوچا کہ شاکداس بات سے اس کا شہد دور ہوجائے اور اس کواطمینان ہوجائے۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ کے جو پڑھانے والے ہیں وہ تجوید کے است ماہر نہیں ہیں۔ دراصل یہاں اس لفظ کو غذہ کے ساتھ آگے بڑھا نے والے ہیں وہ تجوید کے است ماہر نہیں ہیں۔ دراصل یہاں اس لفظ کو غذہ کے ساتھ آگے اور جھے گود میں لے کر کمر ہے میں نا چنے لگا اور کہنے لگا کہ واقعی ایسے ہی ہونا چا ہے۔ یہن کر اس کو میں نے ایک دوسرے قرآن پاکی تعلیم دی۔ وہ میں نے ایک دوسرے قرآن پاکی تعلیم دی۔ وہ قا فوق قرآجھ سے ملتا تھا اور بہت سر دھنتا تھا کہ واقعی بیاللہ تعالی کی کتاب ہے۔ وہ بہت اچھا مسلمان شاہت ہوا، اور ایک کامیاب اسلامی زندگی گذار نے کے بعد ۱۹۵ کی گئی ہیگ اس کا انتقال موسالہ۔

اس واقعہ ہے جھے خیال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جوصوتیات ہے پیملم فن کی ایک ایک دنیا ہے جس میں کوئی محقق آج تک نہیں اترا ہے۔ اور نہ ہی قرآن مجید کے اس پہلو پراب تک کی نے اس انداز سے غور وخوض کیا ہے۔ اس واقعہ کے سننے تک کم از کم میرا تاثر کیا خیال بھی یہی تھا کہ اگرکوئی شخص قرآن مجید کو بہت اچھی طرح پڑھتا ہے، غندا خفا، اظہار وغیرہ کا خیال کرتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اس فن کی اتنی زیادہ اجمیت سے میں اس سے قبل واقف نہیں تھا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ تجوید کا بین تھی ہے حداہم چیز ہے۔

آج سے کچھسال پہلے ایک شخص نے جو بعد میں اسلام دشن ثابت ہوا قر آن مجید کے

حروف وکلمات کی تعداد پر کمپیوٹر کی مدد سے تحقیق شروع کی تھی۔ چونکداس نے بعد میں بہت ہی غلط
ہا تیں کہیں اور ایک گراہ فرقہ سے اس کا تعلق ثابت ہوا اس لیے اس کی بات کو جلد ہی لوگ بھول
گئے اور توجہ نہیں دی لیکن اس نے کوئی ۲۵ ' ۴۰ سال قبل قرآن مجید کے اعداد وشار کو کمپیوٹر کی بنیاد پر
جمع کیا تھا اور یہ کوشش کی تھی کہ وہ یہ دیکھے کہ قرآن مجید میں کون کون سے الفاظ وکلمات کتنی بارآئے
ہیں اور ان میں کیا حکمت ہے۔ بھریہ کہ قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں۔ اور
جونہیں آئے وہ کیوں نہیں آئے۔ اس تحقیق سے اس نے بہت تکتے نکالے۔

مثال کے طور پراس نے ایک بات بددریافت کی کہ قرآن مجید کی جن سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کا ہرحرف اس سورت میں یا تو 19 مرتبہ استعال ہوا ہے یا آئی مرتبہ کہ اس کو 19 پر برابر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس وقت اس کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں ہوا۔ مثلاً اگر کی سورت میں ب ۱۰ امرتبہ استعال ہوا ہو، اورش ۱۹ مرتبہ تو اس کی اندازہ نہیں ہوا۔ مثلاً اگر کی سورت میں ب ۱۰ امرتبہ استعال ہوا ہو، اورش ۱۹ مرتبہ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ البتہ اس نے گئی چیزیں ایسی دریافت کیں جن سے اندازہ ہوا کہ بیہ بات اتی غیراہم نہیں ہے۔ بلکہ بیاس قابل ہے کہ اس پر گہرائی سے غور کرنا چا ہے۔ مثلاً اس نے کہا کہ قرآن مجید میں ہر جگہ تو م لوط کا ذکر آیا ہے کہ تو م لوط نے یہ کیا، اور قوم لوط نے وہ کیا۔ سورة ق کے آغاز میں حرف ق جو بطور حرف مقطعات کے استعال ہوا ہے وہ 19 کے عدد کے ساتھ وابست ہے اور اس سورۃ میں حرف ق جو بطور حرف مقطعات کے استعال ہوا ہے وہ 19 کے عدد کے ساتھ وابست ہے اور اس سورۃ میں قرآن مجید کا وہ واحد مقام ہے جہاں تو م لوط کے بجائے اخوان لوط کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ اگر تو م لوط کا لفظ ہوتا تو تی کا ایک عدد بڑھ جاتا تھا۔ قرآن پاک میں 19 کے اس عدد کی انہیں ، اس سے قطع نظر ان دومثالوں سے بیضر در اندازہ ہوجاتا ہے کہ انہیں ، اس سے قطع نظر ان دومثالوں سے بیضر در اندازہ ہوجاتا ہے کہ انہیں جب بیٹور وخوض کے نئے نئے درواز سے کھلئے ہیں اور نئے نئے رجمان بیدا ہونے ہیں۔ ہیں۔

آج کی گفتگویں ان دود لیپ تمہیدی مثالوں کے بعد تبغیر قرآن میں روزآ غاز سے
لے کر اب تک جو بڑے بڑے رجانات سامنے آئے ہیں ان کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ ان
رجانات میں سب سے بڑا اور سب سے نمایاں رجان تغییر بالماثور کا ہے۔ یعنی اس بات کا التزام
کرنا کے قرآن مجید کی تغییر صرف ان روایات کی بنیاد پر کی جائے جو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور ماخذ ، یا کسی اور مصدر کو تغییر قرآن کے باب میں اثر

انداز ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ حتی عربی زبان ،اس کے ماخذ ، ذاتی اجتہاد ، فکر اور بصیرت

کسی چیز کواس میں دخل دینے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ رجان شروع میں لینی ابتدائی دو تین
صدیوں میں تفییر قرآن کا مضبوط ترین اور اہم ترین رجان تھا۔ اس رجان کے زیادہ مضبوط اور
مقبول ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام ہے آنے والا وقیع تفییری سرمایہ لوگوں کے سامنے
موجود تھا اور تا بعین نے اس کو بہت تفصیل ، احتیاط اور دفت نظر سے مرتب کر دیا تھا۔ دوسری وجہ یہ
ہے کہ اس زمانہ کے اہل علم کا انتہائی تقوی اور انتہائی مختاط روبہ بھی اس رجان کے فروغ میں معرو
معاون ثابت ہوا کہ وہ تفییر بالما تو رکے علاوہ کسی اور انداز کی تفییر کے مل کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔
معاون ثابت ہوا کہ وہ تفییر بالما تو رکے علاوہ کسی اور انداز کی تفییر بالما تو رہی کے انداز کی
کسی گئیں ۔ یعنی تمام تفییری روایات کو جمع کر کے اور ان کوسا منے رکھ کرقر آئی آیت کی تفییر بیان

تفسیر بالماثور کے نام سے جومواد جمع ہوادہ بلاشبتفسیر کے اہم ترین ما خذہیں سے ایک ماخذ ہے۔ بہت ی تفسیریں ایک ہیں جوصرف تفسیر بالماثور کی بنیاد پر کھی گئیں لیکن بعض تفاسیر ایس بھی ہیں، متاخرین کے ہاں بھی اور بیشتر متقد مین کے ہاں بھی ، جن کا اصل دارومدار تو ماثور پر ہے۔لیکن انہوں نے بقیہ ما خذاور مصادر پر بھی کچھ نہ کچھ توجہ دی ہے۔

لیکن تغییر بالما تورکی ساری اہمیت کے باوجود وقت جیسے جیسے وقت گذرتا گیا، دوسری صدی کے بعد سی حد تک اور تیسری صدی کے بعد وسیع بیانہ پر تغییر بالما تور میں کمزور روایات شامل ہونے لگیں۔ دنیا کاعام قاعدہ اور مشاہدہ ہے کہ جو چیز مقبول ہواور بازار میں چل رہی ہواس میں دھوکے باز بھی شامل ہونے لگتے ہیں۔ یہ ہرانسانی کاوش کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس چیز کا بازار میں چلن ہواس میں جعل ساز اور دو نمبر کا مال پیدا کرنے والے بھی گھس جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی میں جاسے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل چیز بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ مولا نا جلال الدین روٹی کی ایک بہت ہی لطیف بات ہے، جھے پیند آئی۔ انہوں نے کی جگہ بیان کیا ہے کہ انسان کو کسی مربی کو تلاش کر کے اس بات ہے، بیاس بنی تربیت پیدا ہوگئے ہیں اور تربیت بیدا ہوگئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کل تو جعلسا زبہت پیدا ہوگئے ہیں اور تربیت کے نام پر چالبازیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اصل لوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اصل لوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا بازار میں جعلی سکہ ای وقت چلنا ہے جب اس بازار میں اصلی لوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا بازار میں جعلی سکہ ای وقت چلنا ہے جب اس بازار میں اصلی لوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا بازار میں جعلی سکہ ای وقت چلنا ہے جب اس بازار میں اصلی

سکہ بھی موجود ہو۔جس بازار میں اصلی سکنہیں ہوگا دہاں جعلی بھی سکنہیں چلے گا۔ بیہ معاشیات کا بڑا زبر دست اصول ہے، جو بعد میں دریافت ہوالیکن مولا نانے اس کوسب سے پہلے بیان کیا۔

چونکه تفسیر بالماثورسکه رائج الوقت تھا اورعلمی دنیا میں اس کا چلن تھا۔اس لیے بہت ہے کم علم اور بعض جعلساز بھی میدان میں آ گئے۔اور انہوں نے بہت ی کمزور روایات بھی پھیلا دیں۔ان کمزورروایات کا بزاماخذ اسرائیلیات تھیں۔متقد مین تو جب تک تابعین اور تبع تابعین کا ز مانہ تھا اسرائیلی روایات ہے قرآن کی تفسیر بیان کرنے میں حد درجہ احتیاط ہے کام لیتے تھے۔ انہوں نے اسرائیلیات کو بول کرنے اورآ کے بیان کرنے میں حدسے زیادہ ذمدداری سے کام لیا تھا۔ بعد میں نہ ذمہ داری کی وہ سطح باقی رہی اور نہا حتیاط کی اتنی سطح ملحوظ رکھی جاسکی۔مزید برآ ں بعض حضرات نے نیک نیتی ہے بھی بہت ی کمزور چیزیں قبول کرلیں ۔ کمزور روایات کے بارے میں بیرنہ تجھیے گا کہ جن حضرات نے بیر کمزور روایات بیان کیں وہ سارے کے سارے خدانخواستہ جعل ساز اور بددیانت تھے۔ابیانہیں ہے۔یقینا کمزورروایات بیان کرنے والوں میں کئی جعل ساز بھی تھے،ان میں کی بددیانت بھی تھے، دشمن اسلام بھی تھے۔لیکن ان میں سے بہت ہے لوگ ا یسے بھی تھے جنہوں نے بڑی نیک نیتی ہے کمزور روایات کو قبول کرلیا۔ مثلاً کسی شخص کورسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے حوالہ ہے کوئی ایسی چیز بیان کرتے سنا جس ہے کسی اخلا تی قدر کی تائیہ ہوتی ہوتو انہوں نے اسے نور اارشا درسول مجھ كرقبول كرليا اور بي خيال ہى نہيں كيا كرآ ب كے اسم كرا مي كا حوالہ دے کرکوئی شخص جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اب انہوں نے اس کمزور بات کوآ گے بیان کرنا شروع کردیا۔ یوں نیک نیتی ہے بھی کمز ورروایات داخل ہوگئیں لیکن بیوہ نیک نیتی تھی جس میں فہم شامل نہیں تھا۔ای لیےا گرنیک نیتی کے ساتھ فہم اور بصیرت بھی شامل ہوتہمی کام چلتا ہے محض نیک نیتی کامنہیں آتی۔ان اسباب کی بناء پر بہت ہی کمزورروایات تفسیر بالماثور کےلٹریچ میں شامل ہو تئیں۔

تفسیر بالماثور کاسب سے بڑا ماخذ قدیم ترین تفاسیر میں تفسیر طبری ہے۔اس میں صحابہ کرام سے آئی ہوئی تمام روایات کوجمع کیا گیا اور محفوظ کر دیا گیا۔تفسیر طبری میں اسرائیلیات بیں جن کے بارے میں امام طبری کا بھی اچھی خاصی تعداد میں شامل ہیں۔لیکن میدوہ اسرائیلیات ہیں جن کے بارے میں امام طبری کا خیال تھا کہوہ قابل قبول ہیں اور ان روایات میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے۔لیکن ظاہر ۔۔۔

کہ بیامام طبریؓ کی ذاتی رائے تھی جس سے بعد میں آنے والے بہت سے لوگوں نے اتفاق بھی کیا اور بہت سوں نے اختلاف بھی کیا۔ جس طرح امام طبری ؓ کواسرائیلیات کے بارہ میں ایک رائے قائم کرنے کاحق تھااس طرح بعد والوں کو بھی حق تھا کہ اپنے شخفیق کے مطابق رائے قائم کریں۔ اسرائیلیات کے بارہ میں اس اخذ و قبول سے پیضر ورمعلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا مزاج علمی توسع کا ہے۔ یعنی وسعت علمی اور وسعت نظری ہمیشہ مسلمانوں کا خاصہ رہی ہے۔ مسلمانوں نے بھی بھی دوسروں ہے کوئی علمی چیز حاصل کرنے میں کسی تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ماضی میں کوئی الی مثال نہیں ملتی کہ سی مصنف نے پاکسی یہودی یا ہندومصنف نے اپنی کسی نہ ہی کتاب کی شرح یا تائید میں مسلمانوں کے کسی نقطہ نظر کو بیان کیا ہواور اپنی کسی نہ ہی چیز کی تائيد ميں قرآن ياك يامسلمانوں كے نقط نظر سے كام ليا ہو۔اس سے ان كے تعصب كاانداز ہ ہوتا ہے۔لیکن الی شابدایک بھی مثال نہیں ملے گی کہ سی بڑے مفسر قرآن نے قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح بیان کرنے میں دوسروں بالخصوص اہل کتاب کی مذہبی کتابوں کا حوالہ نہ دیا ہو۔اس ہے مسلمانوں کی وسعت ظرفی کا بھی پتا چلتا ہے اور عدم تعصب کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔لیکن اس غیر متعصبانه رویے سے بعض لوگول نے بہت علط فائدہ اٹھایا اور الی چیزیں مسلمانوں میں پھیلا دیں جواسلا می عقا کداوراسلا می تعلیمات ہے ہم آ ہنگ نہیں تھیں ۔اب یہ بات کہ س نے بیہ چزیں دیانت داری سے پھیلائیں، کس نے غلط فہی سے پھیلائیں اور کس نے بدویائی سے پھیلائیں باللہ بہتر ہی جاتا ہے۔ کسی کی نیت کے بارے میں فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسرائیلی روایات کومسلمان اہل علم میں معروف ومقبول بنانے میں بعض لوگوں کو خاص شہرت حاصل ہوئی ۔جونام اس پور علل میں بہت نمایاں رہے ہیں ان میں ایک نام پر بہت بحث ہوئی ہے۔وہ تھے کعب الاحبار۔ بیصاحب بہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے۔آپ کے زماند میں عرب میں موجود تھے،لیکن آ یے کے زماند میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔حضرت ابو بمرصدیق کے زمانہ میں بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں کہیں جا کروہ مسلمان ہوئے ۔مسلمانوں میں جلد ہی ان کو بہت احتر ام کا مقام حاصل ہو گیا۔وہ ا بنی سابقہ مذہبی روایات کو بیان کیا کرتے تھے اور مسلمانوں میں بہت ہے لوگ دلچیبی سے بیٹھ کر ان کی روایات کوسنا کرتے تھے ۔اس طرح بہت می با تیں ان کے حوالے ہے مشہور ہوگئیں اور آہتہ آہتہ آہتہ تغییری ادب میں ان میں سے بہت ی چیزیں شامل ہوگئیں۔ وہ کس درجہ کے انسان سے اسلام سے کنے خلص سے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض حضرات نے ان کی شخصیت کے بارے میں بہت اچھا تبعرہ کیا ہے اور بعض حضرات نے منفی تبعرہ کیا ہے۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن مشہور مفسر، مورخ اور محدث علامہ ابن کثیر جوعلم وتقوی دونوں میں انتہائی اونچا مقام رکھتے ہیں ، اور علم تفسیر میں ، تاریخ میں اور فقہ میں یعنی ہرفن میں بلند مقام کے حامل ہیں اور اپنے زمانہ کے صف اول کے علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس امت کو کھب الاحبار کی طرف سے آنے والے کسی علم کی کوئی ضرورت نہیں کیا گیا لیکن ان کی روایات کی میں بہت کچھ کہد دیا گیا ہے۔ اگر چہاں جملہ میں کوئی منفی تبعرہ نہیں کیا گیا لیکن ان کی روایات کی علمی اورد نی اہمیت واضح کردی گئی۔

تفبير بالماثورك بارے ميں ايك بات يا دركھنى جاہے كەشروع شروع ميں جب بير ر جحان سامنے آیا تواس ر بحان کاعلم حدیث ہے بڑا گہراتعلق تھا۔ کیونکہ حدیث کے ذخائر ہی میں ہے تغییری ذخائر بھی آ رہے تھے۔آ پ سے جو کچھ موادروایت ہوا تھاوہ سارا کا ساراعلم حدیث میں مرتب ہور ہا تھا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ذات مبارکہ سے منسوب ان منقولات میں تفييري منقولات بھی شامل تھے۔اس ليےشروع شروع ميں علم حدیث اورتفيير بالماثؤر ايك ہی چیز کے گویا دونام تھے۔ چنانچیآج بھی آپ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں۔وہ امام بخاریؒ کی جامع صحیح ہو، یا امام ترندی کی جامع یا کوئی اور مجموعہ صدیث، آپ کوان میں سے ہرایک کتاب میں تغییری موادیر شتمل ایک باب ضرور ملے گا۔ جوسارا کا ساراتغییر بالما تورہی ہے عبارت ہوگا۔ پھر جتنی متندوہ کتاب ہوگی اتنا ہی متنداس میں شامل تفسیری مواد کا درجہ ہوگا۔ چنانچے سجح بخاری کا تفییری حصہ دوس سے مجموعہ ہائے حدیث کے تفسیری ذخائر وروایات سے زیادہ متند ہے۔ جو تفسیری سرمان سیح بخاری اور سیح مسلم دونوں میں ہےوہ حدیث کی بقیہ کتابوں کے تفسیری مواد سے زیادہ متند ہے۔جوان دونوں میں کسی ایک میں ہےوہ بھی بقیہ کتابوں سے نسبتاً زیادہ متند ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تغییر بالماثور کا شعبہ علم حدیث سے الگ بھی ایک منفر د شعبہ کے طور پر متعارف ہوتا گیا اور ایک زمانہ ایسا آیا کیلم حدیث اس علم کے ایک ماخذ کے طور پر توربا، کیکن بیلم، علم حدیث ہے جدا ایک الگ شعبہ کی حیثیت اختیار کر گیا۔اس شعبہ علم میں علم حدیث کےعلاوہ بھی دیگر ذرائع ہے مواد آتا گیا اور کتابیں لکھی جاتی رہیں۔

اس تفیری ذخیره کی وجدے، خاص طور پر اسرائیلیات کی وجدے، مسلمانوں میں بہت ے ایے سوالات بھی پیدا ہوئے جونہیں پیدا ہونے جا ہے تھے مثال کے طور ایک چیز عرض کرتا ہوں: ہرمسلمان میں مجھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس فرزند کی قربانی دی وہ حضرت اساعيل عليه السلام تتصاوراس ميس كسي كونكي شك نهيس ليكن جب اسرائيليات كي آمد شروع ہوئی تو چونکداسرائیلی یہ کہتے تھے کہ ذبح حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔اس لیے مسلمانوں میں بھی پیفلط فہمی پیدا ہونی شروع ہوگئی۔ یہودیوں نے پیدوی کی کیوں کیا؟ اس کی وجہ غالبًا ہیہ ہے کہ يه اتنابر ااورا ہم تاریخی واقعہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اتن بےمثال قربانی ہے کہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ اس عظیم الشان واقعہ کے حوالہ میں آنجناب کے جس صاحبز ادے کانام آئے وہ عربوں کے جدامجد (حضرت اساعیل) کے بچائے یہود بوں کے جدامجد (حضرت اسحاق) ہوں۔اس لیے انہوں نے حضرت اسحاق علیدالسلام کے نام سے بدروایات کھیلانی شروع کردیں۔اوران روایتوں میں ہے سوفی صدروایات کے راوی کعب الاحبار تھے۔اس وجہ ے بہت ہے مسلمانوں کو بیخیال ہوگیا کہ شاید حضرت اسحاق علیدالسلام ہی ذہبح ہوں گے۔لہذا مسلمان مصنفین کواس وضاحت کی ضرورت پیش آئی کہ ذبح کون سے صاحبز ادے ہیں ۔اس سلسله مين مولا ناجميد الدين فرائي كالك مخضر رساله بـــــالواى الصحيح في من هو الذبيح ۔اس کتاب میں انہوں نے نہ صرف قرآن مجید سے بلکہ بائیل اور تورات سے قطعی ولائل وے کر یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام ہی ذہبے تھے۔حضرت اسمعیل علیہ السلام کے ذہبے مونے کی ایک دلیل تو اسی ہے جس کا کسی یہودی اور عیسائی کے یاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بائبل میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ نے ابراہیم ہے کہا کہ اسنے اکلوتے میٹے کی قربانی دے۔ گویاجس میٹے ک قربانی دی وہ اکلوتے تھے۔اس کے بعد ایک اور جگہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب اسحاق پیدا ہوا تو اساعیل دس برس کا تھااوراس کے ساتھ ٹھٹھا کرتا تھا۔اس کا مطلب پیہوا کہ اساعیل علیہ السلام میلے پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق سے دس سال بڑے تھے۔اور اکلوتے بھی وہی تھے جو پہلے بیدا ہوئے۔اور قربانی اکلوتے بیٹے کی کی گئے۔اس لیے بائبل ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبیح اسحاق نہیں تھے ملکہ اساعیل تھے۔

جوتفاسیر ما تورر جمان پرکھی گئیں ان میں سے دوکا قدر نے تفصیلی تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ یعنی علامہ طبری کی تفسیر طبری اور علامہ ابن کیٹر کی تفسیر ابن کیٹر ۔ تفسیر بالما تور کے موضوع پرایک اور تفسیر ہے جونبیٹا بعد میں لکھی گئی۔ لیکن وہ اس اعتبار سے بڑی ممتاز ہے کہ اس میں پور بے ما تور ادب کا استقصاء کرکے پورے دستیاب مواد کو سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کتاب علامہ جلال الدین سیوطی کی الدر لممثور ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی مشہور مفسر محدث اور فقیہ ، بلکہ ہر فن مولا تھے، جن کی کم وہیش پانچ سو کتابیں موجود ہیں۔ انہوں نے الدر المنثور فی التفسیر بالما تور بھی لکھی ، یقیسر عام ملتی ہے۔ اس کے خلف ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اس کتاب ما سیوطی میں انہوں نے پور نے تفسیر عام ملتی ہے۔ اس کے خلف ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ میں انہوں نے پور نے تفسیری و خیرہ سے ما توری اور کو یکچا کر کے ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ میں انہوں نے علام القران ، جوعلوم قرآن پر علامہ سیوطی کی مشہور کتاب ہے بائی کا مقدمہ ہے ، جوا یک اللہ تا اور دود وجلدوں میں الگ سے بار ہا چھپی ہے۔ غالبًا الدر المنثور رکا اردو ترجم بھی کوئی دوڈ ھائی سے۔ اس کے خلا کسی بزرگ نے کیا تھا۔ یہ سلطنت سوسال قبل ہو چکا ہے۔ برصغیر میں انگریزوں کی آمد سے پہلے کسی بزرگ نے کیا تھا۔ یہ سلطنت مغلیہ کے خری دورکا ذکر ہے۔

ایک اور کتاب کا ذکر یہاں بہت ضروری ہے۔ جواس اعتبار نے سے بہت منفر د ہے کہ اہل سنت کے تمام طبقوں اور شیعہ حضرات دونوں میں یکساں طور پر مقبول ہے۔ یہ ایک ایسے مصنف کی ہے کہ مسلک کے اعتبار سے ان کا تعلق اہل سنت سے نہیں بلکہ زیدی شیعہ فرقہ سے تھا۔ کیکن ان کی کتابوں کو زیادہ مقبولیت اہل سنت ہی میں حاصل ہوئی ۔ یہ صفف یمن کے علامہ جمہ بن علی شوکانی ہیں۔ ان کا تعلق تیر ہویں ہجری صدی کے اوائل سے ہے۔ زیادہ پرانے نہیں ہیں۔ ان کا تعلق فقہ زیدی سے تھا۔ جو شیعہ فقہ کی ایک نسبتا معتدل شاخ ہے۔ اس فقہ کے بڑے گہر کے کا تعلق فقہ زیدی سے تھا۔ جو شیعہ فقہ کی ایک نسبتا معتدل شاخ ہے۔ اس فقہ کے بڑے گہر کے اثر ات یمن میں آج بھی موجود ہیں۔ علامہ شوکانی کی کتابیں خاص طور پر ان کی تفییر فقے القد بر اسال میں ہر جگہ مقبولیت عاصل ہوئی۔ ان کی ایک اور کتاب نیل الا وطار بھی مشہور ہے۔ یہ احادیث احکام کا بہت عمدہ مجموعہ اور شرح ہے ، گویا فقہ کتاب نیل الا وطار بھی مشہور ہے۔ یہ احادیث احکام کا بہت عمدہ مجموعہ اور شرح ہے ، گویا فقہ الکہ یث کی کتاب اصول الفقہ پر بھی ہے جو دنیا کی ہر اسلامی ایک منفر د اس کو شائع کر رہی ہے۔ علامہ شوکانی کی ایک کتاب اصول الفقہ پر بھی ہے جو دنیا کی ہر اسلامی ایک منفر د اس کو شیعہ ہویا سنی ہوئی جائی جائی جائی ہوئی۔ علامہ شوکانی دنیائے اسلام کی ایک ایک منفر د

شخصیت ہیں جودنیا ہے اسلام کے ہرمسلک کے لیے قابل احترام ہیں، اور عملاً ان کی کتابوں سے ہر جگہ استفادہ کیا جاتا ہے۔ ان کی کتاب فتح القدير بھی تفسیر ما ثور کے انداز میں لکھی جانے والی آخری قابل ذکر کتاب ہے۔ اس کتاب کی تیاری میں انہوں نے بہت سی کتب سے استفادہ کیا ، جن میں علامہ سیوطی کی الدر المثور بھی شامل ہے۔

تفسیر کا دوسرار جمان جوتاریخی اعتبار سے تفسیر بالماثور کے بعد دوسرار جمان ہے۔ وہ تفسیر کا لغوی اوراد بی انداز ہے۔ قرآن مجید عربی مبین میں ہے اور قریش مکہ کی معیاری اور نکسالی زبان میں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں اس کام کے لیے ، قف کیس کہ قرآن مجید کو بیجھنے کے لیے جن اسالیب سے واقفیت در کار ہے ان سب کے بارے میں عرب قبائل میں پھر کر معلومات جمع کی جا تمیں اور اس ادب کو جمع کیا جائے۔ جیسے جیسے بیادب جمع ہوتا گیا اس موضوع پر کتا ہیں تیار ہوتی گئیں۔ بالآخر ایک ایس لائبر بری تیار ہوگئی۔ جوقر آن مجید کی لغوی اور ادبی تفسیر سے عبارت ہے۔ ان کتابوں میں قدیم ترین کتاب مجاز القران کے نام سے ابوعبید و معمر بین المثنیٰ کی ہے۔ ان کے غیر معمولی علمی مقام اور ادبی رتبہ کے بارے میں اتناذ کر کر دینا کا فی ہے کہام میخاری نے اپنی کتاب میں بیسیوں جگہان کا حوالہ دیا ہے اور ان کے جمع کیے ہوئے تفسیر ی

حافظ ابن جرعسقلانی کا علوم حدیث کی تاریخ میں جو درجہ ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔
حدیث کے شارعین میں ان سے او نچا درجہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ ابن خلدون نے ایک جگہ لکھا ہے
( ابن خلدون کا زمانہ حافظ ابن جر سے تھوڑا ہی پہلے ہے ) کہ تھے بخاری جس شان کی کتاب ہے
اس شان کی اس کی شرح ابھی تیار نہیں ہوئی اور یہ پوری امت مسلمہ کے ذمہ ایک قرض ہے۔ جب
فتح الباری کھی گئی تو دنیا کے اسلام نے بالا تقاق بیہ کہا کہ ابن خلدون نے جس قرض کا ذکر کیا تھاوہ
فتح الباری کی شکل میں اتارا جا چکا۔ اس کے بعد تھے بخاری کی اس سے بہتر شرح نہیں کسی گئی۔ ایک
مشہور حدیث ہے لا ھجو ق بعد الفتح۔ جب مکہ فتح ہوگیا تو بجرت اب ناگز برنہیں رہی ۔ بعض
مشہور حدیث ہے لا ھجو ق بعد الفتح۔ جب مکہ فتح ہوگیا تو بجرت اب ناگز برنہیں رہی ۔ بعض
کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ان حافظ ابن حجر نے ابوعبیدہ کی پوری کتاب مجاز القر ان کو اپنی
کتاب میں سمودیا ہے اور مجاز القر ان میں اب شاذ و نا در ہی کوئی ایسا مواد باقی رہ گیا ہوگا جو حافظ

ابن حجر کی کتاب میں بکھرا ہونہ ہو۔ابوعبیدہ کی وفات ۱۰ ہدیش ہوئی۔ یہ امام شافعیؓ کے تقریباً ہم عصرِ تھے۔انہی کے ایک اور ہم عصر تھے: یجیٰ بن زیاد الفراء۔ان کی کتاب معانی القران پانچ جلدوں میں ہے۔ یہ پنی جگہ بہت بڑے ادیب،اورصرف ونحو کے امام تھے۔اوران کا حوالہ ہرجگہ بطورامام فن کے ملتا ہے۔

یجی بن زیادالفراء کی معانی القران اس فن کی اولین اورانتهائی اہم کتابوں میں ہے۔ قرآن مجید کے لغوی محاس اوراد بی اسالیب پرسب سے پہلے جس مفسر نے جامع کام کیاوہ یہی فراء تھے جن کوان کے زمانہ میں امیر المومنین فی النحو کہاجا تا تھا۔ان کی ریہ کتاب معانی القران پہلے روز سے ہی اس موضوع کی بہترین تصانیف میں شار کی گئے۔وہ اس کتاب کا عام ورس بھی دیا کرتے تھے جس میں بڑی تعداد میں اہل علم بھی شریک ہوا کرتے تھے۔

ید دونوں کتابیں یعنی ابوعبیدہ کی مجاز القر ان اور فراء کی معانی القر ان لغوی اعتبار سے قر آن مجید کی تشریح اور تغییر کا اولین ماخذ بھی جاتی ہیں۔ان کے بعد اور بھی کتابیں قر آن مجید کے لغوی مباحث پرلکھی گئیں۔لیکن جومواد انہوں نے یعنی ابوعبیدہ اور یجیٰ بن زیاد الفراء نے مرتب کردیا تھا وہ بعد کے تمام مفسرین کے سامنے رہا۔ حتیٰ کہ اردو زبان کے مفسرین قر آن نے بھی الفراء کی معانی القر ان سے استفادہ کیا ہے۔مثلاً مولا نامودودیؒ ،مولا نااصلاحؒ ،مولا نامحدادریس کا ندھلویؒ ،مفتی محمد شخص فی تفاسیر میں اس استفادہ کی جھک محسوس ہوتی ہے۔اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کا کام کتنا قابل قدر تھا۔

اس کے بعد جب یہ دونوں طرح کے مواد جمع ہوگئے ، یعنی تفیر بالما توریحی اور تفیر بالا دب بھی ، تو ایک تیسرار جمان سامنے آیا ، جس کے بارے میں بڑی کمی بحثیں ہوئیں کہ اس رجان کو جنم لینے اور پنینے اجازت دی جائے یا نہ دی جائے ۔ یہ رجمان تفیر بالرائے کا تھا۔ یعنی مفسرا پی رائے ، بصیرت اور اجتہاد کے مطابق بھی قرآن مجید کی تفیر کرے اور دستیاب مواد سے بھی کام لے۔ ابھی تک یہ رواج تھا کہ قرآن مجید کی آیت کی تفیر بڑے سادہ سے انداز سے کی جاتی تھی۔ جسے انعمت علیہ مکاذکرآیا تو وہ آیت تھی کر دی جس میں انعام یا فتہ خوش نصیبوں کی وضاحت ہے۔ غیر المغضو ب اور ضالین کاذکرآیا تو وہ صدیث تھی کر دی جس میں بتایا گیا ہے کہ مغضو بیار مسادہ کی اور ضالین سے مرادعیسائی ہیں ، یا اگر کوئی لغوی ادبی چیز دستیاب کہ مغضو بیا ہے مراد یہودی اور ضالین سے مرادعیسائی ہیں ، یا اگر کوئی لغوی ادبی چیز دستیاب

تھی وہ بیان کردی۔اس سے زیادہ مفسرین نے پیش قدمی نہیں کی تھی۔ان کی غیر معمولی احتیاط،ان کا غیر معمولی تقویل، ان کی تواضع اور ذمہ داری کا گہراا حساس ان کواس کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اپنے کسی ذاتی خیال کواس قابل بھی مجھیں کہ اس سے قرآن مجید کے نہم میں کا م لیا جاسکتا ہے۔ جب بیسارا موادمر تب ہوگیا، اور تفییر بالما تو راور تفییر باللغتہ پر کتابیں دستیاب ہوگئیں تو اب لوگوں نے ایک قدم اور آ کے بڑھایا اور تفییر بالرائے سے بھی کام لینا شروع کیا۔تفییر بالرائے کے بارے میں تین نقطہ نظر پیدا ہونے شروع ہوئے۔ایک اہم نقطہ نظر تو ہے تھا کہ تفییر بالرائے ایک بالک غلط رجحان ہے، اس سے بڑی خرابیاں بیدا ہوں گی، اس لیے اس کی سرے بالرائے ایک بالک غلط رجحان ہے، اس لیے کہ تفییر کا بیا نداز مسلمانوں میں غلط نہی کا راستہ کھو لے گا سے اجازت ہی نہیں ہوئی چا ہے۔اس لیے کہ تفییر کا بیا نداز مسلمانوں میں غلط نجی کا راستہ کھو لے گا ۔قرآن مجمد باز بچہ اطفال بن جائے گا اور ہرک و ناکس اٹھ کراپنی رائے کے مطابق کتاب الہٰی کے معنی بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔متقد مین میں سے اکثریت کی بہی رائے تھی اور انہوں نے کے معنی بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔متقد مین میں سے اکثریت کی بہی رائے تھی اور انہوں نے اس کے لیے وقع دلائل بھی دیے۔

جب متاخرین کا دورآیا تو ان میں دونقط ، نظر سامنے آئے۔ایک متوازن اور معتدل رجی ن سیمت کے دایک متوازن اور معتدل رجی ن سیمت کے ایک متوازن اور معتدل بی جائے ، بلکہ یدد یکھا جائے کہ جورائے دی جارہ ہی ہیں وہ اپنی جگہ کیا حیثیت رکھتی ہے۔اگروہ رائے قابل قبول ہے جس کووہ رائے محمود کہا کرتے ہے 'تو ٹھیک ہے۔اوراگر رائے غلط ہے جس کووہ رائے ندموم کا نام دیتے تھے تو وہ قابل قبول نہیں ہے ۔تیسرار جی ان جو بہت تھوڑ ہے لوگوں کا تھا' یہ تھا کہ انسان کی ہر رائے قابل قدر ہے۔قرآن مجید نے خوداس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے ،غور و ککر کی تلقین جا بجا کی ہے۔ رائے اور نظر کی دعوت دی ہے، عقل ،فکر اور تدبر برزور دیا ہے۔اس لیے سی بھی رائے کا راستہیں روکنا ہے۔

بالآخرامت مسلمہ میں نہ تو آخری رائے کو پذیرائی ملی،اور نہ پہلی رائے کوزیادہ دیر تک پذیرائی ملی،اور نہ پہلی رائے کوزیادہ دیر تک پذیرائی حاصل رہی۔ امت مسلمہ نے ان دونوں آراء کو قبول نہیں کیا۔ بلکہ ایک درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے اچھی رائے اور بری رائے میں فرق کیا۔ پسندیدہ رائے کی بنیاد پر تفاسیر کھی گئیں اور مرتب ہوئیں لیکن ذراغور کیا جائے تو پہتہ چلتا ہے کہ متقد مین میں سے جن حضرات نے تفسیر بالرائے کی مخالفت کی بیاس کو مستر دکیاوہ کلی طور پر دائے اوراجتہاد کے خالف نہیں تھے۔ بلکہ تفسیر بالرائے کے بارہ میں ان میں سے تقریباً سب کی رائے وہی تھی جو متاخرین کی رائے تھی۔ وہ

یہ بیجھتے تھے کہ یہاں تفییر بالرائے سے مرادوہ رائے ہے جوظن وتخمین پرجنی ہو۔اورلوگوں کی ذاتی پینداور نالپند پراس کا دارمدار ہو،ای رائے کے بارہ میں وہ حضرات کہتے تھے کہ بیقول بانتھی ہے،کہلوگ اپنی ذاتی شہوات اور میلانات کے مطابق رائے دیے لگیں گے ایسی رائے یقیبنا نا قابل قبول ہے۔

متاخرین اور متقدین دونول کے نزدیک صرف ده رائے قابل قبول ہے۔ جو صحیح اجتہاد اور دین بصیرت پرمنی ہو، ده رائے جو قلب سلیم اور عقل سلیم کے مطابق ہو، اور قرآن دسنت کی حدود کے اندر اندر ہو، الی رائے بلاشبہ سب کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اس کے مقابلے میں جورائے نالپندیدہ اور قابل فدمت ہے دہ رائے ہے جس کی بنیاد کھن طن وتخیین پر ہو۔ اس لیے کرقرآن مجید نالپندیدہ اور قابل فدمت ہے دہ رائے ہے جس کی بنیاد کھن طن وتخیین کو ملم کا ذریعین میں مانا، ان الطن لا یعنی من الحق شیئا۔ ایک جگہہے، و لا تقف مالیس لك به علم لہذا طن وتخیین کی بنیا د پر جتنی آراء ہیں وہ چونكہ مام ویقین پر منی نہیں ہیں، اس مالیس لك به علم لہذا طن وتخیین کی بنیا د پر جتنی آراء ہیں وہ چونكہ علم ویقین پر منی نہیں ہیں، اس مالیس لگ به علم لہذا طن وتخیین کی بنیا د پر جتنی آراء ہیں وہ چونكہ علم ویقین پر منی نہیں ہیں، اس

یہ حفرات حفرت ابو برصد این کے ایک مشہور تول کا بھی حوالہ دیے تھے۔ کی شخص نے ان سے قرآن مجید کی کئی آیت کا مطلب بو چھاتو آپ نے جواب دیا کہ مجھے اس معاطیمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد معلوم نہیں۔ بو چھنے والے نے عرض کیا کہ پھر آپ اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق اس کا جواب ارشاد فرما ہے تو آپ نے جواب دیا ، ای مسماء تنظلنی و ای اور میں تقلنی۔۔۔ کون سا آسان مجھ پرسایہ کرے گا اور کون کی زمین مجھے ٹھکانہ دے گی اگر میں ارض تعلنی دائے سے کام لوں۔ گویا انہوں نے نہ صرف اپنی رائے سے کام لین میں اپنی رائے سے قرآن مجید کی تفییر کرنے کو ایک بوئی جہارت بھی قرار لینے سے انکار کردیا۔ بلکہ ذاتی رائے سے قرآن مجید کی تفییر کرنے کو ایک بوئی جہارت بھی قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین میں سے بیشتر لوگ اس معاملہ میں غیر معمولی احتیاط اور شدت سے سے کام لیا کرتے تھے۔

مشہور تا بعی حضرت سعید بن المسیب پہلی صدی کے اواخر کے نامور اہل علم میں سے سے آپ تا بعین میں بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ بلکہ تا بعین میں جو چند شخصیات قیادت اور سیادت کے مقام پر فائز تھیں ان میں سے ایک تھے، وہ ایک طویل عرصہ حضرت ابو ہر بر ہ آ کے ساتھ رہے، ان کے شاگر دبھی تھے اور بعد میں ان کے داماد بھی بنے۔ ایک طویل عرصہ درس و قدریس

کے کام میں مدینہ منورہ میں مشغول رہے، لوگ آتے اور ان بے فقہ اور حدیث کے بارہ میں سوالات کرتے اور وہ جواب دیے۔لیکن جب کوئی شخص ان سے قر آن مجید کی کسی آیت کی تفییر کے بارے میں کچھ بوچھا توا ہے ہوجاتے جیسے انہوں نے سناہی نہیں، کان لم یسمع۔
یہ مثالیس میں اس لیے عرض کررہا ہوں کہ پیدھٹرات احتیاط، تقوی اور تواضع کی انتہا کی بناء پرکوئی رائے ظاہر کرنے سے گریز کرتے تھے، حالانکہ وہ علم فضل کے جس بلندمقام پر فائز تھے اس کا ندازہ سب کو ہے۔

عبدالملک اصمعی جن کامیں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہ طویل عرصہ عرب کے ریگتانوں میں پھرتے رہے کہ قرآن مجید کے معانی اور مطالب ہے متعلق لغت اورادب کے نظائر جمع کریں۔ جب ان سے کوئی شخص قرآن مجید کی کسی آیت کے معنی پوچھتا تھا تو کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے الفاظ کے معنی تو معلوم نہیں الیکن عرب اس لفظ کواس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ گویاا گرکوئی غلطی ہوجائے ،ایک فی ہزار بھی ،تو وہ قر آن مجید ہےمنسوب نہ ہونے یائے۔حالانکہ جووہ کہتے تھےوہ سوفیصد حجے ہوتا تھا۔ای غیرمعمولی احتیاط پیندی کی وجہ سےتفییر بالرائے کوصحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں زیادہ مقبولیت حاصل نہ ہوسکی لیکن خودان حضرات کے زمانہ میں بھی کئی مواقع ایسے آئے کہ انہوں نے بعض مسائل کے بارہ میں اپنی رائے دی، امت نے قبول کی اور آج تک اس رائے کی بنیاد برقر آن مجید کی تفسیر بیان ہورہی ہے۔اجتہاد جس طرح بقیداحکام میں جاری ہے ای طرح تفسیر قرآن کرنے میں بھی جاری ہے۔ جو شخص صحیح رائے پر پہنچ جائے گا،اسے دواجر ملیں گے اور جو خطا کرے گااس کے لیے ایک اجر ہے۔قرآن مجیدیں تفکر، تد براور تعقل پر جوزور دیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ تد بروہیں ہوتا ہے جہال نص صریح نہیں ہوتی۔اس لیے بظاہر متاخرین کا بین قطہ ونظر درست معلوم ہوتا ہے کہوہ رائے جس کی بنیاداجتهاداوربصیرت پر ہو وہ رائے جس کی بنیاد شریعت کے عمومی احکام پر ہو، وہ رائے جوعر بی زبان وادب کے قواعدا دراصولوں ہے ہم آ ہنگ ہو،اور وہ رائے جس سے اسلام کے عمومی تصوریر ز دنہ ریزتی ہووہ رائے قابل قبول ہے، اوراس کی بنیاد پر قرآن مجید کی تفییر کی جانی جا ہے۔ امام غزائی نے احیاءالعلوم میں اس موضوع پر پوراا یک باب با ندھاہے اور زورشور سے اس نقطہ ونظر کی تائىدى ہے۔

کم اذکم ایک مثال حضرت ابو برصدین کے زمانہ کی بھی ملتی ہے جب آنجناب نے اپنے اجتہاداور بصیرت کے مطابق قرآن پاک کے ایک لفظ کی تغییر فرمائی قرآن مجید میں کلالہ کا لفظ استعال ہوا ہے۔ کلالہ لفت میں اس محض کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین زندہ ہوں اور نہ کوئی اولا دہو۔ یعنی نہاس کو کوئی وراثت ویے والا ہواور نہاس کی وراثت لینے والا ہو۔ او پراور نیچے کے رشتے موجود نہ ہوں۔ اطراف و جوانب میں ہوں جسے بہن بھائی وغیرہ۔ یہ لفظ قریش کی زبان میں مروج نہیں تھا۔ یہ کی اور قبیلہ کا لفظ تھا۔ اس سے چونکہ مفہوم پوری طرح اوا ہور ہا تھا، اس لیے قرآن مجید نے اس سیاق وسباق میں اس لفظ کو استعال کیا۔ قریش اور بحان کو گوں کو عام طور پر کلالہ کے معنی معلوم نہیں تھے۔ کسی نے حضرت ابو بکرصد بی سے ساس کے معنی دریا فت کی تو آپ کا للہ کے میں اپنی طرف سے اس کے معنی بیان کردیتا ہوں، اگر صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف نے ، اورا گر فلط ہیں تو میری اور شیطان کی طرف سے۔ پھر انہوں نے کلالہ کے بہی معنی بیان کے جو میں نے ابھی بتا ہے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تفییر بالرائے کا ربخان بڑھتا گیا اور ہرآنے والامفسر قرآن پچھلے مفسرین کی نبیت تفییر بالرائے سے زیادہ کام لینے لگا۔ اس کی بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کتفییر بالماثؤر کا پورامواد کمل ہو چکا تھا، اب اس مواد میں کوئی مزیدا ضافہ ممکن نہیں تھا۔ اور ادب سے متعلق جومواد تھا وہ بھی سارا جمع ہو چکا تھا۔ اس میں بھی اب کوئی اضافہ ممکن نہیں تھا۔ اب علم تفییر میں مزید بھیلا و جو ہوسکتا ہے وہ تفییر بالرائے یاتفیر بالا جتہا دہی کی بنیا دیر ہوسکتا ہے۔ بقیہ جتنے ربحانات کا آگے چل کر ذکر کیا جائے گاوہ سب کے سب تفییر بالرائے یاتفیر بالا جتہا دہی کے ذمرے میں آتے ہیں۔

تفییر بالرائے کی مفسرین نے پانچ شرا نظربیان کی ہیں جن کا میں مخضر طور پر ذکر کر چکا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہ تفسیر کلام عرب کے اصولوں کے مطابق ہو، یعنی عربی زبان کے قواعد، لفت کے اسالیب، جماز کے روز مرہ اور محاورہ کے مطابق کسی آیت یا لفظ کا وہی مطلب نکلتا ہوجو مفسر نے بیان کیا ہے۔ اگر عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے وہ مطلب ند نکلتا ہواور آپ زبرد تی مصلب نکلتا ہواور آپ زبرد تی وہ مطلب نکلیل جو آپ کامن پند ہوتو ہے گراہی ، الحاد اور زند قد ہے۔ دوسری اور تیسری شرط ہے کہ اس تفسیری رائے کی کتاب وسنت سے موافقت ضروری ہے۔ اگر تفسیر بالرائے قرآن مجید اور سنت

رسول میں بتائے گئے اصولوں ہے ہم آ ہنگ اور اسلام کی متفق علیہ تعلیمات کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو الی تفییر کومسر دکیا جانا چاہے۔ چوتھی شرط یہ کہ تفییر کی جوعموی شرا نظم فسرین نے بیان کی ہیں کہ کون سالفظ خاص ہے، کون ساعام ہے، کون سانا تخ ہے اور کون سامنسوخ، پھر کب اور کہاں کوئی لفظ خاص ہے اور کہاں عام ہے۔ کہاں پہلے ہے اور کہاں بعد میں سامنسوخ، پھر کب اور کہاں کوئی لفظ خاص ہے اور کہاں عام ہے۔ کہ جن محاملات میں اجماع امت ہو چکا ہے ان سب امور کا لحاظ رکھا جائے۔ اور تر آن مجد کی معنویت اور تسلسل کو برقر ارر کھا جائے۔ ان ہو چکا ہے ان کو ایر تو اور تفییر قر آن میں اس بے کہ جن دو تا بل قبول ہوگی اور تفییر قر آن میں اس سے کام لیا جائے گا۔

جب بدر جحان پختہ ہوگیا کہان شرا کط کےمطابق اختیار کی جانے والی رائے اوراجتہاد کی بنیاد یرتفسیرکھی جاسکتی ہے تو تحقیق اورغور وفکر کے بہت سے نے درواز کے کھل گئے۔اس طرح اور بہت سے تفسیری رجحانات بیدا ہوئے۔جن میں سے ایک بہت نمایاں رجحان فقبی تفاسیر کا ہے۔لیعنی قرآن مجید کی ان آیات کی خصوصی تفسیر جہال فقہی احکام بیان ہوئے میں \_اس معاملہ میں تقدم کا شرف کے حاصل ہے 'یہ کہنا بہت وشوار ہے۔ امام محمد بن حسن شیبائی جوامام ابو حذیفہ یک تلمیذخاص ہیں ان کی کتابول میں قرآن مجید کی فقہی تفسیر پر بنی بہت سے مباحث ملتے ہیں۔امام مالک کی مشہور کتاب المدونہ الکبری میں قرآن مجیدی فقہی تفییر کے اشارے ملتے میں ۔ مگرجس مفسر کوایک الگ اور ستقل بالذات فقهی تفسیر لکھنے کی سعادت حاصل ہو کی وہ امام شافعی تھے، جن کی كتاب احكام القران دوجلدول ميس موجود ہے اور آج بھي ملتى ہے۔ان كى ايك اور كتاب احكام الحديث بھی ہے۔ امام شافعی فرآن مجيد كى ان تمام آيات كوجن في قتبى احكام نكلتے ميں اين خاص اسلوب اجتهاد کے مطابق مرتب فر مایا ہے اور ان سے وہ احکام نکالے ہیں جوآج فقہ شافعی کی اساس ہیں ۔امام شافعی کا انداز لعض اوقات بہت عجیب اور دلچسپ ہوتا ہے۔ نہصرف ان کا بلکہان کے زمانہ کے اکثرمفسرین اورمحدثین کا بیا نداز تھا کہوہ ایک علمی مکالمہ یا تبادلہ خیال کے اندازیں بات کرتے ہیں۔خاص طور پر فقہی تفاسیر کے باب میں ،امام شافعی اپنے تلامذہ سے تادلہ خیال کرتے ہیں کہ بیآیت فلال فقہی تھم پر شتمل ہے۔ میں نے اس سے بیرائے قائم کی ہے۔ تلافدہ اختلاف کرتے۔ امام صاحب جواب دیتے ۔ پھر تلافدہ اعتراض کرتے اور امام صاحب جواب دیتے۔ اس طرح بحث چلتی۔ اگر اتفاق رائے ہوگیا تو لکھ دیا جاتا۔ اور اگر اختلاف رائے ہوگیا تو لکھ دیا جاتا۔ اور اگر اختلاف رائے چلتار ہتا تو وہ بھی لکھ دیا جاتا۔ بعض اوقات باہر سے کوئی نقیمہ آتا اس سے بھی بحث ہوتی۔ وہ بھی لکھ لی جاتی ، اور اس طرح بحث مکمل ہوجاتی ، اس طرح ان کے مباحث امام محمد سے بھی ہوئے ، امام ابو یوسف سے بھی ہوئے اور اپنے تلا فدہ سے بھی ہوئے ۔ یہ ایک مناظر انداز ہوتا تھا۔

یہ سلسلہ کم وہیش سوسال جاری رہا اور ایک ایک چیز واضح اور منتے ہوکر سامنے آگئی کہ قرآن مجید کی فقہی تغییر کا یہ اسلوب ہے۔ قرآن مجید کی فقہی تغییر میں جس چیز سے زیادہ کا م لیا گیا، وہ یقینا قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبوی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ۔ لیکن اس سلسلہ میں عربی زبان کے اسالیب اور قواعد وضوابط سے بھی کام لیا گیا۔ سب سے پہلے بید دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ کوئی لفظ کی حاص مفہوم میں استعمال ہوا ہوتو پھرائی مفہوم کو بنیاد بنایا جائے۔ بعض او قات کسی لفظ کے دومفہوم ہوتے ہیں۔ ایک قبیلہ کی زبان میں ایک مفہوم ہے اور دوسر نے قبیلہ کے خوارہ میں دوسر امفہوم ہے۔ اگر ایسا ہوتو بید کھا جائے گا کہ سیقبیلہ کی زبان زیادہ متند مجھی جاتی میں دوسر امفہوم ہے۔ اگر ایسا ہوتو بید کھا جائے گا کہ سیقبیلہ کی زبان زیادہ متند مجھی جاتی میں ۔ یوں فقہی تفسیر کے اس عمل میں لغوی بحثیں بھی شامل ہوجا نمیں گی۔

امام شافعی کی احکام القران کے بعد فقیمی تفسیر کے باب میں چار کتابوں کا ذکر میں اور کرتا ہوں۔ دو کتابیں کا برصغیر سے باہر کی اور دو کتابیں کا برصغیر کے اندر سے۔ برصغیر سے باہر کی اور دو کتابیں کا برصغیر کے اندر سے۔ برصغیر سے باہر فقیمی تفاسیر کے باب میں دو کتابیں بہت مشہور اور نمایاں ہیں۔ ایک کتاب فقہ تفی کی روشنی میں مرتب ہوئی۔ اور مشہور حنی فقیہ امام ابو بکر جصاص کی مرتب کردہ ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے احکام القران ۔ اس کتاب میں انہوں نے تمام آیات احکام کوجع کر کے ان کی فقی تفسیر کی ہے۔ وہ اکثر و بیشتر منتخب آیات کی فقیر کرتے ہیں۔ ان کی دلچیں اور توجہ کا موضوع صرف آیات احکام ہیں۔ امام بیشاص کی کتاب فقیمی تفسیر کے ادب میں بہت او نچا مقام رکھتی ہے۔ امام بصاص خود ایک نامور بھاص کی کتاب فقیمی تفسیر کے ادب میں بہت او نچا مقام رکھتی ہے۔ امام بصاص خود ایک نامول فقہ کے فقہ کی اور لین اور بہترین کتابوں میں سے ہے۔ امام صاحب نے اپنی اس تفسیر میں علم اصول فقہ کے فقہ کی اور لین اور بہترین کتابوں میں سے ہے۔ امام صاحب نے اپنی اس تفسیر میں علم اصول فقہ کے قواعد کو بھی منظم تی کر کے دکھایا ہے۔ اس کتاب کا بین الاقوامی اسلامی یو نیورٹی میں اردو میں ترجمہ قواعد کو بھی شاور چھپ بھی گیا ہے۔

دوسری کتاب بھی احکام القران ہی کے نام سے ہے۔ بیدایک مالکی فقیہہ قاضی ابو بکر المین العربی مالکی کی تصنیف ہے۔ قاضی صاحب اندلس کر ہنے والے تھے۔ ان کی بید کتاب عربی میں ہوا دیا مام بصاص کی فدکورہ کتاب کی مالکی ہشیر کہہ سکتی ہیں۔ ان دونوں کے نقابل پر بھی خاصا کام ہوا ہے۔ ایک صاحب کوہم نے اس موضوع پر اپنی یو نیورشی میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے موضوع و یا ہے جس میں وہ دونوں کا تقابل کر کے بتا کیں گے کہ ان دونوں کے استدلال کا انداز کیا ہے۔ فقہی تفاسیر میں ایک اور اہم کتاب، یعنی علامہ قرطبی کی احکام القران کا میں پہلے ذکر چکاہوں۔

برصغیر میں دوقابل ذکر تغییری فقهی انداز کی کھی گئیں۔ایک تھی الفیرات الاحمدید ملا احمد جون کے نام سے ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، اورنگ زیب عالمگیرؒ کے استاد تھے۔ یہ بزرگ امیٹھی کے رہنے والے تھے اور اصلاً فقہ اور اصول فقہ کے تفصص تھے۔تفییرات احمد یہ کو فقہ نخواستہ قادیا پیوں سے منسوب نہ تیجیے گا، ان کا نام احمد تھا اور انہوں نے اس کتاب کو اپنے نام سے منسوب کیا۔اس کتاب میں انہوں نے فقہی آیات کی تفییر کامی ہے۔ کتاب مخضر اور ایک جلد میں ہے، کیکن مصنف کی وسعت علم اور تعمق کی غماز ہے۔

فقہی تفیر کے میدان میں ایک اور کتاب ہے جو خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اسے علماء کی ایک ٹیم نے تیار کیا تھا۔ مولا نااشرف علی تھانوی جو برصغیر کے مشہور مفسر قرآن بھی ہیں ، انہیں یہ خیال ہوا کہ حنفی نقط نظر سے قرآن مجید کی کوئی جامع فقہی تفییر نہیں ہے۔ ایک فقہی تفییر جس میں قرآن مجید کی شروع سے آخر تک مسلسل تفییر بھی کی گئی ہو۔ اور فقہائے احناف کے دلائل بھی اس میں تفصیل سے جمع کردیے گئے ہوں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے تلا مذہ کی جواپی اپنی اپنی جگئی جید علماء تھے ایک ٹیم تیار کی اور قرآن مجید کے مختلف حصان کے ذمے لگائے کہ وہ اس کام کو کریں ، اس ٹیم میں مولا نا ظفر احمد عثانی ، مولا نا مفتی محمد شفتے ، مولا نا محمد اور لیس کا ندھلوی اور مولا نا مفتی جمیل احمد جیسے جید اہل علم شامل سے۔ تقریبا ۲۰ ۔ ۲۵ سال کے عرصے میں بیا کتاب ممل مفتی جیسی اس کے مختلف اجزاء الگ الگ شائع ہوئے۔ پچھ ہندوستان میں اور پچھ پاکستان میں۔ پچھ بعد ، میں پچھ پہلے۔ اگر ان سب کو بچہا شائع کیا جائے تو بیشاید پچپس تمیں جلدوں پر مشتمل ایک کتاب بے گی۔ ماضی قریب میں اس کے آخری اجزاء بھی ممل ہو گئے ہیں۔ اس میں مشتمل ایک کتاب بے گی۔ ماضی قریب میں اس کے آخری اجزاء بھی ممل ہو گئے ہیں۔ اس میں مشتمل ایک کتاب بے گی۔ ماضی قریب میں اس کے آخری اجزاء بھی ممل ہو گئے ہیں۔ اس میں مشتمل ایک کتاب بے گی۔ ماضی قریب میں اس کے آخری اجزاء بھی ممل ہو گئے ہیں۔ اس میں

پورے قرآن مجید کی فقہی تفییر کو کمل کیا گیا ہے۔اوراس کا نام بھی احکام القران ہے۔فقہائے احناف کا نقطہ نظر جو پہلے بہت ی کتابوں میں بھر اہوااورمنتشر تھااب بڑی حد تک ایک جگہ سامنے آجاتا ہے۔علمی اعتبارے یہ ایک قابل قدر کام ہے۔

فقہی رجمان کے بعدا کی بڑار جمان نظریاتی اور عقائدی پیدا ہوا۔ ہر طبقہ نے یہ کوشش کی کہ اپنے عقائد کی بنیاد پر ایک تفییر مرتب کرے اور اپنے دلائل اس میں بیان کردے۔ یہ کوشش اس اعتبارے بہت مثبت اور خوش آئند تھی کہ مسلمانوں میں کوئی طبقہ اور فرقہ ایسانہیں ہوا۔ جس نے اپنے نہ ہبی عقیدے کی بنیاد قر آن مجید کے علاوہ کسی اور چیز پر رکھی ہو۔ اختلاف رائے سے قطع نظر اس سے یہ بات ضرور پہتے چاتی ہے کہ مسلمانوں کا ہر فرقہ اپنے عقائد کی اساس قر آن مجید ہی پر رکھتا ہے جو ایک مشترک چیز ہے۔ آپ کسی فرقہ کی تعبیر یا تشریح سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں۔ وہ الگ چیز ہے۔ لیکن سب کی اساس قر آن مجید ہی ہے۔

کلامی تفاسیر میں کچھ کتا ہیں تو وہ ہیں جو اہل سنت کے نقطہ ونظر ہے لکھی گئی ہیں۔ پھر
اہل سنت میں کلامی نقطہ ونظر ہے گئی رجی نات تھے۔ آپ نے حنبلی ، اشعری اور ماتریدی کا ذکر سنا
ہوگا۔ یہ تینوں عقائد میں اہل سنت کے تین مکا تب فکر یا رجی نات ہیں۔ ان سب کے بارے میں
الگ الگ کتا ہیں لکھی گئیں۔ امام ابومنصور ماتریدی جن کا تعلق وسط ایشا ہے تھا ان کی کتاب ہے
تاویلات اہل السند پیر آن مجید کی ہوئی تخیم تغییر ہے۔ اسی طرح امام رازی جوشافعی بھی تھے اور
اشعری بھی۔ انہوں نے اپنے عقائد کے نقطہ نظر ہے کام کیا اور اشعری عقائد کی بنیا دیرتفیر لکھی
ہے۔ زخشری کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ جومعتر لی تھے۔ انہوں نے جہاں قرآن مجید کے ادبی اور
لغوی کے جاس بیان کیے ہیں وہاں معتر لی عقائد کی تا سید بھی کی ہے۔ امام شوکا فی کا میں نے پہلے
فوی کے جاس بیان کے ہیں وہاں معتر لی عقائد کی تا سید بھی کی ہے۔ امام شوکا فی کا میں نے پہلے
فرک کیا ، جوفرقہ زید ہے ہے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے فتح القدیر میں اپنے عقائد کی تشریح زیدی

معتزلہ میں ایک اورتفسیر بہت نمایاں ہے۔ وہ قانسی عبدالجباری ہے۔ قاضی عبدالجبار ایک ہے۔ قاضی عبدالجبار ایک مشہور عالم تھے اور معتزلہ کے مقطے نظر سے صف اول کے متکلم اور محقق سیجھتے جائے تھے۔ معتزلہ کے ہاں جب کہا جائے کہ قاضی القضاۃ نے بیفر مایا تو اس سے مراد قاضی عبدالجبار معتزلی ہی ہوتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے جو بہت غیر معمولی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ ہے تنزیدہ القوان عن

المهطاعن \_ بینی قرآن مجید کا دفاع مخلف اعتراضات سے \_اس نسبتا مختصر کتاب میں انہوں نے غیر مسلموں اور ملحد دل کے قرآن مجید پراعتراضات کا جواب دیا ہے ۔ لیکن چونکہ وہ خودمعتزلی ہیں اس لیے معتزلی نقط نگاہ ہی سے انہوں نے یہ جوابات دیے ہیں \_ بعض جگہ ان کے جوابات غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں \_

ای طرح شیعه حفرات کی بھی بہت ی تفامیر میں جن میں قرآن مجید کی تغییر شیعه عقائد کے نقطہ ونظر سے کی گئی ہے۔ان میں سے ایک تفسیر جو بہت معتدل اور متوازن مانی جاتی ہے وہ مجمع البیان ہے، جوعلامہ ابوعلی طبری کی ہے۔ یہ کتاب ۱۰ جلدوں میں تہران اور بیروت وغیرہ ہے گئی بارچھپی ہے۔ جامعہ از ہر کا ایک ذیلی ادارہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ مختلف اسلامی فقہوں اور فرقول میں قربت پیدا کی جائے ۔اس ادارے نے اس تفسیر کو بہت معتدل اور متوازن پایا تو نمونہ کے طور پر اس تفییر کو شائع کیا کہ تفییر میں معتدل رجمان ایسے پیدا ہوسکتا ہے۔ یقینااس کتاب میں شیعہ عقائداور تصورات ہی بیان کیے گئے ہیں لیکن کئی اعتبار سے سہ كتاب أيك خاص على حيثيت ركھتى ہے۔ اور اس ميں بہت ساعلى موادشامل ہے۔ سورتوں كانظم اورآیات کے تناسب پر بہت ی نئی باتیں ہیں۔لیکن اس کتاب کے بارے میں میں نے ایک دلچسپ واقعہ پڑھا ہے۔معلوم نہیں وہ تاریخی طور پر درست ہے یا غلط وہ مید کہ اپنی نو جوانی میں میر مصنف سکتہ کا شکار ہو گئے تھے۔لوگول نے مردہ سمجھ کر دفن کردیا۔ جب سکتہ کی کیفیت ختم ہوئی اور پیۃ چلا کہ قبر میں فن میں تو بہت ڈ رےادراللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہ یااللہ اگریہاں ہے نکل جاؤں تو شكر كے طور يرقر آن مجيد كى تفسير كرول كا \_اى اثناء ميں ايك تفن چور آگيا \_اس نے كفن چورى كى غرض سے قبر کھودی ۔ اندر سے بیزندہ برآ مد ہوئے تو وہ ڈرگیا۔لیکن انہوں نے اسے بہت کچھ انعام دے کررخصت کیااور بعد میں تیفسر کھی۔ بیوا قعدان کے بارے میں مشہور ہے۔ اس کے بعدایک بڑار جمان صوفیانتفیر کا پیدا ہوا، جس میں صوفیائے کرام نے اینے

ا کے بعداید بردار کان صوفیانہ سیر کا پیدا ہوا، بن میں صوفیائے ترام نے اپنے اسے مزاج کے مطابق قرآن مجید کی تفاسر لکھیں۔مثلاً آلوی کی تفسیر میں بھی صوفیا ندانداز ہے۔ مولا ناجلال الدین روئ کی مثنوی میں بھی بہت ساصوفیانہ مواد ملتا ہے جس میں انہوں نے بہت می قرآنی آیات کی صوفیانہ انداز سے تفسیر کی ہے۔

ا یک آخری کتاب جوصوفیا ندر جحان رکھتی ہے' مولا نا اشرف علی تھانوی کی ایک مختصر

کتاب ہے جوان کی تفییر بیان القران کے ایک حصہ کے طور پر چیسی تھی۔اس میں انہوں نے وہ تمام اصول جو تصوف میں برتے جاتے ہیں ان کا قرآن مجید سے ماخذ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب الگ سے بھی شائع ہوئی ہے۔

ایک اور در جحان جو بیسویں صدی میں بہت نمایاں ہوا وہ سائنسی تفییر کا در بحان تھا۔
اگر چہ قرآن مجید نہ سائنس کی کتاب ہے اور ضطب کی ۔لیکن بعض لوگوں نے محسوس کیا کہ قرآن مجید میں سائنسی نوعیت کے بیانات بھی آئے ہیں اس لیے ان پر بھی الگ سے تحقیق کی ضرورت ہے۔اس میدان میں سب سے نمایاں کا مصر کے علامہ طنطاوی جو ہری کا ہے۔علامہ جو ہری نے جو اہر القران کے نام سے ایک بہت مفصل تغیر کھی ۔اس میں انہوں نے قرآن مجید کی سائنسی انداز میں تغییر کرنے کی کوشش کی ہے۔ان کے زمانہ تک جتنی سائنسی ترقی ہوئی تھی انہوں نے اس کتاب میں اس سب سے کام لیا ہے۔اور کوشش کی ہے کہ یہ دکھا کیں کہ قرآن میں جتنے سائنسی بیانات آئے ہیں ان سب سے کام لیا ہے۔اور کوشش کی ہے کہ یہ دکھا کیں کہ قرآن میں جتنے سائنسی بیانات آئے ہیں ان کی اب تک کے جرباور سائنسی تحقیقات سے تائید ہوگئی ہے۔

اکثر و بیشتر علاء اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ مجھے بھی اس اسلوب سے اتفاق نہیں ہے۔ یہ حرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہدایت اور راہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے۔ یہ کتاب انسانوں کی اخلاقی اور روحانی زندگی کی بہتری کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ انسانی ایجاوات کے لیے راہنمائی فراہم کرے۔ اس کام کے لیے وتی الٰہی کی ضرورت نہیں تھی۔ وتی الٰہی کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں انسانی عقل اور تجربہ کام نہ کر سکے۔ اب اگر زبردتی کسی سائنسی تجربے کوقر آن کے ساتھ ملا دیں اور ۵۰ سال بعد وہ سائنسی تجربہ غلط ثابت ہوتو پھرآپ کیا کہیں گے۔

ایک آخری رجمان جس کی طرف مختصرا شاره کرنا کافی ہے یہ ہے کہ جب تفییر قرآن مجید کا سارا موادا کشاہ وگیا اور جامح تغییرات کھی جانے لگیس تو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ مختلف موضوعات پر الگ الگ بھی قرآن مجید کی تغییرات آنی چاہئیں۔ اس کو تغییر موضوع کہتے ہیں۔ مثلاً تضمی قرآنی پر الگ کتابیں، جغرافیہ قرآنی پر الگ کتابیں۔ اس طرح کی تغییروں کی تعداد اس قدرلا متناہی ہے کہ ایس کتابوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اردو، عربی، فاری، جرمن، انگریزی، فرانسیسی کوئی زبان الی نہیں ہے جس میں قرآن مجید کے مختلف موضوعات پر الگ الگ

کتابیں نہ کھی گئی ہوں۔ان میں سے کسی ایک کتاب کو نمائندہ حیثیت دینا بھی بہت دشوار ہے۔
اس لیے کہ ایسی کتابیں بھی بے شار ہیں جن میں سے ہرایک نمائندہ حیثیت رکھتی ہے۔ یہ وہ ربحان
ہے جوآج کل بھی زور شور سے جاری ہے، اور جب سے بیر بھان شروع ہوا ہے اس میں مسلسل
اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔ دس بارہ سال قبل یونیسکونے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ قرآن مجید کے بنیادی
موضوعات پر ایک جامع کتاب تیار کرائی جائے۔ ہمارے حتر مرفیق کارڈ اکٹر ظفر اسحاق انساری نینسکو کی طرف سے اس پر اجیکٹ کے جزل ایڈیٹر ہیں۔انہوں نے یہ کام بڑے پیانے پردنیا بھر
کے اہل علم سے کروایا ہے۔

اس مثال سے یہ بتا نامقصود ہے کہ غیر مسلموں کے ادار ہے بھی قر آن مجید کی موضوعاتی تفسیر میں دلچیسی رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوشاں ہیں۔

یتفسیر کے بڑے بڑے دجمانات ہیں جنہیں اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

## خطبه شتم اعجاز القرآن ۵۱ ایریل ۲۰۰۳ء

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

## بسم الله الرحمن الرحيم

قرآن مجید کے حوالہ سے اعجاز القرآن ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔قرآن مجید کی عظمت کو سجھنا انتہائی الزمی ہے۔ عظمت کو سجھنا انتہائی الزمی ہے۔ اعجاز القرآن پر گفتگو کرتے ہوئے اس کے دوانتیازی پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک پہلو تو علم اعجاز القرآن کی آن بطور ایک علم اورا یک شعبہ علم اعجاز القرآن کے آغاز وارتقاء اور تاریخ کا ہے۔ لیتن اعجاز القرآن بطور ایک علم اورا یک شعبہ تفسیر وعلوم قرآن کس طرح مرتب ہوا اور کن کن اہل علم نے کن کن پہلوؤں کو قرآن مجید کا اعجازی پہلوقر اردیا۔ دوسرا پہلویہ ہے کہ قرآن مجید جس کو حضور نے اپنی نبوت اور صدافت کی دلیل اور پہلویہ ہے کہ قرآن مجید جس کو حضور نے اپنی نبوت اور صدافت کی دلیل اور سے آپ کی صدافت کی دلیل اور سے پہلویہ ہے۔ پھر دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کے مجزات کے میاق وسباق میں مجز ، قرآن کی حیثیت کیا ہے۔

جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ اعجاز القرآن نے علوم القرآن کے ایک شعبہ کی حیثیت کب اور کیسے اختیار کی ، بیعلوم قرآن کی تاریخ کا موضوع ہے ،اس موضوع پر اہل علم نے غور وفکر اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں ہی شروع کر دیا تھا۔ چوشی صدی سے اہل علم نے اس موضوع پر با قاعدہ کتا ہیں لکھنا شروع کردی تھیں۔ اس طرح بہت تھوڑ ہے مصدی سے اہل علم نے اس موضوع کو ایک مستقل بالذات مضمون بلکہ علم کی شکل دے دی۔ اور آج بھی علوم القرآن کے اہم مضامین میں سے بیائی انتہائی اہم مضمون ہے ۔ غالبًا سب سے پہلی شخصیت علوم القرآن کے اہم مضامین میں سے بیائی انتہائی اہم مضمون ہے ۔ غالبًا سب سے پہلی شخصیت جس نے اعجاز القرآن کے موضوع پر ایک الگ اور منفر دکتاب کھی ، وہ مشہور شافعی فقیہہ اور شکلم قاضی ابو بکر باقلانی ہیں۔ جنہوں نے اعجاز القرآن کے نام سے ایک مستقل بالذات کتاب تیار کی ۔ جوآج بھی دستیاب ہے اور اس موضوع پر فقد یم ترین کتاب ہے۔ پھر اس موضوع پر مختلف کی ۔ جوآج بھی دستیاب ہے اور اس موضوع پر فقد یم ترین کتاب ہے۔ پھر اس موضوع پر مختلف

اہل علم نے کام کیا اوراپی اپنی تحقیقات کے نتائج کوالگ الگ کتابوں کی شکل میں مرتب کیا۔

ابن خلدون کے بقول جن دو شخصیتوں نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو کماحقہ مسمجھا ہے۔ ان میں علامہ زخشر کی اور شخ عبدالقاہر جرجانی کا نام سب سے نمایاں ہے۔ شخ عبدالقاہر جرجانی کے نام سب سے نمایاں ہے۔ شخ عبدالقاہر جرجانی نے بھی اعجاز القرآن پرایک الگ کتاب لکھی جو بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک ماغذ اور مصدر قرار پائی۔ جن حضرات نے بھی بعد میں قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت اوراس کی بنیاد پر مرتب ہونے والے اصولوں پر کام کرنا چاہا، وہ شخ عبدالقاہر کی کتاب سے مستغنی نہیں ہوسکے۔

شنخ عبدالقادر جرجانی کے کام کی ایک اور اہمیت بھی ہے جس نے ان کی کتاب کودوسری كتابول مع متاز بناديا ہے۔ بقيہ حضرات مثلاً قاضي ابوبكر نے اعجاز القرآن برايك كتاب لكسي اور بتایا کہ قرآن مجید کی روشنی میں فصاحت اور بلاغت کے کیا اصول ہونے جا ہئیں ۔فصاحت و بلاغت کے ان معیارات کے پیش نظر قر آن مجید کی فصاحت اور بلاغت کا کیا درجہ ہے۔انہوں نے صرف میں بتانے پراکتفا کیا کر آن مجید کی فصاحت و بلاغت کس معیار اور کس درجہ کی ہے۔ لیکن شخ عبدالقامر جرجانی اس سے ایک قدم آ کے برا ھے۔ انہوں نے پہلے می تعین کیا كرقرآن مجيدے فصاحت و بلاغت كے جواصول معلوم ہوتے ہيں وہ كيا ہيں، يعنى قرآن مجيد كے اسلوب سے فصاحت و بلاغت کا جوانداز معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ پھران اصولوں پر مزیر تحقیق كركے انہوں نے ايك مستقل بالذات كتاب كلهى ، جو بعد ميں آنے والوں كے ليے عربي بلاغت کی ایک بنیادی کتاب قراریانی، جس کا نام ہے اسرار البلاغة بدیر کتاب بہت دفعہ چھی ہے اور عام دستیاب ہے۔اس کتاب میں انہوں نے قرآن مجید کو بنیاد بنا کرعربی بلاغت کے متقل اصول مدون کردیے ہیں۔ جن کوسا منے رکھ کرقر آن کی بلاغت کا اندازہ بھی ہوسکتا ہے اوراس بلاغت ہے خودان اصولوں کی صداقت کا بھی اندازہ ہوسکتا ہے۔انہوں نے ان دونوں چیزوں کوایسے انداز سے ملادیا ہے کہ اب میدونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہونہیں سکتیں۔ اس لیے ابن خلدون کا بیکہنا درست معلوم ہوتا ہے کہ عبدالقاہر جرجانی سے زیادہ قر آن مجید کی بلاغت کوکسی نے

عبدالقادر جرجانی اور زخشری کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات نے قرآن مجید کی

لغوی اوراد بی تحقیق کواپناموضوع بنایا اوراعجاز القرآن کے مختلف پہلوؤں پرتفصیل سے لکھا۔ یہی وجہ ہے علوم قرآن کے موضوع پرلکھی جانے والی کوئی قابل ذکر کتاب اعجاز القرآن کے مباحث سے خالی ہیں ہے۔

قاضی عیاض ایک مشہوراندلی فقیہ اور سرت نگار تھے۔ان کی ایک کتاب انہائی نفیس اور بردی منفر دنوعیت کی ہے۔ یعنی الشفاء فی تاریخ حقوق المصطفیٰ۔اس کتاب میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حضور کے امت پر کیا حقوق ہیں۔اور اس ضمن میں یہ بحث بھی کی ہے کہ حضور کو کون سے خصائص عطافر مائے گئے ہیں۔اور دوسرے انبیاء پر آپ کو اور دوسرے انبیاء کرام علیم السلام کے پیغام پر آپ کے پیغام کو جو برتری اور فوقیت حاصل ہے اس کے کون کون سے پہلو منایاں ہیں۔اس سیاق وسباق میں انہوں نے اعجاز القرآن پر بھی بری تفصیل سے گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے اعجاز القرآن پر بھی بری تفصیل سے گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے اس موضوع کو بہت کھار کربیان کیا ہے۔

جبہم اعجاز القرآن پر بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فورائیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعجاز یا معجزہ دے کیا مراد ہے؟ اعجاز کے معنی ہیں۔ کیکن اعجاز کواس وقت تک نہیں سمجھا دوسروں کو معجزہ دکھا کر عاجز کردینا۔ یہ اعجاز کے فقطی معنی ہیں۔ لیکن اعجاز کواس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا، جب تک معجزہ کونہ سمجھا جائے۔ معجزہ اسلامی ادبیات میں ایک دینی یا نہ بی اصطلاح کے طور پر مروح ہے۔ لیکن یہ بڑی دلچسپ اور اہم بات ہے کہ معجزہ کی اصطلاح نظر آن مجید میں کہیں آئی ہے اور نہ بی احادیث نبوی میں استعال ہوئی ہے۔ اور نہ سیاب کرام نے اور نہ بی تا بعین نے اس اصطلاح کواستعال کیا۔ یہ اصطلاح بعد کی معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اس مفہوم کو بیان کی اومٹنی کے لیے آیت (نشانی، دلیل، علامت) کا لفظ استعال کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی معجزہ تی کی اومٹنی کے لیے آیت کا لفظ استعال ہوا ہے۔ حضرت موی علیہ السلام کے معجزات کے لیے ہمی کی فیلی نشانیاں ویں۔ گویا قرآن مجید کی اصل اصطلاح اس مفہوم کے لیے آیت کا لفظ ہے جس کا لفظ کی ترجمہ تو نشان اور منزل ہے، لیکن قرآن مجید اور نبوت کے سیاق وسباق میں اس کا ترجمہ معجزہ کیا جا سکتا ہے۔

قرآن مجید کی دوسری اصطلاح بر ہان ہے، جس کے معنی ایک ایسی دلیل کے ہیں جو

نا قابل تردید ہواور جس سے کوئی بات پور سے طور پرواضح ہوکرسا منے آجائے۔ بددواصطلاحات تو آن مجید میں بار باراستعال ہوئی ہیں۔ دواصطلاحات جوان سے ملتی جلتی ہیں وہ صدیت اور صحابہ کرام کے لئر پچر میں بھی استعال ہوئی ہیں اور بعد کے اسلامی اوب میں بھی آئی ہیں۔ وہ ہیں دلیل اور علامت یعن نبوت کی علامات اور نبوت کے دلائل پچنا نبچہ دلائل النبو قر کے نام سے الگ کرا ہیں بھی ملتی ہیں اور سیرت کی بڑی کتا بول میں اس عنوان سے ابواب اور مباحث بھی موجود ہیں۔ دلیل کے معنی بھی راستہ بتانے والے راہنما اور منزل کا بتابتانے والے نشانات کے ہیں۔ والے ساختی کے بیاں اور بھی دلیل کہتے ہیں۔ اور راستہ بتانے والے ساختی کے لیے بھی دلیل کا نظامت منزل لگائے جاتے ہیں ان کو بھی دلیل کہتے ہیں۔ اور راستہ بتانے والے ساختی کے لیے بھی دلیل کا نظامت منزل لگائے جاتے ہیں ان کو بھی دلیل کہتے ہیں۔ اور راستہ بتانے والے راستہ بتا کر اس منزل تک لے جا تا ہے' جوا بمان کی اور حضور کے بیغا م کو مان لینے کی منزل ہے۔ یہ راستہ بتا کر اس منزل تک لے جا تا ہے' جوا بمان کی اور حضور کے بیغا م کو مان لینے کی منزل ہے۔ یہ راستہ بتا کر اس منزل تک لے جا تا ہے' جوا بمان کی اور حضور کے بیغا م کو مان لینے کی منزل ہے۔ یہ استعال ہوئی ہیں۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ راستہ بتا کر اس منہ ہوئی۔ یعنی وہ نشانی جو عاجز اس اصطلاح استعال کی جو اپنی جامعیت کی وجہ سے بہت جلد عام ہوگئی۔ یعنی وہ نشانی جو عاجز اصطلاح استعال کی جو اپنی جامعیت کی وجہ سے بہت جلد عام ہوگئی۔ یعنی وہ نشانی جو عاجز کردے۔ اسے اعاز کی اصطلاح بھی نگلی۔ کردے۔ اسے اعاز کی اصطلاح بھی نگلی۔

ا گاز کے اصطلاحی معنی ہیں وہ خارتی عادت امر جواللہ تعالیٰ نے کسی پنیمبر کی نبوت کی صدافت کے لیے دنیا پر ظاہر کیا ہو۔ یہاں تین چیزیں قابل ذکر ہیں۔ ا۔ وہ امر جوظاہر ہوا ہے وہ خارتی عادت ہو۔ ۲۔ دوسرے بیکہ وہ کسی پنیمبر کے دعویٰ نبوت کی صدافت کے لیے بھیجا گیا ہوسا۔ اور تیسرے بیکہ دوہ اس پنیمبر اورانسانوں پر اس طرح سے واضح کر دیا جائے کہ ان کے سامنے انکار کی کوئی گنجائش نہ درہے اور وہ کوئی تاویل نہ کرسکیس۔ خارتی عادت سے مراد بیہ ہے کہ وہ چیز عام انسانوں کے لبس میں نہ ہواور ان کی سکت سے باہر ہو۔ وہ لوگ جواس وقت اس پنیمبر کے خاطب ہیں وہ اس کام کو کرکے نہ دکھا سکیس اور پنیمبر اس کام کو اپنی نبوت کی صدافت کے لیے کرے دکھا دے ، اور لوگ اس کے سامنے لا جواب ہوجا کیں ، اور عاجز ہوکر اس کو مبہوت ہوکر دیکھیں ایس خارق عادت چیز کو مجز ہوکر دیکھیں ایس خارق عادت چیز کو مجز ہوگر۔

اللد تعالی کی بیسنت رہی ہے کہ اس نے اپنے انبیاء کی تائید اور صایت کے لیے ہمیشہ

نشانیاں (آیات) اور مجوزے بھیجے۔ اگرچہ میہ بات بھی انبیاء کی نبوت اور تاریخ سے سامنے آتی ہے کہ انبیاء کی نبوت اور تاریخ سے سامنے آتی ہے کہ انبیاء کی بھی مجوزے کی ضرورت پیش نبیس آئی۔ ایک سلیم الطبع انسان کے سامنے جب بھی پیغیر نے اپنی دعوت پیش کی توانہوں نے بلاتر دواس طرح اس پر لبیک کہا، جیسے وہ پہلے سے اس کے منتظر تھے۔ پھرا یک اور بات بھی انبیاء کرام کی زندگی میں ملتی ہے، وہ یہ کہ جوشن جننا زیادہ قلب سلیم کا مالک تھا اور اسپے نبی کی سیرت اور کردار سے جتنی گرائی سے واقف تھا اس نے اتن ہی شدت سے اسپے نبی کے اس دعوے کو قبول کیا۔

حضرت خدیجیهٔ حضوراً کی ذات گرامی اور شخصیت و کردار سے جس انداز سے واقف حمیں وہ سب جانتے ہیں۔آپؑ کےاینے قبیلے قریش سے ان کاتعلق تھا۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی عمر شریف بیس بائیس سال تھی اس وقت سے آپ کا براہ راست حضرت خدیج پڑے واسطہ تھا۔ پہلے بطورشریک کاروبار کے اور بعد میں بطورشریک حیات کے۔اوراس شراکت میں زندگی کے بیں سال گزر کیے تھے۔ اتنا عرصہ سی فخص کی عظمت کردار کو جاننے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر جو شخص کسی شخص سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ اس کی کمزوریوں سے بھی واقف ہوتا ہے۔ کیکن انبیاء کی زند گیوں کو ہمیشہ بیغیر معمولی استثناء حاصل رہاہے کہ ان کی ذات سے جو جتنا زیاده قریب ہواا تناہی ان کی شخصیت کی عظمت ،خوبیوں اور کمالات سے واقف اور ان کا دل کی گہرائیوں ہے معترف ہوتا چلا گیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ، یعنی حضرت خد يجرا على الميلي شومر كے صاحبر ادے مند بن إلى بالد، جوسيد ناحسن اورسيد ناحسين كے مامول تھ، انہوں نے حضور کے مزاج اقدس کے بارے میں ایک نہایت بلیغ اورعمیق تبصرہ فرمایا۔ان کی روایت ہے کہ جو خص حضور کو پہلی بارد کھتا تھااس کے اوپر ایک رعب اور بیبت کی کیفیت طاری ہوتی تھی اور پھر جوشخص جتنا ساتھ رہتا تھااس کے دل میں اتنی ہی محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ یہی وہ ا چھائیاں تھیں جو نبی کے قریب رہنے والوں کو پہلے سے معلوم ہوتی تھیں۔ چنانچہ حفزت خدیجیّاً نے جوں ہی آپ کی نبوت کی خبرسی تو فر مایا کہ اللہ تعالی آپ کو ہرگز رسوانہ کرے گا ،اس لیے کہ آ پ صله رحی کرتے ہیں ،لوگوں کا بوجھا ٹھاتے ہیں ،آپ بہت مہمان نواز ہیں ،اورحق کے معاملہ میں ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ گویا حضور کی عظمت اخلاق کا احساس جو حضرت خدیجی کے دل میں پہلے سے موجود تھا اس کی بنیاد پرانہوں نے فور آجس رعمل کا مظاہرہ کیاوہ بیرتھا کہ جوشخصیت اس شان کی ہواوراتنے کمالات کا حسین مرقع ہواہے اللہ کا نبی ہونا ہی چاہیے۔

یمی کیفیت بقیہ صحابہ کرام کی بھی تھی۔ اس لیے جس کے دل میں پہلے سے مکارم اور اخلاق، سلامت طبع اور راست فکری کے عناصر موجود ہوں، جس کے اندر پہلے سے اسلام اور ایمان کے لیے آ مادگی کا جذبہ موجود ہووہ کہ جمی معجز ہ طلب نہیں کرتا، اور ان میں سے بھی بھی کسی نے معجز ہ نہیں ما نگا۔ جیسے ہی دعوت دی گئی فوراً قبول کر لی۔ جولوگ مجز ہ ما نگلتے ہیں وہ اکثر و بیشتر ایمان نہیں لایا کرتے۔ فرعون نے معجز ہ نے ما نگا لیکن ایمان نہیں لایا۔ ابوجہل اور ابولہب ساری عمر معجز ہے، معطلب کرتے رہے لیکن ایمان نہیں لایا۔ ابوجہل اور ابولہب ساری عمر معجز ہے، معطلب کرتے رہے لیکن ایمان نہیں لائے۔

ایک طرف لیم الفطرت اوگ بلندی کی ایک انتهاء پر ہوتے ہیں۔ جن کوکی مجرے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف کچھ لوگ پستی کی انتہائی حالت میں ہوتے ہیں۔ جو کسی بھی مجرے کو نہیں مانے ۔ مثلاً چا ند کو دو کھڑ ہے ہوئے دیکھا پھر بھی نہیں مانا ۔ لیکن ان دونوں انتہاؤں کے درمیان جولوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی تعدادالی ہوتی ہے جن کے دل میں قبول حق کی استعدادتو ہوتی ہے لیکن دل پر ایک پر دہ پڑا ہوا ہوتا ہے ۔ مجزہ د کھنے کے بعدوہ پر دہ ہٹ جاتا کی استعدادتو ہوتی ہیں انسان سوچنے پر مجبور ہوجاتا ہے اور آخر کار اسلام کے دائرہ میں داخل ہوجاتا ہے۔ مجزہ ایسے ہی لوگوں کو میہ باور کروانے ہے۔ مجزہ ایسے ہی لوگوں کو میہ باور کروانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ وہ ایسے ہی لوگوں کو میہ باور کروانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ ایک عظیم الشان شخصیت ہے جو اللدر ب العالمین کی طرف سے تر جمان بنا کر سیجی گئی ہے اور میں جو باور کروانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ ایک عظیم الشان شخصیت ہے جو اللدر ب العالمین کی طرف سے تر جمان بنا کر سیجی گئی ہے اور میں ججزہ اس کو بطور شافی کے دیا گیا ہے جس کوکوئی انسان چینے نہیں کر سکتا۔

اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے بھی رہی ہے کہ اس نے جس پیفیبر کو جس علاقہ اور جس قوم میں بھیجا اس کو وہ مبخرہ و یا جو اس علاقے کے حالات ، ماحول اور اس علاقے کے لوگوں کی ذہنی ، عقلی ، علمی ، ثقافتی اور تمدنی سطح کے مطابق تھا۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق جزیرہ عرب سے تھا جہاں پہاڑی اور ریگتانی علاقہ تھا۔ وہاں کوئی کھنے پڑھنے کا رواج یا کوئی علمی اور فکری زندگی موجود نہیں تھی۔ نہ کوئی صنعت وحرفت تھی۔ خالص اونٹ چلانے والے بدو تھے۔ ان کو ایک ایک اور کی ایک اور کی جزرہ کی حالات والے بدو تھے۔ ان کو ایک ایک اور کی مقارد پر دی گئی جو ایک منفر دنوعیت رکھتی تھی۔ یہ سیدھ اسا دھا مبخر ہوان کے خاطبین کی فہم کے قریب تھا۔ یہ مجز ہوان کے مطالبہ پر بی ان کو دیا گیا تھا۔ پھر اس اونٹنی کی شرائط

بھی رکھی گئیں۔اوران سے کہا گیا کہتم نے معجزہ ما نگا ہے۔اب اس کی ذمدداری بھی ادا کرو لیکن وہ اس ذمدداری کو پورانہ کر سکے۔افٹنی کوئل کردیا۔انعجام کاروہ لوگ بھی تباہ کیے گئے۔

حضرت موی علیہ السلام مصر میں تھے۔ وہاں جادوگری کا فن انتہائی عروج پر تھا۔
جادوگری کی بنیاد پر بی لوگوں کو معاشرہ میں مقام اور برتری حاصل ہوتی تھی۔ بائبل سے پنہ چاتا
ہے کہ مصر میں اس زمانہ میں جادوگری کا فن جانے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ اس لیے حضرت موی علیہ السلام کو جو مجزات دیے گئے وہ اس نوعیت کے تھے کہ مصر کی جادوگری کوا ہے ہی مجزات سے لاجواب اور عاجز کیا جاسکتا تھا۔ ان کے زمانے میں بڑے پیانے پر جادوسیکھا اور سکھا یاجا تا تھا۔ ملک میں لاکھوں کی تعداد میں جادوگرم وجود تھے۔ ان کوبادشاہ کے دربار میں خوب پنہ پر یائی حاصل تھی۔ حضرت موئی علیہ السلام کا مجزہ ایسا زبردست اور غیر معمولی تھا کہ بالا تھاتی سارے جادوگروں نے بلا استثناء اور بیک زبان بیشلیم کیا کہ یہ مجزہ ہی ہوسکتا ہے۔ یہ جادوئہیں ہوسکتا۔ اور بیا اشتناء اور بیک زبان بیشلیم کیا کہ یہ مجزہ ہی ہوسکتا ہے اس کا عام ہوئی کیا ور بیک زبان بیشلیم کیا کہ جہاں تک جاسکتا تھا وہاں تک پنچ ہوئے اختیار سے با ہراورا پنے کمال سے ماورا ایک چیز تسلیم کیا اور ہوئے وہائا۔ تھا۔ مارا ایک چیز تسلیم کیا اور ہوئی وہائا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فلسطین میں ہوئی۔ان دنوں فلسطین،شام ،موجودہ اردن اور عراق کا مجھ حصہ، یہ سب مشرقی سلطنت روما کا حصہ تھا۔اس علاقہ میں جس چیز کا سب سے زیادہ چرچا تھاوہ یونانیوں کے علوم وفنون تھے۔ یونان کا فلسفہ، یونان کی منطق، یونان کے علوم اونون تھے۔ یونان کا فلسفہ، یونان کی منطق، یونان کے علوم ان کی مرچیز وہاں مروج تھی۔ یونانیوں میں جو چیز علمی اعتبار سے سب سے نمایاں تھی وہ ان کی طب تھی۔اب یونانیوں کے باقی علوم تو قریب قریب نا بید ہو گئے، کیکن ان کے علوم وفنون میں جو چیز آج تک چلی آر ہی ہے وہ ان کی طب بی ہے۔مثل جو چیز آج تک مفید اور مقبول چلی آر ہی ہے، وہ ان کی طب ہی ہے۔مثل کی جو تین اس وقت بھی آپ کو یونانی دوا کیں ملیں گی۔ جوارش جالیوں آج بھی ہر جگہ دستیاں میں ہے۔مثل سے۔مثل سے مجون بقراط آج بھی لوگوں کے استعال میں ہے۔

ان حالات اوراس ماحول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مجزہ دیا گیا اس کی نوعیت طبی تقی۔ان کے اس مسیحائی معجزہ کو دیکھ کریونانی طب کے بڑے سے بڑے ماہرنے یہ تسلیم کیا کہ سیہ طب نے مادراء کوئی چیز ہے۔ علم طب وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نفس میجائی بہنچا ہے۔ علم طب کے لیے یہ بات نا قابل تصور ہے کہ ایک پیدائش نابینا کو پھو تک ماردی جائے اوراس کی بینائی بحال ہوجائے ، یا محض ہاتھ پھیر دینے سے ایک کوڑھی کا کوڑھ ٹھیک ہوجائے۔ ایک کوئی طب تو ابھی تک بھی ایجا ذہیں ہوئی کہ طبیب کے پھوٹک مارنے سے مرض ٹھیک ہوجائے۔ البذاسب نے اس کواللہ تعالی کا معجز ہتا ہم کرایا۔

ان مثالوں سے بیاندازہ ہوجاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیست رہی ہے کہ جس علاقہ میں جو مجرزہ بھیجا جائے وہ اس علاقے کے اعلیٰ ترین انسانی کمال سے ماوراءاوراس کی عظمت کی انتہاء سے بہت آگے ہو۔ اورلوگ بیسلیم کرلیس کہ بیہ ہمارے بس سے باہر کی چیز ہے۔ ایک بنیادی صفت تو مجرزہ کی بیہ ہے۔ دوسری صفت جو پہلے تمام جرزات میں مشترک رہی ہے وہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیہ شیبت رہی ہے کہ جب تک اور جس علاقے میں کسی نبی کی نبوت کا رفر ماری اس وقت تک وہ مجرزہ بھی ختم ہوگیا۔ تیسری صفت بھی کہ سابقہ انبیاء کوسی مجرزات عطافر مائے گئے جن کو انسان اپنے ظاہری حواس سے محسوس کر سکتا تھا کہ سابقہ انبیاء کوسی مجرزات عطافر مائے گئے جن کو انسان اپنے ظاہری حواس سے محسوس کر سکتا تھا کہ یہ جو ایک خاص میں جو دور کر مائو وہ جو ایک خاص نرمانہ کے بعد ختم ہوگئے۔ آج ہم بیما نے ہیں کہ حضرت موکی علیہ السلام جب اپنا عصا بھینکتے سے تو دو اور د بابن جایا کرتا تھا۔ لیکن آئ نہ وہ عصا ہے اور نہ وہ اور د وہ ہے۔ ہم میں سے کسی نے نہ وہ عصا وہ اور نہ وہ اور د وہ دورگز را تو وہ مجرز وہ بھی اس درکے لیے تھا۔ وہ دورگز را تو وہ مجرز وہ بھی میں اسے کسی نے نہ وہ عصا در کیکھا اور نہ وہ اور د وہ دورگز را تو وہ مجرز وہ بھی کہ میں جو گیا۔

اس کے برعکس رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہاور ہمیشہ رہے گی۔ وہ آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے آپ کا بیش کر دہ وہ مجزہ بھی باقی ہے، جواس نبوت کی تقد ایق اور دلیل کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ جب تک حضور علیہ السلام کا دین باقی ہے، آپ کا مجزہ بھی باقی رہے گا۔ قرآن مجید حضور کے مجزات میں سب سے بڑا مجزہ ہے اور اس اعتبار سے منفرد ہے کہ حضور کے اپنی نبوت کی تائید وتقعد بی میں جب بھی کوئی چیز پیش فر مائی تو وہ قرآن ناطق اور قرآن صامت ہے۔ ان دونوں کے علاوہ جینے مجزات بھی آپ کے دست مبارک برظاہر ہوئے ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش نہیں فر مایا۔ پر ظاہر ہوئے ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش نہیں فر مایا۔

سرت کے بہت سے واقعات سے یہ پہتہ چاتا ہے کہ آپ نے کئی بھی غیر سلم کواپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔

کے طور پر کوئی حمی چیز پیش نہیں فر مائی صرف اپنی شخصیت اور قر آن مجید کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قر آن مجید کس اعتبار سے مجمز ہے اور حضور کی ذات گرامی کس اعتبار سے مجمز ہے ۔ ایک اعتبار سے اصل مجمز ہوتو حضور کی ذات گرامی ہے جس کو د مکھ کر ہر قلب سلیم نے بلا تامل یہ قبول کیا کہ یہ پیغام اور یہ دعوت سے ہے۔ عبداللہ بن سلام ایک صاحب علم شخصیت سے ۔ انہوں نے حضور کی ذات گرامی کے بارے میں منفی پر و پیگنڈ ہ منا ہوا تھا لیکن جو نہی ملاقات ہوئی اور چرہ مبارک پر نظر پڑی تو فوراً پکار اٹھے کہ یہ چرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہوسکتا۔ حضرت خد بچڑ ورحضرت ابو بکر صد این کی مثالیں موجود ہیں ۔ ان کے علاوہ ہزاروں صحابہ کرام کی الیک مثالیں موجود ہیں ۔ ان کے علاوہ ہزاروں صحابہ کرام کی الیک مثالیں ملتی ہیں۔

قرآن مجید کی مجزانہ حیثیت کو بجھنے کے لیے ایک بنیادی بات بیذ ہن نشین رکھنی چاہیے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے لیے بھیج گئے تھے وہ دور نزول وی کے آغاز سے شروع ہوتا ہے ، لیعنی ۲۷ رمضان ۱۳ قبل ہجرت سے وہ زمانہ شروع ہوا۔ اور جب تک اللہ تعالی اس کا نئات کو باقی رکھتا ہے اس وقت تک بیدور جاری رہے گا۔ بیساراز مانہ حضور کا اور آپ کے پیغام کا دور ہے۔ اگر اس زمانہ کی کوئی الیمی انفرادی خصوصیت تلاش کی جائے جو اس زمانہ کو سابقہ زمانوں سے ممیز کردی تو وہ صرف علم و تحقیق اور معرفت ہے۔ آپ سے پہلے کا دور العلمی اور جہالت کا دور ہے۔ اس لیے حضور کو جو مجز وہ عطا فرمایا گیا وہ ایسا علمی مجز ہے جسے دیکھر ہردور کا صاحب علم یہ تسلیم کر لے گا کہ بیاللہ کی کتاب ہے اور جاری قدرت سے ماوراء ہے۔

یہ بات تو ان انہاء کرام کو دیے جانے والے مجزات کے خصائص کی وجہ سے سامنے
آئی۔لیکن سے بات کر آن مجید کے اعجاز کے اہم پہلوکون سے ہیں۔ اس پراہی بات کرنی ہوگی۔
لیکن اس سے پہلے ایک بات اور ذہن میں رکھیں۔ وہ یہ کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبعثنی
ہوئی ہیں۔سورۃ جمعہ میں بتایا گیا کہ وہی ذات ہے جس نے عرب کے امیوں میں انہی میں سے
ایک رسول جیجا، ھوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم، بیتو پہلی بعثت ہوئی، جوعرب کے امیول کی گھاورلوگوں کی
امیول کی طرف ہوئی۔ اس کے بعد دوسری بعثت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کچھاورلوگوں کی

طرف بھی بھیجا۔ یعنی ان بہت ہے لوگوں کی طرف جوابھی تک آئے ہی نہیں ، جوابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ۔ و آخرین منھم لما یلحقوا بھم۔

اب یو نہیں ہوسکا تھا کہ حضور کی عمر مبارک کی ہزارسال ہوتی اور آپ ہراہ راست ہرانسان کو دین کی وعوت ویتے ۔ ایسا ہونا سنت الہی کے خلاف ہے ۔ اس لیے جس طرح عام انسانوں کو بھیجا گیاای طرح رسول کو بھیجا گیا۔ اب یہی ہوسکا تھا کہ حضور کی ایک بعث تو پہلے کی جائے ۔ پہلے مرحلے میں جو براہ راست مخاطبین رسول ہوں وہ حضور کے ذریعے سے تیار ہوجا کیں اور تربیت یا جا کیں۔ پھر ان تربیت یافتگان کے ذریعے سے دوسرے انسانوں تک وعوت پہنچائی جائے ۔ یوں آگاور آگ تک بیسلسلہ چلتارہے۔ ظاہرہے کہ یہی زیادہ بہتر ، عقلی ، انسانی اور منطقی انداز تھا۔ آپ کی نبوت اور وعوت کوتا قیام قیا مت انسانوں تک پہنچائے کا اس سے بہتر اور مؤثر نظام نہیں ہوسکا تھا۔ اس لیے حضور کی دوبعثیں ہوئی ہیں ، اور دونوں بعثوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ ایک براہ راست بعث جس کی سعادت عربوں کو اور صحابہ کرام کو حاصل ہوئی اور دوسری بعثت ان لوگوں کی طرف جن کو بالواسطہ یعنی صحابہ کرام یا تابعین یاان کے بعد آنے والی سلوں کے ذریعے سے بیغام پہنچانا تھا۔

اب قرآن مجید کی ان دونوں بعثوں کے لحاظ سے اور قرآن مجید کے ان دومختلف خاطبین کے لحاظ سے دومختلف طرح کا عجاز قرآن میں پایا جاتا ہے۔ پہلی نوعیت کے اعجاز پر تو لوگ اکثر و بیشتر اعجاز کے ای پہلو پر لکھی گئی ہیں۔ دوسر سے اکثر و بیشتر اعجاز پر نسبتا کم لکھا گیا ہے۔ رسول اللہ کے اولین مخاطبین کفار عرب اور مشرکین مکہ تھے۔ دور کے اعجاز پر نسبتا کم لکھا گیا ہے۔ رسول اللہ کے اولین مخاطبین کفار عرب اور مشرکین مکہ تھے۔ ان کو جو چیز متاثر کر سکتی تھی وہ کلام اللہ کے لفظی معنی ، اس کی فصاحت و بلاغت ، اس کے اسلوب کی بلندی ، اس کے صنائع اور بدائع اور اس کے نظم کا کمال۔ یہ وہ چیز بی تھیں جو اہل عرب کو براہ راست متاثر کر سکتی تھیں۔ وہ لوگ قانون ، فلنے ، ریاضی سے واقف نہیں تھے۔ زبان دانی اور فصاحت اور بلاغت بی ان کا میدان تھا۔ وہ اپ آپ کو ضیح اللمان اور اپنے علاوہ ہرا یک کو مجم یعنی فصاحت اور بلاغت بی ان کا میدان تھا۔ وہ اپ آپ کو ضیح اللمان اور اپنے علاوہ ہرا یک کو مجم یعنی گونگا سیحصے تھے۔ گویا ان کو اپنی زبان دانی پر اتنا ناز تھا کہ ان کی نظر میں ساری دنیا گونگی تھی۔ کوئی تھی۔ کوئی تھی۔ کوئی شمی کیا کرتے تھے۔

حضرت حسان ابن ثابت مشہور صحابی اور صف اول کے شاعر ہیں ۔ ان کا مجھوٹا بچہ

ایک مرتبر روتا ہوا آیا۔ اس کو بھڑنے کا ٹ لیا تھا۔ حضرت حسان ٹے بو چھا کہ کیا ہوا۔ بچہ نے جواب دیا: مجھے کی چیز نے کا ٹ لیا ہے۔ حضرت حسان نے بو چھا: دہ چیز کیا اور کیسی تھی۔ بچہ بولا:

کہ مجھے ایک ایسی چیز نے کا ٹ لیا ہے جواس طرح کی تھی جیسے اس نے دھاری دار چا دراوڑھ رکھی ہو۔ مورت حسان ٹیسن کر خوثتی سے جھوم اٹھے کہ خدا کی تئم ، میرا بیٹا تو شاعر ہوگیا۔ یعنی صرف اس کی طرف سے میہ خفر دی تشبید دینے پر خوش ہوئے کہ بچہ کے اندر شاعری کے جراثیم موجود ہیں۔ عربوں میں زبان دانی کا معیارتین چیزیں مانی جاتی تھیں۔ انہی تینوں چیزوں سے خربون دانی کا معیارتین چیزیں مانی جاتی تھیں۔ انہی تینوں چیزوں سے خبول دانی کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک خطابت ، دوسر سے شاعری ، تیسر سے کہا نت ۔ کہا نت سے مرادوہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے جھوٹے جو کا ہن لوگ غیب کے ملم کے اظہار کے لیے بولا کرتے تھے اور دعوکی کرتے تھے کہ آٹھیں غیبیات کا علم ہے۔ عربوں نے شعروشاعری کے ذکائر محموظ در کھے۔ کا ہنوں کے جملے بھی نسل آبعد نسل بھی محفوظ ر کھے۔ کا ہنوں کے جملے بھی نسل آبعد نسل بھی محفوظ ر کھے۔ کا ہنوں کے جملے بھی نسل آبعد نسل بھی محفوظ ر کھے۔ کا ہنوں کے جملے بھی نسل آبعد نسل بھی محفوظ ر کھے۔ کا ہنوں کے جملے بھی نسل آبعد نسل بھی محفوظ ر کھے۔ کا ہنوں کے جملے بھی نسل آبعد نسل بھی محفوظ ر کھے۔ کا ہنوں کے جملے بھی نسل آبعد نسل بھی محفوظ ر کھے۔ کا ہنوں کے جملے بھی نسل آبعد نسل بھی محفوظ ر کھے۔ کا ہنوں کے جملے بھی نسل آبعد نسل بھی محفوظ ر کھے۔ کا ہنوں کے جملے بھی نسل آبعد نسل نسل ہوتے ر ہیں۔

سب سے نمایاں درجہ شاعری کا تھا۔ عربوں نے جن بڑے بڑے سڑے شاعروں کی بڑائی کو
بالا تھاتی تسلیم کیا ان میں سات شعراء سب سے بڑے مانے جاتے تھے۔ ان کے سات بڑے
قصا کد تھے۔ ان کو فد بہات کہا جاتا تھا۔ لیعی سونے سے لکھے جانے کے قابل۔ ان سات شعراء کی
عظمت کو عرب کے تمام شعراء نے مانا اور تسلیم کیا۔ یہاں تک جب کوئی شاعر ایسا شعر کہا کرتا جس
کے بارے میں تمام شعراء بے اختیار یہ لیکارا تھتے کہ اس شعر سے اونچا کوئی شعر نہیں ہے تو وہ اس
شاعر کے آعرجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ یہ گویا کی شاعر انہ کمال کی معراج تھی کہ
دوسرے شعراء اس کی عظمت کے اعتراف میں تجدہ میں گر جا کیں۔

قرآن مجید کی عظمت کا ایک پہلویہ تھا کہ اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے ایسے ہوئے در بیان دانوں نے سرتعلیم تم کیا گئی باراہیا ہوا کہ بڑے بڑے نوان دانوں نے سرتعلیم تم کیا گئی باراہیا ہوا کہ بڑے بڑے زور بیان کی مزاحت نہیں کر سکے اور فور آ متاثر ہو گئے ۔ اس تاثر کی واقعاتی مثالیں دی جا تیں تو بات بہت طویل ہوجائے گ۔ صرف دومثالیں پیش کرتا ہوں ۔

سیدناعرفاروق کے بارے میں سب جانتے ہیں کیشروع شروع میں اسلام کے سخت

خالف بینے اور ذات رسالت مآب کے بارہ میں بھی اجھے خیالات نہیں رکھتے تھے،اس لیے نہ انہوں نے اس وقت تک آپ کی زبان مبارک سے کلام اللی سنااور نہ ہی آپ سے بھی با قاعدہ کوئی ملاقات کی مخالفین سے جو پھی رکھا تھا بس اس کے اثر میں تھے خودان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے ان کے دل میں جواسلام کا نے پڑا 'جس نے ان کو بالآ خرقبول اسلام پرآ مادہ کیا وہ دراصل قرآن یاک سننے کا ایک واقعہ ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ آیک مرتبردات کو کم محفل سے وآپس آرہے تھے۔ آ دھی دات کا وقت تھا اور ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود ہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کے نماز اوا کر رہے ہیں۔ اور بلند آ واز سے تلاوت قرآن بھی فر مارہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس وقت تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کیوں نے شم کر اس کلام کو سنا جائے۔ شاید دوسروں کے سامنے سننے سے عارمحسوں کرتے ہوں گے کہ لوگ کہیں گے کہ اتنا فریک اور ہوشمند شخص اسلام کی باتیں سنتا ہے۔ یہ سوچ کر خاموثی سے بیت اللہ کے دوسری جانب کھڑے۔

اس دفت بیت اللہ کے بردوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی جو آج ہے۔ آج برو ہے بیت اللہ کے دیواروں کے ساتھ کے ہوئے ہیں اور بیت اللہ کے سائز کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ آج ان کے اندرکوئی نہیں جاسکتا۔ لیکن اس دفت بیت اللہ کے پردوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے او پرایک نہیں بلکہ چھوٹے بڑے بہت سے پردے چا دروں کی طرح لئکے ہوتے تھے۔ جس کسی کا دل چا ہتا تو جب بھی موقع ملتا وہ کوئی چا در لا کر باندھ دیا کرتا تھا۔ کسی نے برا کپڑ الٹکا دیا اور کسی نے چھوٹا۔ اس طرح ایک ایک سمت میں کئی ٹی پردے لئکے رہنے تھے۔ ان بردوں کے پیچھے چھپ کر کھڑ اہونا آسان تھا۔

اس طرح کے ایک پردے کے اندر جھپ کر حضرت عمر فاروق نے حضور کی تلاوت سنی شروع کردی۔حضور اس وقت سورۃ حاقہ کی تلاوت فرمار ہے تھے۔عمر فاروق کہتے ہیں کہ تلاوت سنتے ہوئے جھے ایسالگا کہ جیسے میرادل اب نکل پڑے گا۔ میں اس کلام کے زوراوراس کی گہری تا ثیر کی مزاحت نہ کر سکا۔ میں نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے اور اپنے آپ کو اس کے اثر سے بچانے کی کوشش کی کہ بیتو بڑا زبردست سے بچانے کی کوشش کی کہ بیتو بڑا زبردست

شاعرانه کلام ہے۔ ای وقت حضور کی زبان مبارک پر بیدالفاظ جاری ہوئے و ما هو بقول شاعر دینے کی تاکام کوشش شاعر دھنرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے فورا ہی دوبارہ اپنے دل کوسلی دینے کی تاکام کوشش کی اور دل میں کہا کہ: تو پھر بیکہانت ہے۔ ای وقت حضور گنے بیر آیت تلاوت فرمائی و لا بقول کا هن ، بین کروه مزیداس کلام کو برداشت نہ کرسکے۔ اور وہاں سے واپس مطے آئے۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد دو تین دن وہ ایک شدید وہ نی الجھن، پریشانی اور ایک شدید وہ نی الجھن، پریشانی اور ایک سخت سم کی نفسیاتی کیفیت میں گرفتار ہے۔ ان کی کچی بچھ میں نہیں آر ہا تھا کہ کیا کریں۔ ای کیفیت میں یہ طے کیا کہ اس سارے قصہ ہی کوختم شرویتے ہیں۔ نہ حضور رہیں گے اور نہ یہ پریشانی ہوگ ۔ یہ فیصلہ کر کے گھر سے چلے اور بالاخر قبول اسلام کی نوبت آئی ، جبیا کہ واقعہ کی تفصیل آپ سب کے علم میں ہے۔

دوسراواقعد حضرت خالد ہن ولید کے باپ کا ہے۔ اس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ یہ نور بھی قریش کا ایک بہت بڑا سروار تھا اور خالد جیسے فاتی جزل کا باپ تھا۔ ولید کو ایک مرتبہ یکسوئی کے ساتھ تنہائی جس رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع ملا۔ آپ نے غالبًا سے کھانے کی دعوت دی۔ وہ اس کشکش جس گرفتار تھا کہ جائے یا نہ جائے ۔ لوگوں سے مشورہ کیا۔ لوگوں نے کہا جانے جانے جانے جس کیا حرج ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، جھدار ہیں، آپ کو جانا چا ہے۔ لہذا وہ آپ کی دعوت تھول کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کے بعد قرآن مجید کا کچھ صدر سایا۔ وہ بڑی توجہ سے سنتار ہا۔ بہت متاثر ہو کروایس آگیا اور اگلے دن قریش کی مجلس جس سنتار ہا۔ بہت متاثر ہو کروایس آگیا اور اگلے دن قریش کی مجلس میں جاکر کہنے لگا کہتم آئی مخالفت چھوڑ دو۔ اس لیے کہ جو پچھووہ کہہ رہے ہیں وہ پچھاور تی چیز ہے۔ تم اس کلام کی حقیقت کوئیس مجھ سکتے۔ ابوجہل نے بیس کراس کا بہت نہ ان از اور بولا کیا کھانا زیادہ مزیدار تھا کہ اس کھانے نے تہ ہیں اتنا متاثر کیا کہتم ہائی ہو؟۔ اس نے کہا کہ جو چاہو سو کہو، کہنی تھی وہ کہددی۔ پھردہ زندگی بھراس تاثر پر قائم بدل کرآگئے ہو؟۔ اس نے کہا کہ جو چاہو سو کہو، کہنی تھی وہ کہددی۔ پھردہ زندگی بھراس تاثر پر قائم بدل کرآگئے ہو؟۔ اس نے مقدر میں نہیں تھا اتنائیس رہا۔ لیکن اسلام اس کے مقدر میں نہیں تھا اس کے مقدر میں نہیں تھا اس کے مقدر میں نہیں تھا اس کے مقدر میں نہیں ہوا۔ الب الے دہ مسلمان نہیں ہوا۔ البتا ہے یہ بین تو گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی چیز ہے۔

اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ مشہور سردار عتبہ بن رہید کا ہے۔ یہ بھی قریش کا ایک بہت بڑا سردارتھا۔اس کوقریش نے با قاعد ورسول اللّٰه سلی اللّٰہ علیہ وسلم کے یاس یہ یو چھنے کے لیے بھیجا کہ آخر حضور عیا ہے کیا ہیں۔ وہ آیا اور اس نے حضور کو بہت ی پیش کشیں کیں کہ بھینے اگر تم وہاوی مال و دولت کا فرھیر لگادیں گے۔ اگر اقتدار عیا ہے ہوتو ہم تمہیں اپنا سربراہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر عرب کی کمی بھی خاتون سے شادی کے خواہاں ہوتو اس کا انتظام کیے دیتے ہیں۔ لیکن تم اپنے اس کام سے باز آجاؤ۔ جب وہ ساری بات کہہ چکا تو آپ نے بوچھا کہ پچا، آپ کو جو کہنا تھا آپ کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں کہہ چکا۔ آپ نے اس کی ان تمام باتوں کے جواب میں سورہ تم السجدہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنی شروع کردی۔ جس وقت آپ تلاوت فرمار ہے تھے تو دہ ہاتھ بائدھ کرم ہوت حالت میں سنتار ہا۔ جب آپ ان آیات پر پہنچ جن میں عاد اور شمود پر آنے والے عذاب کا ذکر ہے تو اس نے بر بحب آپ ان آیات کی جواب علی اور کہنے لگا کہ بس کیجے! ایسانہ کیجے! آپ کی قوم برعذاب آجائے گا۔ یہ کہہ کروہ والی چلا گیا اور جا کراپئی قوم کو متنبہ کیا کہ بہتر ہے کہ تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ لیکن اسلام اس کے مقدر میں جبی نہیں تھا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔

یہ اعجاز کا ایک پہلو ہے جس کے براہ راست اور اولین نخاطب تو عرب تھے، بعد میں آنے والے بالواسط اعجاز کے اس درجہ کے نخاطب تھے۔ دوسرا پہلو وہ ہے جس کے اولین نخاطب بعد دور اللہ علی اللہ عرب اس کے بالواسط نخاطب تھے۔ یہ آن مجید کے اعجاز کا وہ پہلو ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا۔ جتنا زیادہ لوگ اس پر غور وخوض کرتے جا ئیں گے نئ نئ چیزیں۔ سامنے آئی جا ئیں گے نئ نئ چیزیں۔ سامنے آئی جا ئیں گے۔ قرآن مجید نے اپنے علمی اعجاز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نخالفین کو اس بات کی دعوت و رکھی ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب کے آسانی کتاب ہونے میں شک ہے تو ایسی ہی ایک کتاب تم بھی بنا کر لے آؤ۔ پھریہ چینے دیا گیا کہ اس جیلنے کو سالہ اسال دہرایا جا تا رہا۔ عرب اور فلا ہر ہے کہ یہ بات بھی کسی کے بس کی نہیں تھی۔ اس چیلنے کو سالہ اسال دہرایا جا تا رہا۔ عرب اور قریش کے برٹ سے برٹ شعراء دہاں موجود تھے، خطباء اور زبان دان موجود تھے، دیگر اہل علم ودائش موجود تھے۔ وہ بھی تھے۔ ان کے علاء اور ربی بھی موجود تھے۔ ان کی درسگا ہیں اور علمی ادار سے بھی تھے۔ لیکن کی محمود تھے۔ ان کے مقابلہ کی جرات نہیں ہوئی۔ پچھی موجود تھے۔ ان کی درسگا ہیں اور علمی ادار سے بھی تھے۔ لیکن کی کومقابلہ کی جرات نہیں ہوئی۔ پچھی موجود تھے۔ ان کی درسگا ہیں اور علمی ادار ربی بھی موجود تھے۔ ان کی درسگا ہیں اور علمی ادار ربی بھی موجود تھے۔ ان کی درسگا ہیں اور علمی ادار ربی بھی موجود تھے۔ ان کی درسگا ہیں اور علمی ادار ربی بھی تھے۔ لیکن کی کومقابلہ کی جرات نہیں ہوئی۔ پچھی موجود تھے۔ ان کی درسگا ہیں اور کہا گیا کہ اس جیسی دی

سورتیں ہی بنا کر لے آؤ۔ یہ بات بھی بار بار دہرائی جاتی رہی۔سالہا سال صحابہ کرام اس آیت مبار کہ کی تلاوت اور تحریر و تسوید میں مصروف رہے۔ پھر آخر میں کہا گیا کہ اس جیسی ایک سورت ہی بنالاؤ۔ چونکہ چھوٹی سے چھوٹی سورت تین آتیوں پر مشتمل مے بینی سورۃ کوڑ ۔ تو گویا یہ کہا گیا کہ اس جیسی تین آییتیں ہی بنا کر دکھادو۔

لیکن اس چیلنج کا بھی آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ پیچنلنج اب بھی موجود ہے۔ اورونیا بھر کے لیے ہے، یہ کہنا غلط ہوگا کہ شاید ونیا کواس چیلنج کاعلم نہیں، اس لیے کداب تک قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کی ۲۰۵ زبانوں میں ہوچکا ہے اور قرآن یاک کاعلم رکھنے والے اور اس چیلنے کی بابت جاننے والےمشرق اورمغرب میں ہرجگہ موجود ہیں۔قرآن یاک کےان پینکلو وں تراجم پر مشمل کروڑوں نسخے ہر جگہ موجود ہیں ۔لیکن آج تک کسی بوے سے بوے فلسفی ،سائنس دان ، تھیم، عالم شاعرا درادیب نے اس چیننج کو قبول کرنے کی جراءت نہیں کی۔ایس کوئی ایک مثال بھی تاریخ مین بیں ملی کی کسی نے قرآن مجیدیا اس جیسی کوئی سورت یا کوئی آیت لکھ کراس چینے کا مقابلہ کرنے کی غرض ہے دنیا کے سامنے پیش کی ہو۔مقابلہ کالفظ میں نے اس لیے استعال کیا کہ مسلمہ كذاب اپنے ماننے والوں سے كہا كرتا تھا كهاس پر بھى وحى نازل ہوتى ہے،اوروہ وحى كے نام ير کچے فضول قتم کی باتنی بیان کیا کرتا تھا۔غالبًا اس کو بھی کسی نے نہیں مانا۔ یہ بات درست نہیں ہے كەسىلىمەكولوگول نے واقعى پېغىبر مان لىياتھا۔ مېھن قبائلى عصبيت تقى جس كى دىدىسەاس كے قبيلە کے بہت سےلوگ اس کے ساتھ ہو گئے تھے لیکن وہ کلمات یا وہ الفاظ جووہ اپنی قوم کے سامنے بطور وی کے پیش کیا کرتا تھا' ان الفاظ کواس نے یااس کے ماننے والوں نے بھی بھی قر آن مجید کے مقابلہ پرنہیں رکھا۔وہ قرآن مجید کو بھی مانتا تھا کہ یہ بھی آسانی کتاب ہے۔ گویا قرآن کا مقابلہ اس نے بھی نہیں کیا اور نہ ایسا کرنے کی وہ جراءت کرسکتا تھا۔ اس لیے کہوہ اتناز بان دان اور نہیم تفا کہوہ یہ بچھ گیا کہ بیاس کے بس کی بات نہیں ہے۔

قرآن مجید کے بارے میں بی تو ممکن ہے کہ بچولوگ اس کوآسانی کتاب نہ مانے ہوں، یااس کو کتاب بدایت نہ بچھے ہوں۔ ان میں بہت سے یہودی اور عیمائی بھی شامل ہیں۔ لیکن ایک چیز کا جواب کس کے پاس نہیں ہے اور بیانسانی اسانیات واو بیات کی تاریخ کا ایک بڑا مجیب وغریب واقعہ ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اپنے ارشادات گرای جن کوہم اعادیث

کہتے ہیں ان کے اسلوب اور قرآن مجید کے اسلوب ہیں زہین آسان کافرق ہے۔ ہروہ خض جس نے پھھرصہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ پڑھی ہوں اس کو تھوڑی کی کاوش سے یہ ملکہ پیدا ہوجاتا ہے کہ قرآن کے اسلوب اور حدیث کے اسلوب ہیں امتیاز کر سکے۔ قرآن کی آیت یا حدیث کامتن سنتے ہی اس کو پیتہ چل جائے گا کہ ان دونو ل عبارتوں ہیں سے کون ک قرآنی آیت ہے اور کون کی حدیث ہے۔ یہ ایک ایک چیز ہے جو کسی اور انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی آنسان اس پر قادر نہیں ہے کہ کلام کے دو مختلف انداز اختیار کر لے اور دونوں اسلوبوں میں مسلسل انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ کلام کے دو مختلف انداز اختیار کر لے اور دونوں اسلوبوں میں مسلسل میں سال تک الگ الگ کلام کرتا رہے۔ دونوں کلام الگ الگ عدون ہوں ، اور دیکھنے والے مبصر کو پہلی ہی نظر میں پیتہ چل جائے کہ بیا لگ کلام ہے اور بیا لگ کلام ہے۔ بیا تمیاز اسی وقت ممکن ہے کہ جب ایک حصد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوا ور مجز ہو، اور دوسرا حصہ حضور کے الفاظ ہوں اور غیر مجز ہوں۔ اگر چہ حدیث نبوی کا فصاحت اور بلاغت میں بہت او نچا مقام ایٹ الفاظ ہوں اور غیر مجز ہوں۔ اگر چہ حدیث نبوی کا فصاحت اور بلاغت میں بہت او نچا مقام ارشادات کو بھی مجز ہ کے طور پر چیش نہیں کیا۔ آپ نے قرآن مجد ہی کو ہمیشہ مجز ہ کے طور پر چیش کیا۔ اس نے ادرای کو ہمیشہ مجز ہ کے طور پر چیش کیا ادرای کو مانے کی دعوت دی۔

ا گاز قرآن کاسب ہے اہم پہلواس کی غیر معمولی فصاحت و بلاغت ہے۔قرآن مجید کے الفاظ کی بندش اوراس کا اسلوب اتنا منفر دہے کہ کلام عرب میں اس کی کوئی نظیر نداس وقت تھی اور نہ بعد کے چودہ سوسال کے دوران میں سائے آئی۔عربی زبان کے اسالیب بیان میں کوئی اور اسلوب اس سے ماتا جاتا موجود نہیں ہے۔ نہ یہ خطابت ہے۔ نہ تلم ہے، نہ عام اور معروف مغہوم میں نثر ہے، نہ شعر ہے۔ نہ کہانت ہے، نہ ضرب المثل قرآن مجید کا اسلوب ان سب سے الگ ہے۔ کوئی فحص بھی بھی قرآن مجید کے اسلوب کی ہیروئی نہیں کرسکا اور نہ آئندہ کرسکتا ہے۔ اس لیے کہ اس اسلوب کی ہیروئی نہیں جائتی کوئی ہڑے سے بڑا او یب قرآن مجید کی فصاحت لیے کہ اس اسلوب کی ہیروئی کی بہترین اور موزوں ترین افرام وزوں کر استعال ، اور بلاغت سے مراد یہ ہے کہ الفاظ کی عمومی بندش اور ہا ہمی ترکیب سے جو ترین لفظ کا استعال ، اور بلاغت سے مراد یہ ہے کہ الفاظ کی عمومی بندش اور ہا ہمی ترکیب سے جو مغہوم لگتا ہے وہ اس طرح نکلے کہ بالکل حقیقت حال کے مطابق ہو۔ اس لیے قرآن مجید بہت مغہوم لگتا ہے وہ اس طرح نکلے کہ بالکل حقیقت حال کے مطابق ہو۔ اس لیے قرآن مجید بہت بلیغ بھی ہے اور فصیح بھی۔ جو الفاظ فصاحت کے نقطہ ونظر سے عربی زبان میں ذرائم سمجھے جاتے بہلیغ بھی ہے اور فصیح بھی۔ جو الفاظ فصاحت کے نقطہ ونظر سے عربی زبان میں ذرائم سمجھے جاتے بہلیغ بھی ہے اور فصیح بھی۔ جو الفاظ فصاحت کے نقطہ ونظر سے عربی زبان میں ذرائم سمجھے جاتے بہلیغ بھی ہے اور فصیح بھی۔ جو الفاظ فصاحت کے نقطہ ونظر سے عربی زبان میں ذرائم سمجھے جاتے

تھے۔وہ قرآن مجید میں استعال نہیں ہوئے۔

مثال کے طور پرارض کی جمع عربی زبان میں ارضین آتی ہے۔ یہ لفظ حدیث میں بھی آیا ہے اور فقہاء کے یہاں بھی بہ کثرت استعال ہوا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ارضین کا لفظ استعال نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ لفظ (بصیغہ جمع ) فصاحت کے اس اعلیٰ معیار کے خلاف ہے جوقر آن میں ہر جگہ ملحوظ رکھا گیا ہے۔ جب قرآن مجید نے سات زمینوں کا ذکر کیا تو اہی کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسان بنائے اور اتنی ہی زمینیں ، و من الارض منلهن۔ اب یہ بات بالکل واضح ہوگئ کہ زمینیں سات ہیں، لیکن اس وضاحت کے باوجود قرآن مجید نے غیر معیاری لفظ استعال نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں وہ الفاظ استعال کیے گئے ہیں جو زبان پر بہت معیاری لفظ استعال نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں وہ الفاظ استعال کیے گئے ہیں جو زبان پر بہت معیاری لفظ استعال نہیں۔ اور بہت آسانی سے لوگوں کے دلوں میں اثر جانے والے ہیں۔

قرآن مجیدی فصاحت و بلاغت کا ایک عجیب وغریب وصف یہ ہے کہ یہ کلام ایک ایسی شخصیت کی زبان مبارک سے جاری ہوا جس نے بھی کسی مکتب میں بیٹے کرتعلیم نہیں پائی ، بھی کسی مکتب میں بیٹے کرتعلیم نہیں پائی ، بھی کسی اللہ کے سامنے زانو نے تلمذ تہذیں کیا ، کسی درسگاہ میں بھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اگر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے لیے بھی کسی مکتب میں بطور طالب علم تشریف لے گئے ہوتے تو عرب لوگ فوراً کہتے کہ فلال شخص سے بیسب پچھ کے کہ کہ کر ہرایک کو گمراہ کررہے ہوتے کہ بیسب پچھ وہی اللی کا آسمان سر پراٹھا ہے ہوتے اور بیا کہہ کہ کر ہرایک کو گمراہ کررہے ہوتے کہ بیسب پچھ وہی اللی کا فیض نہیں ، بلکہ فلاں استاد اور فلاں مدرس کا کمال ہے۔ اب کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرسکتا تھا کہ اس فیض نہیں ، بلکہ فلاں استاد اور فلاں مدرس کا کمال ہے۔ اب کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرسکتا تھا کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی جہاں کسی انسان کے یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ حضور کو سکھانے میں اس کا یا کسی اور انسان کا بھی کوئی ہوتھ ہے۔

یہ کلام جو لکا کیک حضور کی زبان مبارک پر جاری ہوگیا اس میں ماضی کی اقوام کے واقعات بھی شامل تھے جو کبھی بھی عربوں کے علم واقعات اس کلام میں شامل تھے جو کبھی بھی عربوں کے علم میں نہیں تھے۔ اس طرح اس کلام میں ان سوالات کے جوابات بھی نہایت تفصیل ہے دیے گئے جو میں ہود یوں کے اکسانے پر کفار مکہ نے آپ سے کیے۔ جن میں اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت موی

اور خصر علیہم السلام کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ اور متعدد دوسرے واقعات شامل ہیں جن سے عرب واقف نہیں متعے۔ قرآن مجید میں اتی تفصیل ہے ان سوالات کے جوابات دیئے گئے کہ پوچھنے والوں کے پاس خاموثی کے سواکوئی جارہ کا زہیں تھا۔

قدیم تاریخی واقعات کے علاوہ بہت ہے مواقع برقر آن مجید میں لوگوں کے دلوں کی با تیں بھی بیان کردی گئیں۔ایک مرتبدرسول الله صلی الله علیه وسلم ایک مهم برتشریف لے گئے جو بنومصطلق کی سرکوبی کے لیے اختیار کی گئے تھی۔ وہاں شدید گری اور یانی کی کی تھی۔ یانی کا صرف ا یک چشمہ تھااورسب لوگ اس سے یانی بھرر ہے تھے۔ا یک صحابی جمجاہ بن عمر وغفاری جوحفزت عمر فارون کے ملازم تھے۔ وہ یانی لینے گئے۔ان کی باری آئی اورانہوں نے یانی لینا جاہا تو ان سے پیچیے جوصاحب کھڑے تھے وہ ایک بہت سپیئر انصاری صحابی تھے۔انہوں نے سوچا کہ اگر میں یہلے یانی لےلوں تو شاید انھیں کوئی اعتراض نہ ہو۔اس لیے انہوں نے آ گے بڑھ کریانی لینا حایا۔ اس پر حضرت عمر کے ملازم نے انہیں کہنی سے پیچھے کرنا چاہا۔ وہ انصاری صحابی گر گئے اور دونوں کے درمیان تیز جملوں کا تبادلہ جوا۔مشہور منافق عبداللد ابن الی بھی قریب ہی موجود تھا۔اس نے موقع سے فائدہ اٹھا یا اور وہاں موجود نو جوان انصار یوں کو بھڑ کا نا شروع کر دیا اور بولا کہ ہیہ مهاجر کس قدرشیر ہو گئے ہیں۔ اگر میرے بس میں ہوتو میں پیکردوں اور وہ کردوں ، اور پھر بولا: مدينة بينج كرعزت والا ذلت والول كو نكال بابركرے كا۔ وہاں أيك كمن صحالي زيد بن ارقم بھي موجود تھے۔انہوں نے یہ بات سی اورآ کرحضور کو بتائی۔آپ نے بعض انصاری صحابہ کو بلا کران ے فرمایا کہ سفر کے دوران میں ایسا جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے۔ان صحابہ نے عبداللہ بن الی ہے يه بات كى تووه مزيدا كر كيا اوررسول الله صلى الله عليه وسلم كم مخفل مين آكر بدتميزى سي بهي بيش آيا اورائی بات سے بھی مرگیا۔ ابھی اس جگہ سے روانہ بھی نہیں ہونے یائے تھے کہ حضور کروی کے آ ثارنمودار ہوئے۔سورہ منافقون نازل ہوئی،جس میں اللہ تعالی نے کمن صحابی زید بن ارقم کی بات کی تا ئید کردی حضور یے اس وقت زید بن ارقم کو بلوایا اور پیار سے ان کا کان مروز کر فرمایا، مرتبه به بات ارشادفر مائی۔

کئی مرتبدادر بھی ایسا ہوا کہ منافقوں نے کوئی بات دل میں سوچی اور وہ قرآن مجید میں

آگئے۔سورۃ توبہ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ بہت سے مواقع پرقر آن میں مستقبل کے بارے میں بھی الی پیش گوئیاں کی گئیں کہ جب وہ پوری ہوئیں تو دنیا دنگ رہ گئے۔ان پیشین گوئی تھی۔اس زمانہ میں روم کی فتح کی پیشین گوئی تھی۔اس زمانہ میں روم اور فارس و نیا کی دو ظیم سلطنتیں تھیں۔ان میں آپس میں لڑائی چیئر گئے۔اس زمانہ میں حضور کمی محمر مہ میں تھے۔ وہاں ان کی اس جنگ کی خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔مشرکین مکہ کی ہمرو یاں فارسیوں کے ساتھ تھیں،اس لیے کہ وہ آتش پرست تھے اور مشرکین مکہ بت پرست تھے۔ یوں ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے سے اس لحاظ سے قربت تھی۔اس کے برقس مسلمانوں کی ہمردی رومیوں کے ساتھ تھیں،اس لیے کہ وہ عیسائی تھے، نبوت پر ایمان رکھنے والے تھے۔ان کو مسلمانوں کی ہمدردیاں اس بناء برعاصل تھی کہ دونوں میں بید قدر مشترک تھی کہ وہ آسانی ندا ہب، مسلمانوں کی ہمدردیاں اس بناء برعاصل تھی کہ دونوں میں بید قدر مشترک تھی کہ وہ آسانی ندا ہب، نبوت بر ایمان رکھنے والے تھے۔ان کو شوت ، آخرت و غیرہ پر ایمان رکھنے تھے۔اس زمانہ میں فارسیوں نے ابتداء "رومیوں کو فکست دے دی اور تقریباً بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔مشرکین مکہ نے اس موقع پر بہت خوشی منائی اور مسلمان مغموم ہوئے۔

اس موقع پر قرآن مجید کی ہے آیت نازل ہوئی، الم علبت الووم ۔۔۔ان آیات میں سلمانوں کو ہے نوش فہری دی گئی کہ چندسال کے اندراندررومیوں کو کامیابی حاصل ہوگی، اگر چہ اس وقت وہ مغلوب ہوگئے ہیں۔اور جب انھیں کامیابی حاصل ہوگی تو اس دن سلمان بھی اپی فق کی خوشی منار ہے ہوں گے۔ جب ہے آیات نازل ہوئیں اس وقت رومیوں کی فقح کا کوئی ظاہری امکان دوردور بھی نظر نہیں آتا تھا۔لیکن ہے جیب بات ہے کہ چندسال کے اندراندرروی سردار ہرقل نامری نے فارس پر حملہ کیا اور اس کو کہا کی کامیابی اس دن حاصل ہوئی جس دن مسلمان ہو میدر بین کامیا بی کی خوشی منار ہے تھے۔ ہرقل کو دوسری کامیابی اس دن حاصل ہوئی جس دن مسلمان فقح مکہ کی مہم کی خوشی منار ہے تھے۔ ہرقل کو دوسری کامیابی اس دن حاصل ہوئی جس دن مسلمان فقح مکہ کی مہم کامیاب واپس جار ہے تھے،اور تیسری اور آخری کامیابی اس دفت ہوئی جب مسلمان فقح مکہ کی مہم اور قرآن مجید کی پیش گوئی کے پور نے ہوئے کے دور پر ہوتا ہے۔ چنانچہ پور نے اس بضع سنین کا لفظ استعمال کیا گیا تھا جس کا اطلاق تین نے تو تک کے عدو پر ہوتا ہے۔ چنانچہ پور نے بضع سنین کالفظ استعمال کیا گیا تھا جس کا اطلاق تین سے نو تک کے عدو پر ہوتا ہے۔ چنانچہ پور نے نوسال کے اندراندر یہ پیشین گوئی مکمل طور پر پوری ہوگئی۔

ای طرح قرآن مجید میں ایک جگدفر عون کے بارے میں آیا ہے، فالیوم ننجیك بدنك ۔۔۔، آج ہم تیرے بدن كو باقی رکھیں گے تا كہ تیرے بعد آنے والوں كے ليے نشانی رہے۔اب اس وقت فرعون كی میت تو كہیں حفوظ نظر نہیں آتی تھی۔اس لیے عام طور پر مفسر بن اس آتی تھی۔اس لیے عام طور پر مفسر بن اس آتیت كی تاویلیں كیا كرتے تھے۔ایک تاویل تو كتب تفییر میں پہلتی ہے كہ جب فرعون مركیا تو اس كی میت كوئی ہفتہ یا گئی مہینہ باقی رکھا گیا تا كر آئندہ آنے والوں كے لیے عبرت ہو۔ پھولوگوں كا كہنا تھا كہ بدن كالفظ عربی زبان میں زرہ کے لیے بھی استعال ہوتا ہے، چنا نچ فرعون كے مرنے کہ بیہ باوشاہ كى زرہ ہے۔گر تی باحث ہوں كارس كود يكھتے اور عبرت حاصل كرتے رہے كہ بیہ باوشاہ كى زرہ ہے۔گر تی بات بیہ كہ بیز رہ والی بات دل كوئيں گی۔ ہرمرنے والے كے استعال كی خرج بی باقی رہتی ہیں۔اس میں عبرت كی كون می الی خاص بات ہے۔

لیکن آج سے تقریبا سویا سواسوسال قبل جب قاہرہ کے قریب کھدائی شروع ہوئی اور وہ عمارتیں کھولی گئیں جو اہرام معرکہ لماتی ہیں تو وہاں سے بہت سے قدیم معری فرمازواؤں کی مجنیں برآ مدہوئیں ۔معربوں کا طریقہ تھا کہ جب کوئی اہم شخص مرتا تھا تو خاص طریقہ سے مصالحہ لگا کراس کی میت کو تحفوظ کرلیا کرتے تھے۔اس میت کوایک صند دق میں رکھتے اور پھر صند دق کے اور کیے اور کیے اور کیے گذری تھی۔ پھر دیوار میں ایک طاق بنا کر صندوق اس میں کھڑا کرتے اور طاق کوسا سے سبند گذری تھی۔ اس طرح بے شار مجنیں ہزاروں سال سے محفوظ تھیں۔مسلمانوں نے اسپ دور کومت میں نہ کہی اس چیز پر توجہ دی اور نہ بھی کھول کردیکھا کہ ان بلند و بالا عمارتوں کے اندر کیا کومت میں نہ کہی اس چیز پر توجہ دی اور نہ بھی کھول کردیکھا کہ ان بلند و بالا عمارتوں کے اندر کیا

جب دنیائے اسلام پرمغربی ممالک کا غلبہ ہواتو چونکدان کوآٹارقد بیہ سے بہت دلچیں ہے اوروہ الیے قدیم آٹاری تحقیق اور حضریات میں بہت دلچیں لیتے ہیں اس لیے انہوں نے اہرام مصرکو بھی کھولا اور دہاں موجود مردہ لاشوں کو کھنگالا۔ چنانچہ جب انہوں نے جتبی کی اوران طاقوں کو کھولا تو معلوم ہوا کہ یہاں تو مصرکی تاریخ کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اسی دوران میں جب ایک میت ہے۔ جوالک طویل عرصہ غالبًا جب ایک میت ہے۔ جوالک طویل عرصہ غالبًا جب ایک میت میں دوم کی میت ہے۔ جوالک طویل عرصہ غالبًا جب مفرت موئی علیہ سال مصرکا فرمانروا رہا۔ جب زمانہ کا اندازہ کیا عمیا تو یہ وہ زمانہ لکلا جب حضرت موئی علیہ

السلام معریس موجود ہے۔ پھر جب اس کی میت کا جائزہ لیا گیا تو پنہ چلا کہ اس کے جم پر پوری طرح نمک لگا ہوا ہے۔ اس سے ماہرین نے بیخیال ظاہر کیا کہ یسمندر میں ڈوب کر مراہے اور دو بنے سے مندر کے پانی کے ساتھ مندر کا نمک بھی اندر چلا گیا، اور بیونی نمک ہے جومیت کے جسم سے نکل نکل کر ہاہر آتا رہا اور بول میت کے جم پر باہر بھی لگارہ گیا۔ گویا پور سے طور پر بیٹا بت ہوگیا کہ بیدوی فرعون ہے جس کے ڈو سنے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور جس کے جم (بدن) کو محفوظ رکھے جانے کی خبر دی گئی ہے۔ فرعون کی بیمیت آئے بھی قاہرہ کے جائب گھر میں موجود ہے۔ اور دیکھنے والے اس کود کھے کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح فالیوم ننجیك ببدنك بدنك والی بات ہوگئی۔

قرآن مجید کے اعجاز کا ایک اور پہلویہ ہے کقرآن مجید میں گی ایسے بیانات آئے ہیں جن کے بارے میں جارے دور کے بعض لوگوں نے شکوک اور شبہات کا اظہار کیا ہے اور مستشرقین نے بھی ان پر بہت سے اعتراضات کا طوفان اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات جو قرآن مجید میں آئی ہے وہ تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔مثال کے طور پرایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور نعماریٰ کہتے ہیں کہ سے اللہ کے بیٹے ہیں ۔اب عیسائیوں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔اس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔لیکن یہود یوں کے بارے میں بیسوال پیدا ہوا كدوه توحفرت عزيرعليه السلام كوالله كابيثانبيس مانة ،اورنه بي يهود يول كي كسي كتاب ميس بيلكها ے كرع رياللد تعالى كے بيٹے تھے۔ ندى آج كل كے يبودى اس بات كوتتليم كرتے ہيں كه يبوديون كالمجمى بيعقيده ربابو جب بهلى دفعد بداعتراض سامنة آيا تومسلمان علاء ميس يبعض حعزات نے اس اعتراض کا پیجواب دیا کہ جس زمانے میں بیآیت نازل ہو کی تھی اس زمانہ میں یہود یوں میں ایک فخص فنجاص نے بیدووی کیا تھا۔ کچھاور حضرات کا کہناہے کہ یہود یوں میں ایک فرقد یا یا جاتا تھا جو حفرت عزیر کواللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا تھا۔امام رازی اور دوسرے متعدد مفسرین نے عالبًا خود الل كتاب كى روايات كى بنياد يرككما ہے كہ جب معزت عزير عليه السلام نے مم شده تورات دوبارہ اپنی یادواشت سے کعموادی تو بہودی اس بران کے بہت شکر گزار ہوئے اوران ک عظمت كاعتراف مي ان كوالله كابينا كنے لكے۔

مغربی علاءعمو ما مسلمانوں کے اس بیان کی کہ یہودیوں میں ایک فرقہ حضرت عزیر کو الله كابينا مانتا تفايير كهدكرتر ويدكرت بين كدايسا كوئي فرقه بمعى بهى موجود نبيس تفارمسلمان مغسرين نے اس کا جواب الجواب بیرویا کداگر یہود یوں ہیں ایسا کوئی فرقد موجود ندر ہاہوتا تو بیڑ ب اورخیبر وغیرہ کے یہودی ضروراس آیت براعتراض کرتے اور لاز ما کہتے کہ یہ بات ان سے غلط طور بر منسوب کی جاری ہے۔ان کااعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں ایبافرقہ موجود تھا۔ یہ واقعی براوزنی اورمعقول جواب تھا۔لیکن چونکہ مغربی مصنفین کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس لیےانہوں نے سرے سے یہ بات ہی ماننے سے اٹکار کردیا کہ مدینہ اور خیبر وفدک میں یہودی گ یائے جاتے تھے۔اب انہوں نے بدوعویٰ کرناشروع کردیا کہ مدیند منورہ اوراس کے شال کی بستیوں میں جو یہودی رہے سے وہ اصل میں یہودی سے بی نیس ،اور بید کرب میں جھی یہودی آباد بی نہیں ہوئے۔ جب انہیں یا دولایا گیا کہ پوری اسلامی تاریخ میں اور خاص طور برقبل از اسلام اورصدراسلام می عرب کی تاریخ میں مدینہ کے میود یوں کامفصل اورسلسل ذکر ماتا ہے تو انہوں نے بید دعویٰ کرڈ الا کہ بیلوگ و یے ہی اینے آپ کو یہودی کہتے تھے۔اصلاً وہ یہودی نہیں تھے۔ بلکہ یہود یوں کے ساتھ میل جول ، شادی میاہ اور تجارت وغیرہ کرنے کی وجہ سے یہودی مشہور ہو سے تھے۔اور انہوں نے بہود یوں کی عادات اپنالی تھیں ۔البداان کی طرف ہے قرآن یاک کے اس میان پراعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بات یہود یوں کے ہاں قابل قبول تقی۔ان اعتراضات کے بہت سے جوابات مسلم علاودیتے رہے۔لیکن بھی بھی مغربی علاء نے ان جوابات سے اتفاق نہیں کیا۔ وہ بدستوراعتر اضات کرتے رہے۔

آج ہے ۵۳ سال قبل اردن کے علاقے ہیں ہوا عجیب و خریب واقعہ پیش آیا۔

Dead Sea جس کو بحریت (یا بہر مردار) بھی کہتے ہیں اس کے ایک طرف پہاڑ ہے اور پہاڑ کے اختتا م پر بحرمیت شروع ہوجاتا ہے۔ اس کے دوسرے کنارے پر اس علاقہ کی عدود شروع ہو قباتا ہے۔ اس کے دوسرے کنارے پر اس علاقہ کی عدود شروع ہوتا ہوتی ہیں جس کو مغربی کنارہ کہتے ہیں جس پر اب اسرائیل نے بعنہ کرد کھا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا ساگاؤں تھا۔ وہ روز انداس جگدا پی بحریاں چرایا کرتا ساگاؤں تھا۔ وہ روز انداس جگدا پی بحریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ اپنی بحریاں چراتا جراتا پہاڑ کے اوپر چلاگیا اور شام تک وہاں بحریاں چراتا رہا۔ جب واپس جارہا تھا تو ایک بحری کی تلاش میں نکلا۔ چلتے چلتے اے ایک عار جب واپس جارہا تھا تو ایک بحری گریاں گا۔

وکھائی دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید بھری غار کے اندر جلی گئی ہے۔ بھری کو بلانے کے لیے اس نے آواز دی تو اندر سے بھری کی آواز آئی۔ وہ غار کے اندرواخل ہوگیا۔ وہ غار کے اندر چاتا گیا اور بھری ہمی آگے آگے چاتی گئی۔ جب خاصا اندر چلا گیا تو اسے پچھا ندھیر اسامحسوس ہوا۔ یہا چی بھری چھوڑ کروا پس آگیا اور الگے دن پچھاؤگوں کو ساتھ لے کر گیا اور ساتھ ہی روشی کا انتظام کرنے کے لیے کوئی شخ یا لائٹیں بھی ساتھ لیتا گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا اور بھری کو ساتھ لانے لگا تو اس نے دیکھا کہ غارکے اندرمٹی کے بہت سارے بڑے بڑے گئرے رکھے ہوئے جیں۔ اس کو یہ خیال ہوا کہ شاید ریہ کوئی پرانا خزانہ ہے جو یہاں چھپا ہوا ہے۔ اس نے ایک ملحظے جیں ماتھ ڈ الا تو اس جل پرانے کا غذا س طرح لیٹے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ ایک کو چھیڑا وہ بھی پھٹ گیا۔ ہر منکے جیس ایسے ہی طو مار بھرے ہوئے ہوئے جیں۔ ایک کو چھیڑا وہ بھی پھٹ گیا۔ ہر منکے جیس ایسے ہی طو مار بھرے ہوئے ہوئے جے ۔ وہ ایس آگیا اور اس نے آکر گاؤں والوں کو بتایا کہ شاید وہاں کوئی خزانہ دفن ہے۔ بہت سے گاؤں والوں کو بتایا کہ شاید وہاں کوئی خزانہ دفن ہے۔ بہت سے گاؤں والوں کو بتایا کہ شاید وہاں کوئی خزانہ دفن ہے۔ بہت سے گاؤں والوں کو بتایا کہ شاید وہاں کوئی خزانہ دفن ہے۔ بہت سے گاؤں والوں کو بتایا کہ شاید وہاں کوئی خزانہ دفن ہے۔ بہت سے گاؤں والوں کو بتایا کہ شاید وہاں کوئی خزانہ دفن کئے۔

انفاق ہے وہاں ماہرین آ فارقد بہہ کی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی جو چند مغربی ماہرین پر
مشتل تھی۔ جب آئیس بیق معلوم ہوا تو وہ بھی وہاں پنچ اوران میں ہے بہت ہے کاغذات اور
کابیں جراکر لے مجے۔ مقامی حکومت کو جب ان کی اس حرکت کا پنہ چلا تو انہوں نے ائیس روکا
اور بیتمام کاغذات اور کتابیں سرکاری بعنہ میں لے کرایک مرکز میں رکھ دیں اور ماہرین کی ایک ٹیم
مقرر کی کہ وہ کاغذوں اور طوماروں کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ یہ کیا کتابیں ہیں۔ کہاں ہے آئی ہیں
اور کس نے تھی ہیں اوران میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان آ فارود ستاویزات کا جو حصہ مغربی ماہرین کو
ملو یا میں ان کتابوں کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا جو کسی بلوایا میں۔ انہوں ہے بھی ان کتابوں کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا جو کسی بور سے بھی اور یہود یوں کی حکومت تھی۔
اور یہود یوں کی حکومت تھی۔

مید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ۱۰۰۰ء ۱ سال بعد کا واقعہ ہے۔ بدلوگ الل ایمان اور صاحب توجید ہے۔ جب الن برمظالم ہوئے توجہ اپنا کھریار چھوڑنے پر جبور ہوئے۔اس کتب

خانہ کے ما لک عالم کو خیال ہوا کہ تا ہوں کا یہ فیتی فر خیرہ لوگ ضائع کردیں گے۔اس لیے وہ اس فرخیرہ کو غاریس چھپا کر چلاگیا کہ اگر زندگی بچی تو واپس آکر لےلوں گا۔اس کے بعداس کو واپس آئے اوراپیئے کتب خانہ کو حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یوں یہ کتب خانہ کم ویش اغمارہ سوسال وہاں غاروں بیس محفوظ رہا۔ کو یا تقریباً سن ۱۰ ایا ۱۵ اعیسوی سے یہ کا بیس وہاں رکھی ہوئی تھیں۔

وہاں غاروں بیس محفوظ رہا۔ کو یا تقریباً سن ۱۰ ایا ۱۵ اعیسوی سے یہ کا بیس وہاں رکھی ہوئی تھیں۔

کوئی یونے دو ہزارسال پہلے کے لکھے ہوئے یہ ذخائر قدیم عبرانی اور ریائی زبانوں میں شعر سے۔ان میں سے ایک ایک کرکے چیزیں اب شائع ہورہی ہیں۔ یہ چھ چیزیں اردن میں شائع ہورہی ہیں۔ یہ کھے چیزیں اردن میں شائع ہو ہوئی ہیں اور کچھ اگریزی زبان میں یورپ میں شائع ہورہی ہیں۔ یہ کھے حصہ یہود یوں کی تر دید بیس جو حفائ کا بیٹا مانے تھی اس می جو اس طور پر ان یہود یوں کی تر دید میں جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالی کا بیٹا مانے تھے۔ تاب میں اس عقید سے کی برائی بیان کی گئی ہے۔اوراس مشرکا نہ عقیدہ پر ان یہود یوں کوشرم میں سے۔اور عزیر می وضاحت بھی کسی گئی ہے۔اوراس مشرکا نہ عقیدہ پر ان یہود یوں کوشرم دلائی گئی ہے اور عزیر میدو مناحت بھی کسی گئی ہے۔اوراس مشرکا نہ عقیدہ پر ان یہود یوں کوشرم میں دلائی گئی ہے اور عزیر میدو مناحت بھی کسی گئی ہے کہ اللہ تعالی کی ذات تو ایک ہے۔اس کا کوئی بیٹا دلائی گئی ہے اور عزیر علیہ السلام تو اللہ کے نیک بندے اور انسان تھے۔وہ اللہ تعالی کے بیٹے کیے دلائی گئی ہے اور عزیر علیہ السلام تو اللہ کے نیک بندے اور انسان تھے۔وہ اللہ تعالی کے بیٹے کیے جو کتھ ہیں؟

کویااسلام سے بہت پہلے کا یہود یوں کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا، عیسائیوں کا محفوظ کیا ہوا اور اہل مغرب کا چھا پا ہوا ایک مسودہ مل گیا کہ جس سے بیٹا بت ہوگیا کہ اس زمانہ میں یہود ہوں میں ایک فرقہ ایساموجود تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا۔

قرآن مجید میں ایک مجگہ آیا ہے کہ فرعون کے وزیروں میں ایک ہامان بھی تھا۔لیکن میود ہوں کے کی لٹر بچر سے اس بات کی تا ئیز نہیں ہوتی تھی کہ ہامان بھی فرعون کا کوئی ہمراز یا وزیر تھا۔ دستیاب قدیم معری ادب ہے بھی اس بات کی تائیز نہیں ہوتی تھی۔مغربی مفکرین نے اس پر ایک طوفان اٹھا دیا اور کہا کہ بینو ذباللہ غلط ہے۔جب یہ بات پھیلی تو مسلمان اہل علم نے اس کا جواب وسینے کی کوشش کی ۔لیکن آج سے بچھ سال قبل جب مصر سے وہ دستاویزات تکنی شروع ہوئیں اور قدیم فراعنہ کے بارے میں ساری معلومات جمع ہوکر ساسنے آنا شروع ہوئیں تو آج سے بچھ عرصہ قبل ایک میت دریافت ہوئی جس کے تا ہوت پر پوری تفعیل کھی ہوئی تھی کہ بیکون محف

ہادر کس زمانہ کا مختص ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہامان ہے اور بیاس دور کا ایک بہت بااثر انسان تھا۔ اس سے قرآن کے اس بااثر انسان تھا۔ اس سے قرآن کے اس بیان کی بھی تقدر آن جا ہے۔ بیان کی بھی تقدر آن جا ہے۔ بیان کی بیان کو مانے سے افکار کردیا۔ لیکن پھر بعد میں ایسے شواہ لل گئے جن سے قرآن جید کے بیان کی خود بخو دتھد ہی ہوگئی۔

ایک اور چیز جوقر آن مجید کی فصاحت اور بلاغت میں بزی معنویت رکھتی ہے۔ وہ یہ ایک اور چیز جوقر آن مجید کی فصاحت اور بلاغت میں بزی معنویت رکھتی ہے۔ وہ یہ ہوتا۔ بلاے ہیں بلاے سے کہ دنیا میں بلاے سے براے اور بلاے ہیں اور بلاے ہیں بہت گرے ہوئے جملے طبح ہیں۔ جو کی اعتبارے بھی معیار کی نہیں ہوتے۔ بہی حال شعراء کا ہے۔ ان کے ہاں بھی بہت کم اشعار بہت او نچے پایہ کے ہوتے ہیں۔ بلاے بلاے شعراء کے بارہ میں یہ تبعرہ کیا گیا کہ بلندش بغایت بہت او نچے پایہ کہوئے ہے۔ بلاے شعراء کہ بارہ میں یہ تبعرہ کیا گیا کہ بلندش بغایت بست۔ اس کے برعس قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جواول سے لے کرآخر تک اپنا ہے اس معیار کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بلا سے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوجاتا ہے کہ کلام کہاں زیادہ او نچا ہے۔ یہاں تک کہ احادیث میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ وہاں زیادہ بلند احادیث اور زیادہ بلند پایہ خطبات کی نشان دہی کرنا آسان ہے۔

اعجاز القرآن کا ایک اورا ہم پہلویہ ہے کہ اس کتاب کی تعلیم ،اوراس کا پیغام اتناوسیع اورا تناہمہ گیرہے کہ کسی دار تساہ کو اس کا ہزارواں بلکہ لا کھوال حصہ بھی نہیں حاصل ہوا۔ سلمانوں کی چودہ سوسالہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ قرآن مجید کی محدود نصوص کی بنیاد پر لا متناہی احکام اور اصول وقواعد نگلتے چلے آرہے ہیں۔اور ابھی تک بیسلسلہ جاری ہے۔معانی ومطالب کے سوتے ہیں کہ مسلسل بہتے چلے جارہے ہیں کین بیسمندرہے کہ ابھی تک فتم نہیں ہوا۔ ونیا کی ہر

کتاب کی ایک مت ہوتی ہے۔ ہرتحریر کی ایک عمر ہوتی ہے۔ تھوڑے و سے بعدیہ کتابیں اور تحریر کی ایک عربی اور تحریر کتابیں اور تحریر کتابیں پرانی ہوکرا تارید میر میں چلی جاتی ہیں۔ اخبار شام تک ردی ہوجاتا ہے۔ دیگر کتابیں چند سال ما چند عشروں یازیادہ سے زیادہ ایک آدھ صدی کے بعد بے کار ہوجاتی ہیں۔ قرآن مجیددہ واحد کتاب ہے جوہرد قت اور ہر لمحد زندہ ہے۔

آن کتاب زنده قرآن حکیم حکمت اولا بزال است و قدیم

آج بھی اس وقت بھی روئے زمین پر ہزاروں مفسرین قر آن موجود ہیں۔اور لا کھوں قر آن مجید کے طالبعلم ہیں۔ ہرجگہ ہر محفل سے درس قر آن سننے والا اس کی آیات کے نے معانی اور اس کے الفاظ سے نے مطالب کا ہدیہ لے کر اٹھتا ہے۔ یہ چیز قر آن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب میں ممکن نہیں ہے۔

قرآن مجید کے اعجاز کا ایک اور پہلویہ ہے کہ اس میں انسانی ضرور بات کی پخیل کا المتنائی سامان موجود ہے۔ انسانوں میں جولوگ فلنفے ہے دلچپی رکھتے ہیں ان کوفکری راہنمائی اس کتاب سے ال رہی ہے۔ جولوگ معاشیات سے دلچپی رکھتے ہیں ان کواپ مسائل کاحل اس کتاب سے ال رہی ہے۔ جولوگ سیاسیات یا قانون سے یا کسی بھی ایسے پہلو سے دلچپی رکھتے ہیں کتاب سے ال رہائے دائے وصلاح کے لیے تاگزیر ہے۔ اس پہلو کے بارے میں قرآن مجید کی راہنمائی اس طرح تسلسل کے ساتھ جاری ہے جیسیا کہ آب زمزم کا چشمہ جاری ہے۔ جو بھی ختم نہیں ہور ہا۔ اس سے کہیں لوگ لاکھوں کی تعداد میں لینے آ رہے ہیں۔ لیکن وہ ختم ہونے کا نام نہیں سے رہا۔ اس سے کہیں زیادہ قرآن مجید کا چشمہ جاری ہے۔

ایک آخری چیز جوہم سب جانے ہیں وہ یہ ہے کر آن مجید تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل ہوا اور ۲۳ سال کے عرصہ میں کمل ہوا۔ اس عرصہ میں شاذ و نادر ہی شاید بھی ایسا ہوا ہو کہ رسول اللہ سلی اللہ بھیشہ ایسا ہوا کہ جب کوئی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض سے جو ہدایات دین چاہیں وہ دی ہوں بلکہ بھیشہ ایسا ہوا کہ جب کوئی اعتراض کیا اس سوال پیدا ہوا اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں۔ کسی نے کوئی اعتراض کیا اس کا جواب قرآن مجید میں نازل ہوا۔ کوئی اور مسلم پیدا ہوا۔ اس کا حل قرآن مجید میں نازل ہوا۔ کوئی اور مسلم بیدا ہوا۔ اس کا حل قرآن مجید میں نازل ہوا۔ کوئی اور مسلم بیدا ہوا۔ اس کا حل قرآن مجید میں نازل ہوا۔ کوئی اور مسلم بیدا ہوا۔ اس کا حل قرآن مجید میں نازل ہوگیا۔ غروہ بدر میں جنگی قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے تو سوال پیدا ہوا کہ ان کا کیا کریں۔ فورا

قرآن مجیدی آیات نازل ہوگئیں۔ مال غیمت حاصل ہوا تو سوال اٹھا کداس کی تقییم کیے کریں۔
اس پرسورہ انغال کی آیات نازل ہوگئیں۔ فلخ کمد کے موقع پرمسلمانوں کا روید کیسا ہونا چاہیے تھا،
اس پر آیات نازل ہو کیں۔ حالات پیدا ہوتے جارہے ہے اور جوابات نازل ہوتے جارہے
تے۔ یہ جوابات حضور نے قرآن مجید میں مختلف جگہ رکھوائے کہ فلاں آیت کو ادھر رکھواور فلاں
آیت کو اُدھر رکھو۔

جب بیسارا قرآن مجید کمل ہوکر سامنے آھیا تو ابہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی داخلی تنظیم اور اندرونی ترتیب اب خود ایک مجزو ہے۔ جیسے آپ کے پاس میس کی دس ہیں دور ایک مخرو ہے۔ جیسے آپ کے پاس میس کی دس ہیں دور کی محلال اور ۲۳ سال تک آپ لوگوں کے مطالبہ پران ڈھیروں میں سے تھوڑی کئریاں اٹھاتے رہیں اور کسی کو مسلسل سے ہدایات دیتے رہیں کہ ایک مٹھی ڈھیری کی ادھر کھیں اور ایک مٹھی ڈھیری کی ادھر کھیں اور ایک مٹھی اور بی اور چوتھائی محدی بعد جب بیساری ڈھیریاں ختم ہوجا کیں تو ایک کھٹل اور بھر پورخوبصورت نقشہ سامنے آئی جو سور تا میں تو ایک کھٹل موا تو ایک بہت خوبصورت موزائیک کی شکل سامنے آئی جو سن و جمال کا ایک عجیب وغریب مرقع تھی اور تھے اور ترتیب کا ایک انتہائی حسین نموز تھی۔ انتہائی حسین نموز تھی۔

قرآن مجیدی ہر چزائی مگد محفوظ ہے۔ عربی زبان بھی محفوظ ہے۔ عربی قواعد بھی محفوظ ہیں۔ ونیا میں ذبان بھی اس دنیا میں دنیا میں تبدیلی کاعمل جاری رہتا ہے۔ قواعد بد کتے رہتے ہیں ۔ دنیا میں ذبا نیس یا مث چکیس یابدل ۔ محاور ےاور دور مرو بد لتے رہتے ہیں۔ زول قرآن کے زبان کی سب ذبا نیس یا مث چکیس یابدل کر کچھ سے بچھ ہوگئیں۔ صرف عربی زبان اس سے متثنی ہے۔ یہ خودا نی جگدا کی۔ اعجاز ہے۔

جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اعجاز القرآن کے نئے نئے پہلوسا منے آتے جائیں گے۔ یہاں تک کدلوگ گوائی دیں گے کہ یہی کتاب برق ہے۔حضور کے کلام یعن مدیث میں بھی آپ کو لگے گا کہ یہ حصر زیادہ از انگیز ہے۔ یہ فرق حضور کے کلام میں بھی نظر آتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں یہ فرق نہیں ہے۔ اور اس میں ایک ہی سطح ہے فصاحت اور دلاغت کی۔

آج سے کچوسال قبل مصر کے ایک مسلمان طالبعلم پیرس کی ایک بوینورشی میں تعلیم

پارے تھے۔ وہاں ایک مستشرق ان کا استاد تھا۔ اس نے ایک دن ایک مسلمان طالب علم سے
پوچھا: کیاتم بھی یہ بچھتے ہو کہ قرآن مجیدا یک مجزہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! بالکل یہی سجھتا
ہوں۔ اس نے کہا کہ تم جیسے پڑھے کھے آدی کو جو یہاں یا کسی بڑی یو نیورٹی میں زیر تعلیم ہوتم کو تو
کم از لم یہیں کہنا چاہیے۔ مسلمان طالبعلم نے اسے سمجھانا چاہا، اور سمجھانے کی غرض سے اس کے
سامنے ایک تجویز رکھی۔ وہ یہ کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ۴۵ اوگ جو عربی زبان سے واقف ہیں۔
ایک الیے مضمون کو عربی میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔
وہ مستشرق جو بہت بڑا عربی واں تھا اس بات کے لیے تیار ہوگیا اور ان سب نے قرآن مجید کی اس
آ یت کو ختی کیا۔ یوم نقول لحجم مل امتلات و تقول ہل من مزید۔ جس دن جہم سے کہا
جائے گا کیا تو مجرگی اور وہ کے گی کیا ابھی اور پچھ ہے؟

ان تمام لوگوں نے اپنی اپنی عربی میں اس مضمون کو بیان کیا ۔ کسی نے کہا جھنم کبیرة جداً کسی نے کہا، جھنم و اسعة جدا، کسی نے لکھا جھنم لن تملا ۔ لینی مضمون بیبیان کرنا تھا کہ جہنم کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ سب لوگوں نے اپنی پوری پوری زبانی دانی خرج کردی۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی بیآیت سامنے رکھی اور بتایا کہ اس مضمون کو جس انداز سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے اس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ سب نے بالا تفاق تسلیم کیا کہ قرآن مجید کے اس اسلوب کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔

خطبهم علوم القرآن ایک جائزه ۲۱-ابریل۲۰۰۳ء

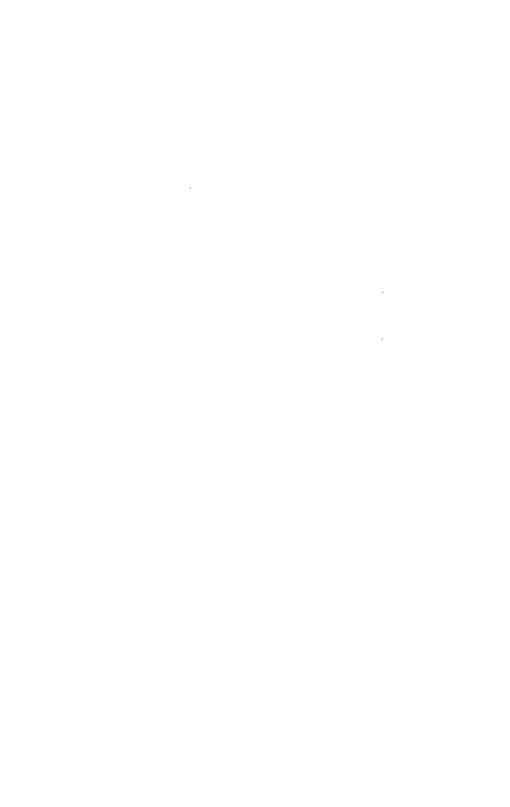

## بسم الندالرحن الرحيم

علوم القرآن سے مراد وہ تمام علوم و معارف ہیں جوعلاء کرام اور مغسرین اور مغکرین ملت نے گذشتہ چودہ سوسال کے دوران میں قرآن مجید کے حوالہ سے مرتب فرمائے ہیں۔ ایک اعتبار سے اسلامی علوم دفنون کا پورا ذخیرہ قرآن مجید کی تغییر سے عہارت ہے۔ آئ سے کم دہش ایک ہزار سال قبل مشہور مغسر قرآن اور فقیہہ قاضی ابو بکر این العربی نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کے جینے علوم دفنون ہیں جن کا انہوں نے اس دقت اندازہ سات سو کے قریب لگایا تھا وہ سب کے سب بالواسطہ یا بلاداسط سنت رسول الله صلی الله علیہ دسلم کی شرح ہیں ، اور سنت رسول الله صلی الله علیہ دسلم قرآن مجید کی شرح ہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کے ساد سے علوم دفنون علوم القرآن کی حدیث ہیں۔

اسلام ہے وابیقی کا بھی بھی تقاضہ ہے، وصدت علوم کا منطقی نتیج بھی بھی ہے، اور وصدت فکر اور تصور وصدت کا نتات کا بھی بھی تمرہ ہے کہ سار ہے علوم وفنون کو آن جید ہے وہ نسبت ہوجو پتوں کو اپنی شاخوں ہے، شاخوں کو اپنے سے ساور سے کو اپنی بڑے ہوتی ہے۔

یک و و مقصد ہے جس کے حصول کے لیے گذشتہ ساٹھ سر سال سے اہلی فکر ووائش کو شال ہیں ۔ یہ وہ کوشش ہے جس کو آج تمام عصری علوم کو اسلامی بنانے لیعنی Islamization of کو شام معری علوم کو اسلامی بنانے لیعنی knowledge کی اساس اور ان سب علوم وفنون اکثر و بیشتر مغربی ذرائع و مصادر سے پنچے ہیں۔ ان سب علوم کی اساس اور ان سب نظریات کی اشان ایک غیر اسلامی ماحول ہیں ہوئی ہے۔ غیر اسلامی نظریات وتصورات اور لاد پنی افکار واساسات پران سار علوم وفنون کا ارتقاء ہوا ہے۔

یں وجہ ہے کر آنی علوم وفنون میں اور دور جدید کے مفر فی علوم وفنون میں بہت ہے مقر ایک تعارض اور تناقض محسوس ہوتا ہے۔ جدید تعلیم یا فتہ ذہن جومغر فی علوم وفنون کی تعلیم

پاکرمغربی اتفافت و تہذیب کے ماحول میں تیار ہوا ہوہ بہت سے ایسے تصورات کو ایک معلق اور بدی نتیج کے طور پر قبول ہیں۔ اس بدیمی نتیج کے طور پر قبول کر لیتا ہے جو قرآن مجید کی نگاہ میں سرے سے نا قابل قبول ہیں۔ اس طرح سے بہت کی ایک چیزیں جو قرآن مجید کی نظر میں بدیمیات میں شامل ہیں اور جن کو مامنی میں ایک صاحب ایمان محض اصول موضوعہ کے طور پر قبول کر لیتا تھا اور آج بھی ایک مسلمان کو انہیں قبول کر نا چاہیے وہ دور جدید کے نظریات اور تصورات کی روشی میں مشکوک، مشتبہ اور نا قابل قبول یا کم از کم قابل بحث و تکر ارقر ارپاتے ہیں۔

اس لیے جب ہم علوم القرآن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دودائر ہے ہوتے ہیں۔ ایک نبتا تک اور چھوٹا دائرہ وہ ہے جس میں وہ علوم اور فنون شامل ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن مجید کی تغییر اور فہم ہے ہے، جس پرآج بات ہوگی۔ علوم القرآن کا ایک اور نبتاً وسیع اور بڑا دائرہ بھی ہے، اور وہ دائرہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں انسان کی وہ تمام فکری کاوشیں شامل ہیں جن کی ست درست ہواور جن کی اساس صحیح ہو۔ بیوہ دائرہ ہے جس میں آئے دن نے نے علوم و جن کی ست درست ہواور جن کی اساس صحیح ہو۔ بیوہ دائرہ ہے جس میں آئے دن نے نے علوم و معارف شامل ہور ہے ہیں، اور جن میں مسلسل اضافہ ہور ہا ہے اور ہوتار ہے گا۔ اس دائر ہے میں ہروہ چیز شامل ہے جس سے مسلمانوں نے اپنی فکری اور علمی سرگرمیوں میں کام لیا ہو، اور جوقر آن مجید کے بتائے ہوئے تقورات کے مطابق ہو، اور اس کی بنیا دی تعلیم سے ہم آئے گئی ہو۔

جب مسلمان اپنج تمام موجوده معاشرتی اورانسانی علوم کواز سرنو مدون کرلیس محرقو کیر
وه ای طرح سے قرآن بنی میں مددگار ثابت ہوں محبس طرح ماضی میں مسلمانوں کے معاشرتی
اور انسانی علوم نے قرآن بنی میں مدودی مسلمانوں کا فلسفہ اور تاریخ اپنے زمانہ میں اسلامی نظریہ
اور انسلامی تعلیم کے فروغ میں ممدو معاون ثابت ہوا۔ جب آج کا اصول قانون، آج کی
سیاسیات، آج کی معاشیات اور آج کے دوسر سے تمام علوم انسلامی اساس پر از سرنوم تب ہوجا تمیں
میں بیات وقت ایک بار پھر ان سب علوم کی حیثیت قرآن مجید کے خادم اور قرآن بنی کے آلات و
وسائل کی ہوگی ۔ اس وقت یہ علوم ای تصور حیات اور نظریہ کا نات کوفر وغ دیں مے جوقرآن مجید
نے دیا ہے۔ اس وقت یہ علوم قرآن مجید کی تہذیبی اقد ارکونمایاں کریں مے اور اس تصور کی بنیا دیر
مزید سے علوم اور فون کوئم دیں مے جوقرآن مجید میں ملت ہے۔

آج كى تفتكوكا مركز صرف يبلا دائر و بوكا اس ليه كديدان علوم اورفنون كا دائر وب

جن کا قرآن مجید کی تغییر سے براہ داست تعلق ہے۔ان علوم ومعارف کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔ لیکن وہ اپنے اعدا کی خاص طرح کی محدود بت رکھتے ہیں۔ لینی ان فنون ہیں سے کی ایک فاص فن میں توسیع تو ہو تک ہے، لیکن سے علوم اور نے فنون کے جنم لینے کے امکانات اس دائرہ ہیں نیٹا محدود ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے براہ داست مطالعہ اور تغییر کے لیے جن امور اور معاملات پرغور کرنے کی ضرورت ہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ ائر اسلام نے کلام کیا ہے، اور اب بہت تھوڑے پہلوا ہے رہ میں جن میں کوئی نئی بات کہی جاسکے۔موجودہ دلائل میں توسیع اب بہت تھوڑے پہلوا ہے۔ کہ موجودہ دکار میں توسیع اور کرنے کا امکان یہاں بہت کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علوم القرآن کے اس دائرہ میں توسیع اور اضافہ اب بہت کم ہوتا ہے۔ شاید صدیوں میں ایک آ دھ ایسا صاحب علم سامنے آتا ہے جواس اضافہ اب بہت کم ہوتا ہے۔ شاید صدیوں میں ایک آ دھ ایسا صاحب علم سامنے آتا ہے جواس باب میں کوئی بالکل نئ طرح ڈال سکے، وہ بھی اسے تو از اور کھڑت سے نہیں ہوتا۔

ان علوم القرآن میں وہ چیزیں شامل ہیں جن کا تعلق نزول قرآن کی کیفیت، اس کی تاریخ اور مراحل تدوین، اس کے طریق کار، اس طریق کارکی حکمت اور مصلحت سے ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے جمع و تدوین کی تاریخ، اس کی آیات اور سورتوں کے انداز نزول، مقام نزول اور حالات نزول جن کے لیے جامع اصطلاح علم اسباب نزول ہے۔ اس سے مراد وہ واقعات یا وصورت حال ہے جن میں قرآن مجید کی کوئی آیت یا آیات نازل ہوئی ہوں۔ اسباب نزول کی اہمیت اپنی مجلم سلم ہے۔

ترتیب نزولی کی اس اعتبار سے بھی بے حدا بہت ہے کہ اس سے احکام کے ارتقاء کو سیجھنے میں بڑی مدد کمتی ہے۔ قرآن مجید میں کس طرح تدریج سے کام لے کر ہدایت اور راہنمائی کی گئی اس تدریج کے مل کو سیجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آیات اور سورتوں کے بارے میں ترتیب نزولی کا علم ہو۔ پھریہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون ہی آ یت کی ہے اور کون کی مدنی۔ اس لیے کہ کی دور میں اور تھی کی ہے اور کون کی مدنی۔ اس لیے کہ کی دور میں اور تھی کی سورتوں میں بے تار آیات الی ہیں جن کا مفہوم بھے کے لیے انہیں مدنی سورتوں کے ساتھ ملاکر پڑھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کی سورتوں میں بیشتر جگہوں پر بیمضمون بیان ہوا ہے۔ است علیهم بمصبطر۔ آ بان پڑھیکیدار شہیں ہیں بین اگر وہ مانتے ہیں تو مانیں اور آگرمیں مانتے تو نہ مانیں۔ یہ کو یا اظہار بمامت ہے ان

مندی مشرکین سے جو قبول اسلام کے لیے تیار نہیں تھے لیکن جب رسول الدُصلی الدُعلیہ وسلم مدی مشرکین سے جو قبول اسلام کے اور مسلمانوں کا ایک الگ معاشرہ و جود میں آگیا اور ایک الگ اسلام کو گیا تو اس وقت کومت قائم ہوگی ، جس میں اسلام اقتد ار میں آگیا اور اسلامی قانون نافذ اہم ل ہوگیا تو اس وقت اسلامی قانون کے بار سے میں بنہیں کہا جاسکا تھا کہ مانویا نہ انو ۔ اب صور تحال یہ تھی کہ آپ نظریہ اسلام پر ایمان رکھیں یا نہ رکھیں اس کی تو غیر مسلموں کو اجازت تھی ، لیکن قانون اور نظام شریعت کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ قانون تو ریاتی نظام تھا وہ سب کو لاز آ مانتا پڑتا ہے ۔ کوئی چور بنہیں کہہ سکتا کہ میں نے چونکہ اسلام کوئیس قبول کیا ، اس لیے میں اسلام کے قانون کو بھی نہیں مانا ، اس لیے میں اسلام کے قانون کو بھی نہیں مانا اور نہ اس کی والے نہیں ہوں ۔ اب اس طرح کے عذر کی بنیاد پر ریاست کے نظام کو مانے یانہ مانے یانہ مانے کاذ کر ہے صرف نہ ہی اصولوں کے مانے یانہ مانے تک محد ودر ہیں گ ۔ ان کو مانے یانہ مانے یانہ مانے کاذ کر ہے صرف نہ ہی اصولوں کے مانے یانہ مانے تا نہ میں کہا جا سکتا ، اور نہ آلیات کے والید و کراسلامی ریاست کے قانون اور نظام کو مانے یانہ مانی کیا جا سکتا ، اور نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے ۔ ان غلو نی بور نظام کو مانے ہو کی اور مدنی سورتوں کے بار ب

علوم القرآن کا کیا ہم مضمون محکم اور قشابہ ہے۔ کمات سے مراددہ آیات ہیں جن کا مفہوم، جن کے الفاظ اور جن کا پیغام انتاواضی اور دوٹوک ہے کہ اس کے بارے میں کوئی دو انسانوں کے درمیان اختلاف پیدائیس ہوسکا۔ اور ان آیات کا مفہوم متعین کرنے میں کوئی دو رائی ٹیس ہوسکتیں۔ مثلا قرآن مجید میں ہے واقیمو المصلواق، اور نماز قائم کرد اب نماز قائم کر نے سے کیا مراد ہے نیہ ہرمسلمان جانا ہے۔ اس کے بارہ میں کسی شبہ، تاویل یا التباس کا کوئی امکان نہیں۔ یا مثال کے طور پر قرآنی آیت ہے، وفی اموالهم حق معلوم للسائل والمحدوم۔ ان کے مالوں میں محروم اور سائلین کا می ہے۔ سب جانے ہیں کہ یہاں مالی حق سے کیا مراد ہے۔

لکن کچھ آیات الی جی جن کی یا تو مجاز کارنگ اختیار کیا گیا ہے، یا استعارے کی زبان میں بات کی گئی ہے، یا انسانوں کی سمجھ کے قریب لانے کے لیے ایک ضمون کو انسانوں کے فہم کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ معاملات جی جو غیبیات سے تعلق رکھتے جیں۔ بیدائش سے

پہلے اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے متعلق ہیں، جن کاتعلق عالم برزخ اور عالم قیامت ہے ہے ، کرو باں کیا معاطات اور کیا کیفیات بیش آئیں گی۔ ایس تمام آیات متشابہات کہلاتی ہیں جن میں انسانوں کے ہم کے مشابدالفاظ وعبارات کے ذریعہ سے کسی چزکوبیان کیا گیاہو۔

علوم القرآن کا ایک اہم مضمون اسالیب مفسرین یا منا بی مفسرین بھی ہے۔اس عنوان کے تخت اس امر پر بحث کی جاتی ہے کہ مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیر کے دوران میں کون کون کے سے اسالیب اور منا بی افقیار کیے۔اس پہلو پر ہم اس سے بل گفتگو کر بچے ہیں۔ وہاں ہم نے تفسیر قرآن کے ادبی مفتی اور تقریباً دس منا بی جو تقدر نے تفسیل سے گفتگو کی تھی اور تقریباً دس منا بی تر بحث آئے تھے۔ان سب کا مطالعہ بھی علوم القرآن میں شامل ہے۔

علوم القرآن کا ایک شعبہ قراوت ہے، پینی قرآن مجید کو بڑھنے کا انداز اوراس میں
آوازوں کی ترکیب، اتار پڑھاؤاوران کا نشیب وفراز۔ اس پرہم ابھی گفتگو کریں گے۔ تلاوت
قرآن میں آوازوں کی بندش، نشیب اور فراز اور آوازوں کے اتار پڑھاؤ کے ضمن میں میں نے
ڈاکڑھیداللہ صاحب کے حوالے ہے ایک نومسلم کا واقعہ گذشتہ ایک خطبہ میں نقل کیا تفا۔ اس سے
ڈاکڑھیداللہ صاحب کے حوالے ہار پھرا ندازہ کرلیں۔ قرآن مجید میں اوقاف کہاں کہاں ہیں۔
اس فن کی اہمیت اور گہرائی کا ایک بار پھرا ندازہ کرلیں۔ قرآن مجید میں اوقاف کہاں کہاں ہیں۔
کہاں وقف کرنا ضروری ہے اور کہاں وقف کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا قرآن مجید کے مضمون
سے بڑا گہراتھلتی ہے۔ پھررسم مٹانی بینی قرآن مجید کے دو ہے جو حضرت عثان عُن کے زمانہ میں
حصرت زید بن ثابت نے اور کہارسم عثانی کی پیروی لازمی ہے۔ اور اگر لازی نہیں ہے تو اس سے کس
ایک سوال بیسی بیدا ہوا کہ کیارسم عثانی کی پیروی لازمی ہے۔ اور اگر لازی نہیں ہے تو اس سے کس

علوم القرآن میں بیسب اور اس طرح کے دوسرے بے شار مضاحین ہیں جوعلاء کرام کی حقیق و تدریس اور تصنیف و تالیف کا موضوع رہے ہیں۔ اس موضوع پر چتنی پانچ ہیں صدی بجری سے اہل علم نے لکھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے ابتدائی تین صدیوں میں علوم قرآن پر زیادہ جیس لکھا گیا۔ با قاعدہ تحریریں اس موضوع پر چوتنی صدی کے بعدی کی ہیں۔ اس موضوع پر اس سے تبلی نالبًا زیادہ اس لیے نہیں لکھا گیا کہ پہلی تین صدیاں دراصل متعلقہ مواد کی فراہمی کی صدیاں تعمیل ۔ جب پوراموادر سم عثانی ، اسلوب قراء س، فقیمی اصولوں پر ادر عربی زبان کے ادبی

اسالیب پر یکجا ہوکر سامنے آگیا تو اس کے بعد ہی الگ الگ موضوعات کو مرتب کرنے کاعمل شروع ہوااوروہ چیزیں سامنے آنی شروع ہوئیں جن کوہم آج علوم القرآن کہتے ہیں۔

ال موضوع پرسب سے پہلی کتاب جوآج دستیاب ہوہ علامہ ابن الجوزی کی کتاب فنون الافنان فی علوم الفرآن ہے۔ یہ ایک بہت بڑے مغربھی تھے، محدث بھی تھے اور فقیہہ بھی، اور ایک اعتبار سے ماہر نفیات بھی تھے۔ اس لیے کہ انسان کے مزاج، نفس، قلب اور عادات میں جو گراہیاں پیدا ہوتی ہیں، ان پرانہوں نے ایک انتہائی مفیدا ورعالمانہ کتاب کو مزور جوابخ موضوع پر ایک منفرد کتاب ہے۔ میں آپ کومشورہ دوں گا کہ آپ اس کتاب کو مزور بڑھیں۔ اس کتاب کا نام تلبس ابلس ہے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ابلیس انسان کو بہکا تا ہے تو کیے بہکا تا ہے اور اس کے بہکانے کے کیا طریقے ہوئے ہیں۔ پھر اس کتاب میں انہوں نے ایک ماہرانہ کا وقل یہ کہ کہ انہوں نے یہ تایا ہے کہ مختلف طبقے کو گوں کتاب میں انہوں نے ایک ماہرانہ کا وقل یہ کہ کہ انہوں نے یہ تایا ہے کہ مختلف طبقے ہوگوں کو شیطان کے بہکانے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے۔ شیطان ہرایک کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ عالم کے ساتھ جو شیطان ہوگا وہ بھی عالم ہوگا، تا کہ اس کی سطح پر اس کو بہکا ہے، ایک علم ، قاضی اور کون سے ہیں۔ یہ جہتا ہے۔ غرض بہت دلچب کتاب ہے۔

ایک بہت بڑی قابل قدر کتاب علامہ جلال الدین سیوطی کی الاتقاد نبی علوم القرآن ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی عام طور پر دستیاب ہے۔ علامہ یوطی کا تعلق مصر سے تھا وہاں سیوط تامی شہر جوعلامہ کا وطن تھا' آج بھی موجود ہے۔ اگر کہا جائے کہ اسلامی تاریخ میں چند لوگ جو ہرفن مولا گزرے ہیں بیان میں سے ایک سے تو بے جانہ ہوگا۔ انہوں نے تقریبا ۵۰۰ کتابیں کم جودنہ کتابیں کم میں اور اسلامی علوم وفنون کا کوئی میدان ایسانہیں ہے جس میں ان کی کتابیں موجود نہ ہول تقیر، حدیث، منطق، اوب، تاریخ، سیرت، طب غرض ہر موضوع پر ان کی تصانیف موجود ہیں۔ ان کی وفات اوہ ھی ہے۔ ان کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کو پڑھ کر اندازہ ہوجاتا ہیں۔ ان کی حضوع پر کتناوی بھی کام ہو چکا تھا۔

جاری اردوزبان میں بھی اس موضوع پر کتابیں موجود ہیں۔ قدیم ترین کتاب انیسویں صدی کے ایک بزرگ مولانا عبدالحق حقانی کی ہے جوتفیر حقانی کے بھی مصنف ہیں۔

مولانا حقائی مخوس اور جید عالم تھے۔علوم القرآن کے موضوع پران کا بہت ساکام ہے۔انہوں نے ایک کتاب کھی تھی،التبیان فی علوم القرآن،مولانا کی تفییر حقائی اس اعتبار سے نمایاں مقام رکھتی ہے کہ دورجد ید کے علوم وفنون کے نتیجہ کے طور پرقرآن مجیداور اسلام کے بارہ میں جوشبہات نے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہیں ان کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔

اردو میں ایک اور کتاب علوم القرآن پرمولانا محرتی عثانی کی ہے جوآج ہے کم وہیش میں سال قبل چھی تھی۔ اس کتاب کے مندرجات اکثر و بیشتر وہی ہیں جوالا تقان فی علوم القرآن میں علامہ سیوطی نے شامل کیے ہیں۔ ایک کتاب مولانا محد مالک کا ندھلوی نے منازل العرفان فی علوم الفرآن کے نام سے کھی تھی جوعام مل جاتی ہے۔

جہاں تک قرآن مجید کے اسلوب اور انداز بیان کا تعلق ہے اس کے متعلق بھی پچھ چیز یں علوم القرآن پر ککھا ہے انہوں نے چیز یں علوم القرآن پر ککھا ہے انہوں نے ان میں سے بعض کا ذکر ہم آج کی گفتگو میں کریں گے۔

مختلف ابل علم نے علوم القرآن کے عنوان سے بہت سے مباحث پر قلم اٹھایا ہے، ان میں سے بعض اہم مباحث پران خطبات میں گفتگو ہو چکی ہے، کین چندا یسے موضوعات جن پر علوم قرآن کے نام سے اہل علم نے بحث کی ہے درج ذیل ہیں:

ا۔ فضائل القرآن مجید اوراس کی مختلف سورتوں کے فضائل کے بارہ میں جو پچھ بیان ہوا ہے وہ اہل مبار کہ میں قرآن مجید اوراس کی مختلف سورتوں کے فضائل کے بارہ میں جو پچھ بیان ہوا ہے وہ اہل علم نے یکجا کردیا ہے۔ ان فضائل کا متند ترین ما خذا مام بخاری کی الجامع المحج ہے جس میں کتاب فضائل القرآن کے عمومی عنوان کے تحت امام بخاری نے ۳۵ ابواب باند ھے ہیں اور متنداور معتبرا حادیث کا ایک بڑا ذخیرہ فضائل القرآن کے موضوع پر جمع کردیا ہے۔ امام بخاری اور دوسرے کبار محدثین کے علاوہ جن بزرگوں نے سب سے پہلے فضائل قرآن کے عنوان سے الگ کتا ہیں کھیں ان میں امام نسائی (۳۰س ھے) امام ابو بھید (متوفی ۲۳۵ھ) اور امام ابو بھید القاسم بن سلام (متوفی ۲۲۳ھ) کے اسائے گرامی شامل ہیں۔

فضائل قرآن پرایک مشہور حدیث جوامام ترندی اور امام داری وغیرہ نے حضرت علی میں میں دوایت کی ہے، ان شاء اللہ آخری خطبہ میں سند کے ساتھ بیان کروں گا اور اس پراس سلسلہ

خطبات كااختيام ہوگا۔

1۔ خواص القرآن بھی فضائل قرآن ہی کی گویا ایک شاخ ہے۔ اس عنوان کے تحت ان روایات واحادیث کو جمع کیا جاتا ہے 'جن میں قرآن مجید ، اس کی مختلف سورتوں اور مختلف آیات کی خصوصی بر کات اور ثمرات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مثلاً بیروایت کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کرم یض کو جھاڑا جائے تو اس کی شفاء کی امید ہے۔ یا بیروایت کہ زہر خورانی کا علاج سورۃ فاتحہ ہے۔ اس طرح صحیح مسلم کی بیروایت کی جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں شیطان واضل نہیں ہوتا وغیرہ۔

اس طرح کی بہت ی احادیث الگ الگ سورتوں اور آیات کے بارہ میں کتب حدیث میں بکھری ہوئی ہیں ۔خواص القر آن کے موضوع پر لکھنے والوں نے ان سب احادیث کو جمع کر کے ان کے الگ الگ مجموعے بھی مرتب کیے ہیں ۔

س۔ اساء سورقر آن وقفصیل آیات۔اس عنوان کے تحت قر آن مجید کی ذیلی تقسیموں ، آیات ، سورت ، اجزاء ، وغیرہ کے بارہ میں معلومات جمع کی جاتی ہیں۔ان معلومات میں آیات وحروف کی تعداد وغیرہ بھی شامل ہوتی ہے۔

آیت کی فئی تعریف، لفظ آیت کے لغوی معانی ، سورت کے لغوی معانی اور سورت کے است کی فئی تعریف افغ آیت کے لغوی معانی پر بھی علوم قرآن پر لکھنے والے اہل علم نے کلام کیا ہے۔ آیات قرآنی کی تعداد کے ہارہ میں قراء حضرات میں قدرے اختلاف ہے۔ جس کی وجہ سے صرف یہ ہے کہ بعض حضرات نے ایک ہی عبارت کو ایک آیت اور بعض دوسرے حضرات نے دوآیتیں قرار دیا۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ وقف کا اختلاف ہے کہ کہاں وقف مطلق یا وقف لازم ہے اور کہاں وقف جائز۔ اس جزوی اختلاف کی وجہ سے آیات کی تعداد کے بارہ میں متعدد اقوال سامنے آئے۔ بیشتر اقوال میں جے ہزار دوسوتک کا عدد تو مشترک ہے۔ اس سے او پر کے بارہ میں اقوال مختلف ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی کی تحقیق کی روسے قرآن پاک کے کل الفاظ کی تعداد ستتر ہزار نوسو چونتیس ۷۷۹۳۲ ہے۔ ماضی قریب کے ایک اور تحقق علامہ عبدالعظیم زرقانی کی تحقیق بھی یہی ہے۔ جہاں تک حروف کا تعلق ہے تو ان کی تعداد علامہ سیوطی نے تمیں لا کھ بیس ہزار چھ سوا کہتر (۳۰۲۷۲۷) بیان کی ہے۔ قر آن مجید کی طویل ترین آیت سور ۃ بقر ہ کی آیت ۲۸۲ لیمنی آیت مداینہ ہے۔ چھوٹی ایک فظی بلکہ ایک حرفی آیات بھی قر آن میں موجود ہیں۔

سم۔ علوم قرآن کا ایک اہم مضمون محکم اور متشابہ آیات کی تحقیق اور تفصیل ہے۔ اس میں متشابہ کی اقسام، متشابہ اس کی حکمت اور ضرورت وغیرہ پر بھی گفتگو ہے۔ اس طرح عام اور خاص، مطلق اور مقلد ، مجمل اور مبین اور منطوق اور مفہوم کے مباحث میں جو دراصل تفسیر اور علوم قرآن سے زیادہ اصول فقہ کے مباحث ہیں'ان کا مقصد زیادہ تر احکام اور قوانین کا استنباط ہے۔

۵۔ امثال القرآن علوم قرآن کا ایک اہم اور ضروری میدان ہے۔ بہت سے اہل علم و ادب نے امثال القرآن کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنایا اور اس پر الگ سے بھی کتابیں تکھیں اور علوم القرآن اور تفسیر کے موضوع پر جامع کتابوں میں بھی امثال القرآن سے بحث کی ۔امثال القرآن پر جن حضرات نے تکھا ہے انہوں نے قرآنی مثالوں کے ادبی اور فنی محاسن پر بھی گفتگو کی ہے اور ان کے دینی اور اخلاقی بہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

قرآن مجید میں بہت ہے دین حقائق کو سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کے لیے مثالوں سے کام لیا گیا ہے اور قرآن پاک کے بہت ہے معانی اور حقائق کو ایسے خوبصورت لباس میں پیش کیا گیا ہے جس سے بات فور آپڑھنے اور سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔اس خمن میں کہیں تشبید سے کام لیا گیا ہے ۔کہیں مجاز کا استعال ہے،کہیں استعارہ کی کار فرمائی ہے۔

امثال القرآن کے موضوع پرعلامہ ماوردی،علامہ ابن القیم اورعلامہ سیوطی نے تفصیل کے جیں جوعربی سے گفتگو کی ہے۔علامہ سیوطی نے بہت سے ایسے قرآنی جملے بھی بطور مثال نقل کیے جیں جوعربی زبان بیں ضرب المثل کے طور پر عام ہو گئے ہیں مثلاً:

\_ولا يحيق المكرالسيي الاباهله

\_ كل يعمل على شاكلته

\_ماعلى الرسول الالبلاغ

\_كل حزب بما لديهم فرحون

هل جزاء الاحسان الا الاحسان

\_و لاينبئك مثل خبير

وقليل ماهم

۲۔ امثال القرآن سے ملتا جلتا ایک اہم مضمون اقسام القرآن بھی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں کھائی جانے والی قسمیں۔قرآن مجید کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ قرآن مجید میں گی جگہ قسمیں کھائی گئی ہیں۔مثلاو النجم اذا ھوی قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے سوال سیہ کہ یقسم کیوں کھائی گئی ہیں۔مثلاو النجم اذا ھوی قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے سوال سیہ کہ یقسم کیوں کھائی گئی ہے۔ اور اس میں کیا حکمت ہے۔قرآنی قسموں کی حکمتوں پر ابتدائی سے اہل علم غور کرتے رہے ہیں۔ بہارے کرتے رہے ہیں۔ بہارے کرتے رہے ہیں۔ بہارے برصغیر کے مشہور عالم مولانا حمیدالدین فرائی نے بھی الامعان فی اقسام القرآن کے نام سے برصغیر کے مشہور عالم مولانا حمیدالدین فرائی نے تھی الامعان فی اقسام القرآن مجید ہیں جن ایک بلند پاید کرتے ہیں۔ ان کا سی مضمون کے سیات وسیات سے گہراتعلق ہے۔

مثلاً ای والنجم کی مثال میں دیکھیے کہ اس کے فورا بعد ہے آیت آئی ہے کہ تہبارے بید ساتھی بعنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نہ گراہ ہوئے ہیں اور نہ ہستھے ہیں اور جو بات کہدر ہے ہیں بالکل درست کہدر ہے ہیں اور وی اللی کی بنیاد پر فر مار ہے ہیں ۔اب یہاں مجم کی فتم کیوں کھائی گئی ۔ بنی در عین آگے چل کر کا ہنوں کا بھی ذکر ہے۔ اور کا ہنوں کا دعویٰ پر تھا کہ ان کے جنات اور شیاطین سے تعلقات ہوتے ہیں اور وہ جنات اور شیاطین سے تعلقات ہوتے ہیں اور وہ جنات در شیاطین سے تعلقات ہوتے ہیں اور وہ جنات در شیاطین آسانوں میں جا کر اور وہاں کی سنگن لے کر اور چھوٹ میں چی ملا کر بیان کرتے ہیں ہوائی کو اس پر مجبور ہوجائے گا۔ اللہ علی ہے کہ یہ پوراتصور ہی علا ہے ، اور جو بات اتاری جارہی جب وہ سوئی صد درست ہے ، اس لیے کہ اس کو فرشتہ ربانی لے کر آیا ہے ۔ بعنی ستار ہے گا۔ اللہ جب وہ سوئی صد درست ہے ، اس لیے کہ اس کو فرشتہ ربانی لے کر آیا ہے ۔ بعنی ستار ہے کہا گیا تھوں صد درست ہے ، اس لیے کہ اس کو فرشتہ ربانی لے کر آیا ہے ۔ بعنی ستار ہے کہا گیا تھوں صد درست ہے ، اس لیے کہ اس کو فرشتہ ربانی لے کر آیا ہے ۔ بعنی ستار ہے کہا کہ قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے جس کا تعلق وی کے نزول سے ہے اور وی کے غلط ویو ہے کہ وہ سوئی صد درست ہے ، اس لیے کہ اس کو فرشتہ ربانی کے کر آیا ہے ۔ بعنی ستار سے کہا گیا گیا ہے جس کا تعلق وی کے نزول سے ہے اور وی کے غلط وی کے نزول سے ہے اور وی کے غلط وی کر نے والے اور ستاروں سے ضرب کھانے والوں کی طرف اشارہ ہے ۔ اقسام القرآن پر مزید گفتگو خرار آگے چل کر کر س گے۔

ے۔ قرآن مجید کا ایک اور اہم مضمون قصص القرآن بھی ہے۔ لیعنی قرآن مجید میں انبیائے

ماقبل اورامم سابقہ کے جو واقعات آئے ہیں،ان کا مطالعہ اوران کی حکمت پرغور وخوض۔اس ضمن میں ایک اہم سوال حکرار کا ہے، یعنی قرآن مجید ہیں حکرار کیوں ہے۔ اور واقعات کی اس حکرار میں کیا حکمت ہے پھر جن انبیاء کیم السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے ان کے انتخاب س کیا حکمت ہے۔قصص القرآن کے باب میں مغربی مستشرقین۔ یہودی اور عیسائی دونوں نے اعتراضات کا جواب مسلمان اہل علم گذشتہ سوسواسو میں دیجے آرہے ہیں۔

فقص القرآن کے بارہ میں ایک اصولی بات ہمیشہ یادر کھنی چاہے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید بنیادی طور پرایک صحیفہ عہدایت ہے۔ اس کا مقصد انسانوں کو اچھا انسان بنانا اور اس دنیاوی زندگی میں اس کی دائمی فلاح کار استہ بتانا ہے۔ قرآن کا مقصد نتاریخ بیان کرنا ہے۔ نہ وہ واقعات کی کھتونی ہے۔ قرآن مجید کے برعکس عہدنامہ قدیم کی بہت ک کتابین دراصل قدیم یہودی تاریخ کی تفصلات پر مشتمل ہیں، بلکہ عہد نامہ قدیم کے بعض حصق کتابین دراصل قدیم محکمہ شاریات کے رجمئر معلوم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل مغرب عموماً اپنی ندہبی کتابوں کو تاریخ سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اسی اسلوب سے مانوس ہیں۔ جب یہ اسلوب ان کوقرآن میں نہیں مانا تو الجھنوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔

فقص القرآن کے موضوع پر قدیم و جدید بہت سے مسلمان اہل علم نے قلم اٹھایا ہے۔ اردو میں اس موضوع پر ایک بہت جامع کتاب مشہور فاضل اورتحریک آزادی کے ایک قائد مولا نا حفظ الرحمان سیو ہاروی کی فقص القرآن ہے۔ جس کے متعدد ایڈیشن پاکستان اور بھارت کے مختلف شہروں سے شائع ہو چکے ہیں۔

تصم القرآن کا ایک اہم پہلو واقعات کی ترتیب اور تکرار کا ہے۔ تکرار کے موضوع پر آئندہ ایک خطبہ میں بات ہوگی۔ قصص میں تکرار کے موضوع پر ہندوستان ہی کے ایک مشہور صاحب علم مولا نا ابواللیث اصلاحی نے ایک بڑا عالماند مقالہ تحریر کیا تھا جو کئی بارشا کتے ہوا ہے۔ اس مقالہ میں مولا نا نے بڑی تفصیل سے تکرار کے موضوع پر تفتگو کی ہے اور بطور مثال یہ بتایا ہے کہ قصہ آدم وابلیس میں تکرار کیوں ہے۔ اس مقالہ میں انہوں نے الگ الگ ہرواقعہ کا جائزہ لیا ہے اور ایک ایک آیت کا تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ اس خاص سیاتی وسباق میں اس واقعہ سے کیا بتا نا مقصود

ہےاوراس خاص موقع پراس میں کیادرس پنہال ہے۔

۸۔ ایک اور موضوع ہے بچ القرآن، یعنی قرآن مجید کی دلیلیں اور چیش قرآن مجید میں امریختیں ۔ قرآن مجید میں بہت ہے بیانات اور دعاوی کی دلیلیں دی گئی ہیں اور ہر بنیادی دعوے کے خبوت میں کوئی نہ کوئی دلیل ضرور دی گئی ہے ۔ مفسر بن اور ماہر بن علوم قرآن نے اس سوال پر بڑی تفصیل سے غور کیا ہے کہ قرآن مجید جب کسی بات کی تائید میں کوئی دلیل دیتا ہے تو کس انداز ہے دیتا ہے۔ اگر غور کریں تو دلیل دیتا ہے۔

استدلال کے دوطریقے انسانی تاریخ میں رائج رہے ہیں۔عقلی استدلال کی جتنی قسمیں ہیں وہ انہی دومیں ہے کئی نہ کسی کے ذیل میں آتی ہیں۔ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے معلول کی علت کوسا منے رکھ کراس کے معلول کا پنہ لگا کیں۔دوسراطریقہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے معلول کوسا منے رکھ کراس کی علت کا پتا چلا کیں۔مثلاً آگ جلتی و کھ کر آپ کو پنہ چل جائے کہ یہاں دھواں بھی ہوگا۔ یا دھواں و کھے کر یہ پنہ چل جائے کہ یہاں آگ بھی ہوئی چاہیے۔ یہ دوقتم کی دلیلیں وہ ہیں جو مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ان کو منطق کی اصطلاح میں دلیل انی اور دلیل لمی کہا جاتا ہے۔

ان کے علاوہ دوقتم کی دلیلیں اور ہیں۔ یہدلیلیں وہ ہیں جواسدلال اور عقل سے تعلق رکھتی ہیں۔ایک یہ کر آن مجید کے اسلوب کے مطابق آپ نے بہت ہی چھوٹی چھوٹی جزئیات کو ہیاں کیا۔ پھر ان کیا۔ پر منطبق ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید نے بیان کیا کہ زمین پہلے مردہ ہوتی ہے، پھر ہارشوں اور طوفا نوں کے ذریعہ نزندہ ہوجاتی ہے۔ پھر ہرا بھرا ہوکر دوبارہ زندگی پاجاتا ہے۔ بہتی اجڑتی نزندہ ہوجاتی ہے۔ پھر دوبارہ زندگی پاجاتا ہے۔ بہتی اجڑتی ہیں مرنے کے بعد بار بارزندہ ہورہ کی ہیں تو ایک انسان آخر کیوں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوسکتا۔ گویا جزوی مثالیس دے کرایک کی تصور ذہن میں بٹھایا گیا۔ وہ یہ کیمر نے کے بعد دایک چیز دوبارہ زندہ ہو گئی ہے۔ اس اسلوب کو منطق استقر آئی کہتے ہیں۔ یعنی Inductive logic قرآن مجید جو مثالیں دے کر مسلم سمجھاتا ہے وہ ہرایک کے مشاہدہ میں ہیں۔ اس کے لیے کوئی ارسطواور فارا بی ہونا ضروری نہیں مسمجھاتا ہے وہ ہرایک کے مشاہدہ میں ہیں۔ اس کے لیے کوئی ارسطواور فارا بی ہونا ضروری نہیں نے کیڑے مکوڑے اور کی کوڑے اور مرتے ہرخص ہروقت دیکھتا ہے۔ اس

کے لیے کسی غیر معمولی غور وخوض کی ضرورت نہیں ہے۔

اس کے مقابلے میں ہونانیوں میں جومنطق پائی جاتی تھی وہ منطق استخراجی کہلاتی ہے۔ جس میں پہلے پچھ عمومی کلیات بیان کیے جاتے ہیں جوا کثر وبیشتر مجردانداز کے ہوتے ہیں۔ ان کلیات کوسامنے رکھ کر قیاس اور عقلی استدلال کے ذریعہ سے جزوی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ مثلاً یونانی طب میں انہوں نے ایک اصول بنایا کہ ہروہ چیز جود رجہ چہارم میں گرم اور خشک ہے وہ ایک خاص مقدار کے بعدانسانی جہم میں ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ یہ ایک کلیہ ہے۔ اس کلیہ کووہ الگ الگ دواوں اور بوٹیوں پر منطبق کرتے ہیں۔ جہاں جہاں منطبق ہوجا تا ہے وہاں ان کا کلیہ درست ثابت ہوجا تا ہے جہاں یہ کلیہ ٹوٹ جاتا ہے وہاں وہ تا ویل سے کام چلاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس اسلوب کو اختیار نہیں کیا۔ اس لیے کہ اس اسلوب کو اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ ایک خاص سطح تک اس فن کو جانے ہوں۔ اگر قرآن مجید منطق کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ ایک خاص سطح تک اس فن کو جانے ہوں۔ اگر قرآن مجید منطق استخراجی کا یہ اسلوب اختیار کرنا تو اس کا خطاب صرف اہل علم اور فلسفیوں تک ہی محدود ہو کر رہ جاتا۔ جومعا شرہ میں ہمیشہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور بقیہ باشند ہے قرآن مجید کے خطاب کی صدود جو سے نکل جاتے۔

قرآن مجیدکا خطاب چونکہ دنیا کے ہرانسان سے ہے،اس لیےاس نے منطق استخرابی کا اصول اختیار نہیں کیا۔ قرآن مجیدکا طرز استدلال استقرائی انداز کا ہے۔ یہی وہ اسلوب ہے جس سے ایک فلنفی بھی استفادہ کرسکتا ہے اور ایک عام انسان بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہی و جہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے استدلال کی بنیاد اصلاً مشاہرہ پراٹھائی،اور جہاں عقل واستدلال کی بنیاد پردلائل دیے ہیں وہاں عموماً منطق استقرائی کے اسلوب ہی کواختیار کیا ہے۔منطق استخراجی کے اصول پرقرآن مجید نے زیادہ زوز ہیں دیا۔ اگر چرکہیں کہیں اس اسلوب کا استعمال بھی ملتا ہے لیکن قرآن مجید نے اس کو پنایا نہیں ہے۔

قرآن مجید کے اس استقر انی اسلوب نے مسلمان فقہاء اور مفکرین میں ایک نے طرز فکرکوجنم دیا۔ اس سے کام لے کر مسلمان مفکرین نے منطق استقر انی کے اصول طے کیے۔ مثلاً امام غز الی نے جوان اصولوں کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے مدون ہیں اس اسلوب سے بہت کام لیا۔ فقہائے احناف نے اس اسلوب سے کام لے کر بہت سے قواعد فقہید اور علم اصول بہت کام لیا۔ فقہائے احناف نے اس اسلوب سے کام لے کر بہت سے قواعد فقہید اور علم اصول

نقہ کا حکام مرتب کے ۔امام غزائی گی عربی کتابوں کا رومن اور لا طبی ترجمہ عغربی مفکرین نے دیکھا۔ فرانسیس بیکن نے انہی کتابوں کو دیکھ کر Inducticive logic کے اسلوب استدلال کے پراصول بیان کیے۔مغربی مفکرین بھی اس حقیقت کوتسلیم کرتے ہیں کہ ان کے ہاں منطق استقرائی کے ارتقاء پر مسلمان مفکرین کے گہر ے انثرات ہیں۔ساری سائنسی تی تی کہ بنیاد مسلم نامیس استقرائی جے۔ای پر سائنس کی ساری عمارت کی بنیادر کھی گئی ہے۔منطق استقرائی جیسے جیسے تی کرتی گئی سائنس کی پیش رفت کے دروازے کھلتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ استقرائی جیسے جیسے تی کرتی گئی سائنس کی پیش رفت کے دروازے کھلتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بورپ میں مسلم اندلس اور مسلم صقلیہ سے ملمی روابط کے نتیجہ میں سائنس کا ارتقاش و عہوا۔ یہ قرآن مجید کی ایک بہت بڑی دین اوراس کی عطا ہے۔

9۔ اس سے ملتا جلتا ایک میدان وہ ہے جس کو بعض اہل علم نے جدل القرآن اور حضرت شاہ ولی التہ محدث دہلوی نے علم المخاصمہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا اسلوب مناظرہ اور دوسرے مذاجب کے ماننے والوں سے مکالمہ کا انداز ۔ قرآن پاک کے اس اسلوب مخاصمہ پر یوں تو بہت سے اہل علم نے اظہار خیال کیا ہے: مثلاً امام رازی، علامہ ابن تیمیہ، علامہ جلال اللہ بن سیوطی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، لیکن اس موضوع پر الگ الگ اور جداگانہ کتابیں کھنے کا شرف بھی کئی حضرات نے حاصل کیا۔

قرآن مجید میں نصرف دوسرے نداہب کے مانے والوں سے خاصمہ اور مکالمہ کیا گیا، بلکہ جا بجااس کے بنیادی اصول بھی بیان کے گئے اور مسلمانوں کواس کے لیے تیار کیا گیا۔ مثلاً میہ ہدایت کی گئی: ولا تحادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن۔ ای طرح ارشادہوا: و حادلهم بالتی هی احسن۔

بعض اہل علم نے خاص ان آیات پرزوردیتے ہوئے جوجدل و مخاصمہ کے موضوع پر ہیں' پورے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے۔ ہماری اردوزبان میں مولانا عبدالحق حقانی کی تفسیر حقانی اور مولانا غلام اللہ خان کی تفسیر جواہرالقرآن بنیادی طور پر جدل و مخاصمہ ہی کے موضوع پر ہیں۔ بالخصوص تفسیر جواہرالقرآن کا توسار السلوب ہی مناظرانہ ہے۔

•ا۔ علوم القرآن کا ایک اور میدان بدائع القرآن ہے۔ بدیعہ کے لفظی معنی ہیں انہونی اور عجیب وغریب چیز ۔ یعنی کسی جگہ قرآن مجید نے بہت اچھوتا اسلوب اختیار کیا، کسی جگہ کوئی بہت

ا چھوتی مثال دی ،کسی جگہ کوئی تھم اچھوتا ہے۔ بیسارے بدائع ہیں۔ان کواہل علم نے الگ سے تحقیق کاموضوع بنایا اوراس پرمستقل کتابیں ککھیں۔

اا۔ علوم قرآن مجید کا ایک اہم میدان غریب القرآن ہے۔غریب القرآن سے مراد قرآن سے مراد قرآن سے مراد قرآن مجید کے وہ کلمات یاوہ الفاظ ہیں جن کے معانی یا تو ذرامشکل ہیں یاعرب میں زیادہ مروج نہیں تھے، اس لیے ان کے معانی اور مطالب کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس موضوع پر ایک بہت عمدہ کتاب امام راغب اصفہانی کی المفردات فی غریب القرآن ہے۔ اس کا اردوتر جمہ بھی ملت ہے۔ اس کتاب میں قرآن مجید کے جتنے مشکل الفاظ ہیں ان سب کی تشریح اور معانی مل جاتے ہیں۔

11۔ علوم القرآن کے باب میں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ نائخ اور منسوخ کاعلم ہے۔ ہمارے زمانہ میں بہت سے اہل علم سے اس موضوع کو بیچھنے میں بہت سے علطیاں ہوئی ہیں۔ لئخ کے معنی ہرجگہ کممل تبدیلی کے نہیں ہیں۔ بلکہ یہ ایک عمومی اصطلاح ہے جس کے معنی متقد مین کے ہاں نہایت وسیع تھے۔ لیکن متاخرین نے اس کوذرا محدود مفہوم میں استعمال کیا ہے۔

سخے مراد متقد مین کے ہاں یہ ہے کہ کوئی سابقہ آیت یا کوئی تھم جونازل کیا گیااس کو بعد میں آنے والے کسی تھم نے محدود یا مخصوص (qualify) کردیا۔ یا کسی نئی صورتحال کواس عمومی تھم سے نکال کراس کے لیے الگ تھم دے دیا۔ مثال کے طور پر مکہ کرمہ کی بہت می صورتوں میں بار بار یہ بیان ہوا تھا کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان کوان کے حال پر چھوڑ دیں ، جس میں بار بار یہ بیان ہوا تھا کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان کوان کے حال پر چھوڑ دیں ، جس میں بار کا جی چاہے مانے اور جس کا جی چاہے نہ مانے ۔ یہ ایک عام تھم ہے جس میں نبی کی تبلی فی ذمہ دار یوں کی نشان دہی کی گئی ہے۔ گویا ایک مبلغ کا کام صرف پیغام پہنچادینا ہے۔ مانا یا نہ مانا یا تہ مانا یا تھا تھی ہونا تھی ہے ہونا ہوں کی توں منا ہو تھے ہونی کی تبلی تھا کہ جس کا جی جا ہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے۔ اب آگر مدینہ دار یوں سے بردھ کر تھے۔ ان احکام کے بارہ میں وہ ہدایات اب جوں کی توں منظبی نہیں ہوسکتی تھیں جن میں کہا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے۔ اب آگر مدینہ موسلی تہ میں جن میں کہا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے۔ اب آگر مدینہ

منورہ میں چوری کا ایک بحرم لایا گیا اوراس کوقطع پدی سزا ہوئی تو وہ چوراب پنہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جس کا جی چاہے مانے اور جس کا جی چاہے نہ مانے ، یا یہ کہ چونکہ میں اس کتاب کونہیں مانتا، اس لیے اس کے مطابق میرا ہاتھ نہیں کا ٹا جاسکتا۔ اب تو یہ ایک ریاستی قانون ہے جو ہرکسی پرلاز مانے گا۔گویا تھم کا یہ حصہ جوریاستی قانون سے تعلق رکھتا ہے اُس عموی تھم سے نکل گیا۔ اب یہال نیا تھم آگیا۔ اب اس سابقہ تھم کو اِس نے تھم کی روشنی میں پڑھا جائے گا۔ اس کو متقد مین کی اصطلاح میں نئے کہتے ہیں۔

یا مثال کے طور پر کوئی عمومی ہدایت دی گئی۔ پہلے کہا گیا تھا کہ اللہ تعالی نے پاکیزہ چیز وں کوتم ہارے لیے حلال قرار دیا ہے اور ناپاک چیز وں کوترام قرار دیا ہے۔ طیبات سب جائز و اور خبائث سب ناجائز ہیں۔ اب ہوسکتا کہ عرب لوگ اس زمانے میں اپنے خیال میں جس چیز کو طیب سجھتے ہوں وہ دراصل طیب نہ ہو، اور بعد میں اس کی حرمت کو نازل کر کے بتایا جائے کہ یہ چیز طیب نہیں، بلکہ خبیث ہے۔ اب یہ کہنا کہ اس وقت اسے طیبات کہا گیا تھا، اب خبائث میں شامل کر کے حرام قرار دیا گیا ہے ، درست نہ ہوگا۔ بلکہ کہا جائے گا کہ نے تھم نے سابقہ تھم کی مزید توضیح کر کے حرام قرار دیا گیا ہے ، درست نہ ہوگا۔ بلکہ کہا جائے گا کہ نے تھم نے سابقہ تھم کی مزید توضیح کر دی۔ یہ بھی ننے بھی ننے بھی ننے بھی ننے بھی کی ایک کیفیت ہے۔ گویا اس کے بعض اجزاء جن کوتم اس میں شامل نہیں تھے۔ اور ایک خارہ میں بتایا گیا کہ وہ پہلے عمومی تھم میں شامل نہیں تھے۔ اس طرح کے احکام کو جانے اور بچھنے کے لیے موضوع سے متعلق تمام آیات کا علم رکھنا اور ان کی تر تیب نزولی کو جانیا ہوا ضروری بلکہ ناگز ہر ہے۔

پر علم نائ ومنسوخ کی اہمیت کی دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بہت سے
احکام قدرت کے ساتھ نازل ہوئے ہیں۔ مثلاً عربوں میں شراب بہت عام تھی۔ جن حضرات نے
زمانہ جاہلیت میں شراب نہیں پی ان میں سے صرف دو صحابہ کرام کے نام معروف ہیں۔ حضرت ابو
کرصدیق اور حضرت عثان غی اعرب کے باقی تمام لوگوں میں یہ چیزخوب رائج تھی۔ اور عربوں
کی معاشرت کا حصہ بن چی تھی۔ اسلام نے شراب کوفوراً حرام قرار نہیں دیا۔ بلکہ قدرت کے ساتھ
حرام قرار دیا۔ پہلے کہا گیا، واٹسهما اکبر من نفعهما۔ یعنی ہوسکتا ہے کہ شراب میں پچھ فاکدہ
محدود نفع سے کہیں بڑھ کر ہے۔ گویاس آیت کے ذریعے سے ایک پیغام دے دیا گیا ہے کہ اسلام

شراب کو پیندنہیں کرتا۔ جولوگ شعور رکھتے تھوہ ای سے بچھ گئے کہ شراب نوشی اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ انہوں نے فورا شراب جھوڑ دی۔ اس کے بعد تھم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ گویا ایک اور بندش آگئی۔ اس کے بعد آخر میں حتی تھم نازل کیا گیا کہ انسا المحسر والمسسر ..... یعنی شراب نوشی اور جوا' یہ سب کے سب شیطانی کام ہیں اور ناپاک ہیں، لہذا ان سے بچو۔ اب اگر یہ تدریجی عمل سامنے نہ ہوتو پڑھنے والا شبہ میں پڑسکتا ہے کہ اگر نماز کے موقع پر نشہ کرنا حرام ہے تو شاید نماز کے وقت کے سوا حلال ہوگا۔ اور اگر قرآن یہ تسلیم کرتا ہے کہ شراب میں کوئی فائدہ بھی ہوتو چلواس فائدہ کی خاطر ہی تھوڑی ہی شراب نوشی کرلینی چاہے۔ ایسا بجھنا درست نہ ہوگا اور یقر آن مجید کی فاظر ہی تھوڑی ہوگی۔ بلکہ بیا یک قدر آن مجید میں ایک ایک کر کے یہ ادکام دیے جارہے تھے۔ اب وہ تھم ختم ہوگیا۔ اس حد تک یہ اجازت منسوخ کردی گئی، اور گویا اس تھم کی حالت میں نماز نہ پڑھو، اور اس سے یہ مفہوم نکاتا ہے کہ نماز سے باہر حالت نشہ ہو تکتی ہو نہیں ہو کہ کہ نشد کی حالت میں نماز نہ پڑھو، اور اس سے یہ مفہوم نکاتا ہے کہ نماز سے باہر حالت نشہ ہو تکتی ہے، لیکن اس سابقہ موقت تھم پر عملدرآ مد کی اب اجازت نہیں ہے۔

ننخ کی ایک آور مثال دیکھیے ایک جگہ آتا ہے کہتم میں سے ہرایک پریہ واجب ہے کہ وصیت کرے اپنے اقر ہا اور باتی لوگوں کے لیے۔ ریکھم اس وقت تک ہر مخص کے لیے واجب التعمیل تھا جب تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب وراثت کے احکام آگئو چر اس حکم پرعملدر آمد کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اور حضور نے اعلان فرماویا کہ اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگ۔ یہ بھی اس تدریج کا ایک نمونہ ہے کہ پہلا حکم منسوخ ہوگیا۔ اگر چہ قرآن مجید میں میں بابقہ حکم اب بھی کھا ہوا ہے۔ لیکن اب اس پرعملد در آمد نہیں ہے۔

ایک اور بردی واضح مثال جس میں خود قرآن مجید ہی ہے پہتہ چاتا ہے کہ بیت کم منسوخ ہے۔ وہ سورۃ انفال کا وہ تھم منہ میں کہا گیا ہے کہتم میں سے اگر میں صبر کرنے والے بہا در ہوں تو وہ دوسو کا مقابلہ کریں گے اور اگرتم میں سو بہا در صابر ہوں تو وہ ایک ہزار کا مقابلہ کریں گے۔ گویا مثالی اور آئیڈیل صور تحال ہے ہے کہتم میں سے ایک دس کا مقابلہ کرے اور اللہ تعالیٰ ک مدداس کمی کو پورا کردے گی۔ پھر بعد میں کہا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری میں کمی کردی۔ الان حفف اللہ عنکم۔ اس لیے کہ اب تم پر بھی ہے بات واضح ہوگئی کہتم میں کمزوری پائی جاتی

ہے۔اب اگرسو بہادراورصبر کرنے والے ہوں تو وہ دوسو کا مقابلہ کریں گے۔اوراگرایک ہزار بہادر ہوں تو دو ہزار کا مقابلہ کریں گے۔گویا ایک اور دو کی نسبت ہوتو مقابلہ کرنا واجب ہے، اور وشن کے سامنے ڈٹ جانا دین کا ایک فرض ہے۔اس فرض کی ادائیگی میں کمزوری دکھانا ٹھیک نہیں ہے۔اب فرض کے ساب یہاں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کردی۔

سیسار بے معاملات نئے کے دائر ہے میں آتے ہیں۔ نئے میں کہیں کمل ترمیم مراد ہے۔
اور کہیں جزوی ترمیم کہیں خصیص مراد ہے اور کہیں تقیید کہیں اجمال کی تفصیل مراد ہے اور کہیں
صرف یہ یادد لا نامقصود ہے کہ اس آیت کوفلاں آیت کے ساتھ ملاکر پڑھاجائے تو دونوں کا مفہوم
داختے ہوگا۔ اس ملاکر پڑھنے کو بھی نئے کہتے ہیں۔ لیکن اس ناتے ومنسوخ اور تدریج احکام کے
سارے معاملہ کو بچھنے کے لیے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ پہلے کوئ کی آیت نازل ہوئی اور بعد میں
کوئ کی نازل ہوئی۔ کم از کم بڑے بڑے مسائل کے بارے میں بیعلم ہونا چا ہے۔ اس لیے بیجی
علوم القرآن کا ایک اہم حصہ ہے۔

سا۔ علوم القرآن کے خمن میں علاء اسلام نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ سب سے پہلے کون کی آیت نازل ہوئی اور سب سے بعد میں کون کی ۔ عام طور پر علاء کرام کی بیرائے ہے اور اس میں کوئی قابل فرکرا فقلا ف نہیں ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات سورۃ علق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں ، اور سب سے آخر کی آیت جس پر ان صحابہ کرام کا اتفاق ہے جور سول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم کے قریب ترین اعزہ اور رفقاء میں سے تھے ، اور آپ کے اہل خاندان میں شامل سے علیہ و کلم کے قریب ترین اعزہ اور رفقاء میں سے تھے ، اور آپ کے گھر میں کثرت سے آتے و اتقوا جسے حضرت عاکشہ ورحضرت عبداللہ بن عباس ہے ہوئی وہ سورہ بقرہ کی ہی آت ہے ہو اتقوا جاتے تھے ان کا کہنا ہے کہ آخر کی آیت جو آپ پر نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے بو اتقوا بو ما ترجعو ن فیہ الی اللہ ۔۔۔۔۔ اس پہلی اور آخر کی آیت کے تین کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام شیو ما ترجعو ن فیہ الی اللہ ۔۔۔۔۔ اس پہلی اور آخر کی آیت کے تین کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام شیات حضر میں نازل ہو کیں ۔ بعض آیات اور سور توں کے بارے میں واضح طور پر معلوم ہے کہ وہ سفر میں نازل ہوئیں ۔ مثلاً سورہ فتے ۔ جب حضور اسلح صدیبیہ سے واپس آرہ ہوئی کے بعد وور ان سفر میں نازل ہوئی ۔ وہ آیات یا سور تمیں جو سفر میں نازل ہوئی ۔ وہ آیات یا سور تمیں جو سفر میں نازل ہوئی ۔ وہ آیات یا سور تمیں جو سفر میں نازل ہوئی ۔ وہ آیات یا سور تمیں جو سفر میں نازل ہوئی ۔ وہ آیات یا سور تمیں جو سفر میں نازل ہوئی ۔ وہ آیات یا سور تمیں جو سفر میں نازل ہوئی ۔ وہ آیات یا سور تمیں جو سفر میں نازل ہوئی ۔ وہ آیات یا سور تمیں جو سفر میں نازل ہوئی ۔ وہ آیات یا سور تمیں جو سفر میں نازل ہوئی ۔ وہ آیات یا سور تمیں جو سفر میں نازل ہوئی ۔ وہ آیات یا سور تمیں جو سفر میں نازل ہوئی۔ وہ آیات یا سور تمیں جو سفر میں نازل ہوئی۔ وہ آیات یا سور تمیں جو سفر میں نازل ہوئی۔ وہ آیات یا سور تمیں جو سفر میں نازل ہوئی۔ وہ آیات یا سور تمیں جو سفر میں نازل ہوئی۔ وہ آیات یا سور تمیں جو سفر میں نازل ہوئی۔ وہ آیات یا سور تمیں کی سور تمیں کی تعداد کی کوئی کی سور تمیں ک

قرآنی آیات کی ان مختلف اقسام سے بیضر وراندازہ ہوجاتا ہے کہ صحابہ کرائم اور علاء قرآن کوقرآن مجید کے زول کی تفصیل جمع کرنے سے کتی غیر معمولی دلچپی تھی، اوراس کا م کوانہوں نے کس محبت اور عقیدت سے انجام دیا۔ اگر چنفیر قرآن کے کام میں ان معلومات کو کہ بیآیت رات کے وقت نازل ہوئی ، بہت زیادہ اہمیت حاصل نہیں رات کے وقت نازل ہوئی ، بہت زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہے۔ کوئی آیت رات کونازل ہوئی ہویا دن کو۔ دونوں صور توں میں اس کے احکام کی اہمیت کیساں ہے۔ کوئی آیت رات کونازل ہوئی ہویا دن کو۔ دونوں صور توں میں اس کے احکام کی اہمیت کیساں ہے۔ لیکن اس سے مسلمانوں کی اس محبت اور تعلق کا اندازہ ضرور ہوجاتا ہے جوان کوقرآن مجید سے رہی ہے۔

۱۳ ان علوم وفنون میں چندایے ہیں جو تفسیر قرآن اور فہم قرآن میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک اسباب نزول ہے۔ اس سے مراد وہ صور تحال ہے جس میں کوئی آیت یا سورت نازل ہوئی ۔ بعض حضرات کا کہنا ہے ہے کہ اسباب نزول کی سرے سے کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس بارے میں اگر معلومات دستیاب نہ بھی ہوں تو قرآن مجید کے سجھنے میں کوئی رکاوٹ پیدا

نہیں ہوسکتی۔اس رائے کی بنیادجس اصول پر ہے وہ یہ ہے کہ اصل اعتبار قرآن مجید کے الفاظ کے عوم کا ہوگا۔مثلاً ایک خاص صور تحال میں ایک علم نازل ہوا تو بینہیں سمجھا جائے گا کہ بیتھم اس خاص صور تحال کے لیے ہے۔ بلکہ اگر الفاظ عام ہیں تو حکم عام ہوگا۔مثلاً ایک خاتون رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بہت بلند آواز سے شکایت کی کہ میر ہے شو ہرنے میرے ساتھ بیمعاملہ (ظہار: طلاق کی ایک قتم ) کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب میری قانونی حیثیت اور در جہ کیا ہے۔ آپ مجھے بتا کمیں ۔حضور نے فرمایا! بی بی! میرے پاس ابھی تک تمہارے مسلے کیا ہے۔ آپ بیل بھی اس کہ اس کوئی ہدایت نہیں آئی ۔ اس پر انہوں نے اور زیادہ واویلا کیا کہ آپ کے پاس بھی بارے میں کوئی ہدایت نہیں آئی ۔ اس پر انہوں نے اور زیادہ واویلا کیا کہ آپ کے پاس بھی التی تحادلك فی زو جہا و تشتكی الی الله والله یسمع تحاور کما۔اللہ نے اس عورت کیا س کی سن کی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھڑا کر رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی ۔ اب طاہری طور پر تو یہ آب سے ناس خاص خاتون کے بارہ میں نازل ہوئی ہے جو آکر حضور کی سے جھڑی کی جو آکر حضور کی سے جھڑی کی مسلمانوں کے لیے ہیں اور اسلامی تانون کے بارہ میں نازل ہوئی ہے جو آکر حضور کا نون کا حصد ہیں۔ ۔ جھڑی کی اور اسلامی کے بیا ور اسلامی تانون کے بارہ میں نازل ہوئی ہے جو آکر حضور کا نون کا خور ہیں۔ ان کا میں اور اسلامی کی تھی دور اسلامی کو کو بیالا تفاقی تمام مسلمانوں کے لیے ہیں اور اسلامی کا نون کا خور کی کی دور کی تھی۔ ان کا نون کا خور ہیں۔

اس کے برعس بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک خاص آیت آئی
ہے، اور وہ ایک محد ودصور تحال پر منظبق ہوتی ہے۔ لیکن اس کے الفاظ عام ہوتے ہیں۔ یہ بات
سمجھنے کے لیے بھی اسباب نزول کا جاننا ضروری ہے۔ مثلاً ایک جگہ آیا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو یہ چا ہے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کا مول کے لیے جوانہوں نے سرے سے کہ بہی نہیں۔ مروان بن حکم خلیفہ تھے۔ انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو آئیس فکر ہوئی کہ یہ تو ہر خص چا ہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ اگر یہ چیز اتنی ہری ہے کہ قرآن مجید نے اسے برا بتایا ہے تو چھا جو اس سے بچنا چا ہے۔ اور بچنا مشکل ہے۔ انہوں نے بعض صحابہ کرام سے اس کا مطلب ہو چھا اور اپنے اس خدشہ کاذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ بمجھر ہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ تو ہر انسان کی فطرت ہے، ہر خص چا ہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے ، اور اسے بہتر یہ بین تریف کی جائے ، اور اسے بہتر یہ بین تریف کی جائے ، اور اسے بہتر یہ بین کہ بہتر یہ بھر ہوتی ہے۔ لیکن یہ آیت ایک خاص سیات وسیات میں نازل ہوئی تھی۔ اسے اپنی تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ یہود یوں کا ایک مقدمہ آیا

جس میں یہودیوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے بجم موں کا فیصلہ کردیں۔حضور یف فرمایا کہ میں تہماری کتاب میں اس بارے میں میں تہماری کتاب میں اس بارے میں کیا کھا ہے۔ انہوں نے تو رات کے متعلقہ احکام کے بارہ میں غلط بتایا۔ اور غلط بتانے کے بعد ایک فاتحانہ نگا ہوں سے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا جیسے اب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا جیسے اب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کریں گے اور فرما ئیں گے کہتم نے بڑا اچھا کام کیا۔ فورا آبی حضور گروی نازل ہوئی اور آپ کو میا اطلاع دی گئی کہ یہ لوگ تو رات کے تھم کے بارہ میں آپ کو غلط بتارہ ہوئی کہ ایسے لوگوں کی تو رات کا تھم وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے۔ اس سیاق وسباق میں بیر آبت نازل ہوئی کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہوجا و جواول تو جموث ہو لیے ہیں اور جوکام نہ کیا ہواس میں متوقع ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے۔ چنانچہ یہ خاص طور یہودیوں کے اس رویہ کے بارے میں ہے۔ اس طرح کا تعریف کی جائے۔ چنانچہ یہ خاص طور یہودیوں کے اس رویہ کے بارے میں ہے۔ اس طرح کا رویہ اگر کی اور کا بوتو پھریہ وعیداس پر بھی منظبق ہو گئی ہے۔

ای طرح بعض اوقات قرآن مجید میں کی جگہ کوئی خاص لفظ آیا ہوتا ہے جو کسی رائج الوقت غلط بنی کودور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگروہ غلط بنی علم میں نہ ہوتو پھراس لفظ پر غیر متعلق بحث پیدا ہو عتی ہے۔ مثلاً جب رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے جج اور عمرہ کے احکام دیتو آپ نے نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کولازی قرار دیا۔ یہ سات چکر عمرے کے ارکان ہیں اور جج میں فرض کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صفا اور مروہ کی سعی کے بغیر جج مکمل نہیں ہوتا ۔ لیکن قرآن مجید میں ہے ، ان الصفا و المحروة من شعائر الله فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بھما۔۔۔ اگر کوئی شخص جج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کی سعی کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر نہ کرے تو بھی کوئی کر جہن اساء بنت حرج نہیں ہے۔ دائر کوئی سے اور اگر نہ کرے تو بھی کوئی عبر الله بن زیبر ، یعنی ان کی ہڑی بہن اساء بنت حرج نہیں ہے۔ دائر کوئی حی کہ ان کی ہوئی جرج نہیں ہے اگر اور اس می کہ در ہے ہوتا ہوئی حرج نہیں ہے اگر طواف نہ کر ہے ہوا ہوئی کہ گر کے مار اس کی سعی نہ کر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کی سعی نہ کر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کی ہو کہ کی حرج نہیں ہے اگر اس کی ہو کہ کی حرج نہیں ہے اگر اس کی ہو کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کی اگر می کر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں ہے کہ اگر سعی کر بے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایکن یہاں ہے کہ اگر سعی کر بے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایکن یہاں ہے کہ اگر سعی کر بے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا پس منظر اور ہے۔

پر انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ جاہیت کے زمانہ میں اسلام سے پہلے عرب کے

بعض مشرک قبائل نے صفاا درمروہ پرایک ایک بت لا *کرر کاد*یا تھا۔ تا کہ جب سعی کر کے ایک چکر مكمل ہوتواس بت كو چوم ليں۔ دوسر الچكر مكمل ہوتو دوسرے بت كو چوم ليں۔اسلام سے بل ہر قبيلے کا بت علیحدہ ہوتا تھا۔اس لیے وہ قبائل جوان بتوں کے پیجاری نہیں تھے وہ صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے۔ان میں انصار بھی شامل تھے۔انصار کے قبائل اوس اور خزرج چونکہ ان بتوں کو نہیں مانتے تھے اس لیے اسلام ہے قبل جب وہ حج یاعمرہ کے لیے آیا کرتے تو وہ صفا اور مروہ کی سعی کرنے میں تامل کرتے تھے۔ جب اسلام آیا اور حج اور عمرے کے تفصیلی احکام آ گئے تو سعی کو بھی لازمی قرار دے دیا گیا۔اب جب انصاری صحابہ حج اور عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو ان کو خیال ہوا کہ ہمیں یہاں سعی کرنی جا ہے یانہیں۔ایبانہ ہو کہ پہ گناہ ہویا ناجائز ہو۔توان کے جواب کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ یہاں سعی کرناایک نبی کی سنت ہے۔اللہ تعالی کی طرف سے ایک مومن خاتون کی یاد منانے کا تھم ہے۔ یہ توایک خاتون کواللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ مقام دیا گیا ہے کہ جہاں اس نے سات چکر لگائے تو وہاں ابتم بھی سات مرتبہ چکر لگاؤ۔ چنانچہ اس یا کباز خاتون کی یاد میں اس جگہ نبی مجھی دوڑتا ہے اور ولی بھی دوڑتا ہے ۔ گنہ گار بھی دوڑتا ہے اور نیکو کار بھی ۔ عالم بھی دوڑتا ہے اور جابل بھی ۔ للبذااگریہ سارا پس منظر سامنے نہ ہوتو پھریہاں قرآن کا جواسلوب بیان ہے کہ کوئی گناہ نہیں میکسی غلط بنی کا سبب بھی بن سکتا ہے، جبیا کہ عبداللہ بن زبیر جیسی شخصیت کے لیے بنا۔ يهى وجد ہے كداسباب نزول كى البميت اپنى جلد ہاوراس كاعلم ہونا چاہيے۔اگر چھم كا دار ديدار الفاظ يربهو كاب اگر الفاظ عام بين تؤتهم عام موكا اور اگر الفاظ خاص بين تو تهم خاص ہوگا۔اسباب نزول کاعلم رکھنے ہے کسی بھی حکم کے پس منظر کو سجھنے میں مددماتی ہے۔اس حکم کوواضح کرنے میں بھی مددملتی ہے اور یا دکرنے میں بھی مددملتی ہے اس لیے کدوا قعہ جلدی یا دہوجا تا ہے۔ اسباب نزول پر یول تو تمام مفسرین نے کلام کیا ہے اور ہر بڑے مفسر نے اسباب نبول ، ز مانه نزول ، اور حالات نزول کا ذکرکیا ہے۔لیکن بعض حضرات نے اس پر الگ الگ کتابیں بھی کھی ہیں اور اسباب نزول کو انہوں نے ایک الگ فن کے طور پر مرتب کیا ہے۔ اس موضوع پرسب ہے پہلی کتاب جس عظیم شخصیت سے منسوب ہے وہ امام بخاریؓ کے استاداورمشہور فقيه ومحدث امام على ابن مديني بين على ابن المديني تاريخ حديث كي انتها كي ابهم اورمحتر مشخصيتون میں سے ایک ہیں۔علم اسباب نزول پر پہلی کتاب امام علی بن المدینی کی بتائی جاتی ہے۔ دوسری کتاب جو عام طور پر ہر جگہ ملتی ہے وہ علام علی بن احمد الواحدی کی ہے جو پانچو میں صدی ہجری کے بزرگ تھے۔ انہوں نے تفسیر کے موضوع پر کئی کتابیں لکھی تھیں۔ جن میں سے بعض آج بھی دستیاب ہیں۔ اسباب نزول بران کی اس کتاب کا نام بھی اسباب النزول ہی ہے۔

ا یک کتاب علامہ جلال الدین سیوطی کی بھی اسباب النزول کے موضوع پرہے جس کا ناملباب النقول فی اسباب النزول ہے۔ برکتاب بھی کی بارطبع ہو پکی سے اور مرجگہ دستیاب ہے۔ اگراسباب النزول کاعلم انسان کے سامنے ہوتو اس کوفہم القرآن میں بہت ہے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی بات توبیہ ہے کہوہ خاص حکم جس کے شان نزول سے بحث مقصود ہے'اس كى حكمت اوراس كاسياق اورسباق فورى طور يرسمجه مين آجاتا ہے \_ بعض اوقات ايسا موتا ہے كه كوئى تھکم کسی خاص سبب کے ساتھ خاص ہوتا ہے جو صرف اسباب نزول یا شان نزول کے جانبے سے معلوم ہوجا تا ہے کہ کن حالات میں اس حکم کومنطبق کیا جائے گا۔اور کن حالات میں اس حکم کومنطبق نہیں کیاجائے گا۔بعض اوقات ایساہوتا ہے کہ کوئی چیز اتنی واضح نہیں ہوتی جتنی ہماری فہم کے لیے ضروری ہے۔اسباب نزول کود کھنے سے واضح ہوجاتی ہے، جیسے لا حناے کمثال ابھی گذری۔ بعض اوقات قر آن مجید میں <sup>کس</sup>ی خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کس شخف کا کنامیہ کے انداز میں ذکر ہوتا ہے لیکن نام نہیں ہوتا۔اب اگر نام معلوم ہوجائے تو واقعہ زیادہ بہتر انداز میں سمجھآ جاتا ہے۔قرآن مجید میں بالواسطہ طور پر کنامیہ کے انداز میں کی صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ جے قرآن مجيدى بيآيت،ولا ياتل اولو الفضل منكم ــ يعنى تم يس سے جوفضل والے بيس اورجن کواللہ تعالی نے خوشحالی دی ہے وہ ان لوگوں پرخرچ کرنے سے انکار نہ کریں۔اس آیت میں حضرت ابو برصدین کی طرف اشارہ ہے،جیا کداسبابنزول کی تفصیلات ہےمعلوم ہوتا ہے۔اب اگریہ معلوم ہو جائے کہ یہاں کس صاحب فضل کی طرف اشارہ ہے تو آیت کو سمجھنے میں مردماتی ہے۔اورزیادہ گہرائی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔

یدوہ فوائد ہیں جوعلم اسباب نزول سے حاصل ہوتے ہیں۔اس لیے مفسرین قرآن نے اسباب نزول کے بارے میں روایات کوجمع کیا اور ان کے ذریعے سے اس سیاق وسباق کا پتد لگانے کی کوشش کی جس میں کوئی آیت ٹازل ہوئی تھی۔

علوم القرآن كا ايك اوراجم ميدان مشكلات القرآن يامشكل القرآن كهلاتا ہے۔ مشکل القرآن یا مشکلات القرآن سے مرادوہ مباحث ہیں جن کو بیجھنے کے لیے بزی غیرمعمولی احتیاط اورغور ولکر کی ضرورت ہے۔ بیوہ مباحث ہیں کہ جن کے بارے میں غور ولکر اور احتیاط ہے كام ندليا جائة توبهت ى الجهنين اورغلط فهميال پيدا بوسكتي بين \_اس ليےان الجهنوں كودور كرنا برا ضروری ہے۔مثال کےطور پرایک جگہ سورة بقره میں آتا ہے۔،واتبعوا ما تتلو الشياطين ــــ یہاں ہاروت ماروت کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔اب اگر آ دمی ان آیات کو بیم بھرکر ریڑھے کہ انبیاء کامقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید کیا بتا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آز مائش کن کن صورتوں میں ہوتی ہے۔ بیساری چیزیں سامنے ہوں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن بھی کسی لغوی غلط فہی کی وجہ سے اور بعض اوقات اسرائیلیات اور دیگر خرافات بھر مار کی وجہ سے بھی غلط نہی پیدا ہو جاتی ہے۔اورا گرایک مرتبہ کوئی البھن پیدا ہو جائے اوراس کو درست تفسیر سے دور ندکیا جائے تو وہ پھر بڑھتی رہتی ہے اور اس سے مزید الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ تفیر کی بہت ی کتابوں میں ہاروت اور ماروت کے واقعہ میں بہت سارطب ویابس بیان ہواہے ،اورعلماء کرام نے اس پر بہت لمبی اور تفصیلی بحثیں کی ہیں۔ بیخودا پی جگہ تحقیق کا اورعلاء کرام کے مباحث كاايك مستقل بالذات موضوع بن كيا ہے۔اس ليےاس كوبھي مشكلات القرآن ميں شامل کرلیا گیا ہے۔اب اس پورےادب میں جوادھرے آ کرجمع ہواضح راستہ تعین کرکے یہ بتانا کہاس سے مراد کیا ہے اور یہ س طرح کی آن مائش تھی جواللہ تعالی کی طرف ہے بھیجی گئ مشكلات القرآن كاموضوع ہے۔ يہال بيارشادر بانى ۔ انما نحن فتنة فلا تكفر، جم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں البذاتم کسی کفر کا ارتکاب نہ کرنا۔ پورے واقعہ کو بچھنے میں بنیا دی کر دارا داکرتا ہے۔اس آبیمبارکہ کی تفسیراس پوری بحث میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے۔اور نہایت فرمدداری کا تقاضا کرتی ہے۔

قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے، و علی الذین بطیقو نه .....، جولوگ اس کی ( یعنی روزہ کی یا فدرید کی الطور فدریہ کے دیں۔ روزہ کی یا فدرید کی طاقت رکھتے ہیں یا طاقت رکھتے ہوں۔ پچھ اب سوال میہ ہے کہ یہاں طاقت رکھتے ہوں۔ پچھ حضرات کا کہنا ہے کہ یہاں طاقت رکھتے ہوں، جوطاقت

رکھنے کے باوجودروزہ نہر کھیں وہ فدیدہ ہے۔ یہ ول بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید

کاس پورے سیاق وسباق ہے جس میں روزں کی فرضت کا دوٹوک ذکر ہے ہے جوڑ سا
معلوم ہوتا ہے ۔ پچھاور حفزات کا کہنا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ فدیدہ نے کی طاقت رکھتے
ہوں۔ اس قول پر لغوی اور خوی اعتبار سے گی شبہات عائد ہوتے ہیں۔ ان سب اعتراضات سے
ہوں۔ اس قول پر لغوی اور خوی اعتبار سے گی شبہات عائد ہوتے ہیں۔ ان سب اعتراضات سے
ہوں۔ اطاق یطبق باب افعال سے ہے۔ اس میں سلب ما خذکا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلا جیسے فلس
ہوں۔ اطاق یطبق باب افعال سے ہے۔ اس میں سلب ما خذکا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلا جیسے فلس
سے افلاس۔ اس طرح اطاقہ یعنی طاقت نہ ہونا۔ اس پر مختلف حضرات نے بہت ی بحثیں چیش کی
ہیں اور ایک نقط نظر تک چینچنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو مشکلات القرآن کے نام سے
یاد کرتے ہیں۔ اس موضوع پر بھی علمائے قرآن نے الگ الگ بڑی بلند پایہ تناہیں کھی ہیں۔
ایک کتاب مولا نا انور شاہ شمیری گی ہے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ دنیا کے
اسلام گذشتہ تین سوسال میں مولوی انور شاہ کی نظر نہیں پیش کرسی۔

17۔ ایک اور اہم چیز جس کا میں نے پہلے سرسری طور پر ذکر کیا تھا وہ اقسام القرآن ہے۔
لینی قرآن مجید کی قسمیں قرآن مجید میں قسمیں کیوں بیان کی گئی ہیں۔ اس کا ایک عام سااور ساوہ
سااور فوری جواب تو یہ ہے کہ عرب میں رواج تھا۔ چونکہ قرآن مجید عرب کے مانوس اسلوب کے
مطابق ہے اور عرب کی نکسالی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس لیے عربوں میں جوانداز بیان رائج تھا
اس کو قرآن مجید نے اختیار کیا ، اسی وجہ سے قرآن مجید میں قسمیں بھی آئی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ
قرآن مجید کے ایک شجیدہ طالب علم کے لیے یہ جواب کا فی ہے۔

لین اس کے باجودابل علم نے اس موضوع کوخصوصی غور وفکر اور مطالعہ کا موضوع بنایا۔
انہوں نے جب قرآن مجید کی قسموں پرغور کیا اوراس کے مندرجات کا جائزہ لیا تو گئی ٹی چیزیں
سامنے آئیں۔ جہاں جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنی اوراپی ذات وصفات کی قسمیں
کھائی ہیں۔ وہاں تو کسی سوال کی گنجائش نہیں ،اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مستحق ہے کہ
اس کی قسم کھائی جائے ۔لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے وہاں قسم سے کیا
مراد ہے۔مثلا چا نداورسورج کی قسم کھائی گئی ہے۔الی قسموں میں ذراغوروخوش کی ضرورت ہے،
اوراس سوال کا جواب دیناضروری ہے کہ یہ قسمیس کیوں کھائی گئی ہیں۔غورکرنے سے پید چلا ہے

کہ بعض جگہ تو ان مخلوقات کی تسم کھائی گئی ہے جواللہ تعالیٰ کی شان خلاقی کا ایک خاص نمونہ ہیں۔ مثلاً : والسماء و ما بناھا۔ آسان اللہ کی مخلوقات میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔اس کی قتم کھا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اورشان خلاقی کی طرف توجہ میذول کرانا مقصود ہے۔

بعض جگداییا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغیروں سے وابستہ بعض خاص مقامات کی قتم کھائی ہے۔ مثلاً طور سینا کی قتم ہے۔ والطّور ۔ طور پر اللہ تعالی نے بچلی فر مائی ۔ حضرت موئی علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فر مایا ۔ طور سینا سے گویا نبوت کا ایک خاص رشتہ بنرتا ہے ۔ طور کی قتم کھانے کے معنی سے بین کہ یا دکر واس واقعہ کو جب طور پر اللہ تعالیٰ کی بچلی ہوئی اور یا دکر واس کیفیت کو جب حضرت موئی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فر مایا اور ان کور سالت و نبوت سے سرفر از فر مایا ۔ گویا یہاں قتم کھانے سے سراداس واقعہ کی یا دولا نامقصود ہے۔ اور سے جتمانامقصود ہے کہ جب اس واقعہ کو یا دکر و گے تو و و بات سمجھ میں آ جائے گی جو آ گے بیان کی جار ہی ہے۔

بعض جگداییا ہے کہ جن چیزوں کی قتم کھائی گئی وہاں ان کی اہمیت بتا نامقصود ہے مثانا قیامت کی قتم اللہ امد نہیں! بلکہ بین قتم کھا تا ہوں وز قیامت کی دورنہیں، بلکہ بین قتم کھا تا ہوں انسان کے قس کی جوانسان کو طامت کرتا ہے۔اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔گویا انسان کے اندرا گرفش لوامہ موجود ہے تو بیا یک بڑی اچھی چیز ہے۔اور ای طرح روز قیامت کے سخت حساب کتاب کی اہمیت ہے۔قیامت کی اہمیت یا وہوتو انسان بہت می برائیوں سے بچار ہتا ہے۔

بعض اوقات الیا ہوتا ہے کہ کسی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے اور اسلوب بیان میں شدت پیدا کرنے کے لیے اور اسلوب بیان میں شدت پیدا کرنے کے لیے قتم کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بھی بیان میں زور پیدا کرنے کے لیے قتم کا استعال فرمایا کرتے تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم صادق اور امین تھے، اس لیے آپ کوشم کھانے کی ضرورت اس لیے تو چیش نہیں آسکتی تھی کہ لوگ نعوذ باللہ آپ کوجھوٹا سمجھ رہے ہوں یا سیا قرار دینے میں تامل کررہے ہوں۔ جہاں دشمن بھی سیا سمجھتے ہوں، جہال قتل کے لیے باہر جمع ہونے والے بھی اپنی امانتیں اندر رکھواتے ہوں وہاں کوئی حصوٹا کیوں سمجھے گا۔ لیکن کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کافتم کھانے کا خاص انداز تھا۔ جب آپ کو کسی خاص بات پر زور دینا ہوتا تھا تو اپنے دائیں ہاتھ کے

انگو شے کو بائیں ہاتھ کی تقبلی پر مارکران الفاظ میں تتم میں کھایا کرتے تھے والذی نفس مجمہ بیدہ۔ بید انداز محض زور بیان پیدافر مانے کے لیے اختیار فر ماتے تھے تا کہ لوگ متوجہ ہوجا ئیں۔اس طرح قر آن مجید میں بعض جگہ صرف توجہ دلانے کے لیے تتم کامضمون بیان ہواہے۔

کفار مکھتم پراعتراض کیا کرتے تھے۔ بہی اعتراض بعد میں متشرقین نے بھی کیا اور
آج کل کے مغربی مفکرین بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ ان
کا اعتراض بی تھا کہ قتم تو وہ کھا تا ہے جس کولوگ جھوٹا سجھتے ہیں۔ وہ اپنی بات منوانے کی خاطر قتم
کھا تا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو آخر قتم کھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟۔ ایک اعتراض جوآج کل
مستشرقین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کی قتم کھا تا ہے، کوئی بتوں کی قتم کھا تا ہے، اور کوئی خدا
کی اور کوئی رسول کی قتم کھا تا ہے۔ کوئی ماں کی قتم کھا تا ہے، کوئی بتوں کی قتم کھا تا ہے، اور کوئی خدا
کی اور کوئی رسول کی قتم کھا تا ہے۔ خوض کہ جس کی بھی قتم کھا کیں اس کی عظمت کا احساس پہلے سے
فتم کھانے والے کے دل میں ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی
عظمت کیوں بیان کر رہا ہے، اور یہ کہ یہ بات اس کی ذات پاک کے شایان شان نہیں ہے۔ ظاہر
ہے کہ یہ بات وہی لوگ کہیں گے جو قرآن مجید کوآسانی کتاب نہیں مانے ۔ نہ کفار مکہ مانے ہیں۔
نہ کہ یہ بات وہی لوگ کہیں گے جو قرآن مجید کوآسانی کتاب نہیں مانے ۔ نہ کفار مکہ مانے ہیں۔

لیکن بیاسب جوشم کے لیے اور بیان ہوئے ہیں بیاس بات کی وضاحت کے لیے کافی ہیں کے قرآن مجید میں قسمیں کیوں بیان ہوئی ہیں۔ پھر مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ مکر کے لیے فتم ہیں کہ قرآن مجید میں قسمیں کیوں بیان ہوئی ہیں۔ پھر مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ مکر کے لیے فتم ہیں کا دیارہ وہ تے ہیں جب بیڈرض مسلمان کے لیے اس کا کوئی فاکہ فہیں ہے۔ لیکن بیسارے اعتراضات اسی وقت وارد ہوتے ہیں جب بیڈرض کرلیا جائے گہتم صرف وہاں کھائی جائے گی جہاں بات کوشم کے بغیر مشکوک مانا جارہا ہو۔ جبکہ بعض اوقات بات کو مشکوک سمجھے بغیر بھی زور دینے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ بعض اوقات بطور گواہ چیز وں کی شم کھائی جارہی ہے۔ ان کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ بعض اوقات بطور گواہ کے اور بطور شوت کے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ والعسر، زمانے کی قسم، یعنی فرمانہ گواہ ہے کہ انسان خمارے میں ہے۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں۔ انسان کی عمر کوز مانہ کہتے ہیں۔ میری اور آپ کی پیدائش سے لے کرم نے تک جو وقت ہے وہ میرے لیے زمانہ ہے۔ اور وہ

مسلسل گھٹ رہا ہے، تو واقعہ یہ ہے انسان گھاٹے میں ہے۔ میری اور آپ کی جوسب سے قبتی چیز ہے لیے نازندگی و مسلسل گھٹ رہی ہے۔ البندا انسان مسلسل خسارے میں ہے، سوائے اس انسان کے جونیک عمل کر ہے اس کے خسار کے واللہ تعالی فائدہ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔

بعض جگہاریا ہوتا ہے کہ قر آن مجید نے خاص تاریخی واقعات کا حوالہ دیا ہوتا ہے اور اس حواله کا انداز قتم کا ہوتا ہے۔مثلاً والین ، والزیتون ۔۔۔ یہاں چار چیزوں کی قتم کھائی گئی ہے۔طور کی ،انجیر کی ، زیتون کی اوراس امن والےشہر کی ۔اب طور سینین اور بلدالا مین کا اشار ہ تو معلوم ہے کہ ایک جگہ کا تعلق حضرت موی علیا اسلام سے ہے۔ اور دوسری جگہ کا تعلق رسول الله صلی الله عليه وسلم سے ہے۔ زيتون سے بھی اندازہ ہوجاتا ہے کہاس کا شارہ کس طرف ہے، زيتون سب سے سیلے فلسطین اور شام میں پیدا ہوا۔ پھر شام وفلسطین ہی سے ہر جگہ گیا۔ اور آج بھی شام و فلطین میں دنیا کا بہترین زیتون ہیدا ہوتا ہے۔ چنانچیز بیون سے مرادوہ علاقہ ہے جوحضرت عیسی علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔اس لیے بظاہر اندازہ ہوتا ہے کہ انچیر سے بھی کوئی ایسا علاقہ مراد ہوگا۔ جہال کی پیغمبر کی پیدائش ہوئی ہوگی۔اہل علم نے انجیر کی تفسیر میں بہت کچھ لکھا ہے کہ یہاں انجیرے کیا مراد ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہاس سے کسی ایسے پیغیر کی سرز مین مراد ہے جہاں انچیر بہت پیدا ہوتے ہوں گے۔ کس نے کچھمرادلیا اور کس نے کچھ الیکن اس بات براال تفیر عام طور پر تنفق ہیں کہاس ہے کسی خاص پیغمبر کے تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ علوم القرآن میں ایک اور چیزعلم قراءت ہے۔ یعنی قرآن مجید کو پڑھے جانے کا انداز،اس کے قواعداوران قواعد کاعلم \_رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مدینهٔ تشریف آوری کے بعد جب بزے بزے تبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو ہر قبیلے کا لہجدا لگ الگ ہوا کرتا تھا مختلف قبائل میں مختلف کیجے مروح تھے۔ایک قبیلہ ع کوح پڑھتا تھا۔اب اس امر کا قوی امکان تھا کہ وہ حتى حين كوعتى عين يراه ليس-اس طرح بعض قبائل تقدوه ق كوش بولتے تھے بعض ال كوام بولتے تھے۔اس لیےشروع میں حضور نے اجازت دے دی تھی کہ ہر قبیلہ اپنے لہج میں قرآن یاک پڑھ سکتا ہے۔ایا آپ نے غالبًاس لیے کیا کہ قبائل کے درمیان کوئی فوری اختلاف یا تعصب پیدانہ ہونے یائے۔ پھر جیسے جیسے لوگ قریش یا جھاز کے لیجے سے مانوس ہوتے جائیں گے ویسے ویسے جھاز کے لہجہ کوسکھ کراس میں قرآن پڑھتے جائیں گے۔ یہ کیفیت حضرت عثان غیؓ کے دور سک رہی اور پھراس کی ممانعت ہوگئ ،جس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔اس کے بعد جب قرآن پاک سرکاری انتظام میں لکھا گیا ، اور جاز کے لہجے ہی کے مطابق لکھا گیا ، اور جہاں ایک حرف کو دوسراحرف پڑھنے کا امکان تھا' وہ امکان ہمیشہ کے لیے ختم ہوگیا۔صحابہ کرامؓ نے بالا تفاق سے طے کیا کہ بیوقتی سہولت اور عارضی ضرورت اب ختم ہو چکی ہے۔

لیکناس قبائل فرق کے علاوہ بھی کمی لفظ کو بولنے میں اہل زبان میں مختلف علاقوں یا قبیلوں کے لوگوں کے مختلف علاقوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں ، کوئی ایک ہی لفظ کو زبر سے بولتا ہے ادر کوئی زبر سے بولتا ہے۔ ایک ہی علاقے کی زبان ہوتی ہے اس کو لکھا بھی ایک ہی طرح جاتا ہے۔ مفہوم بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی زیر زبر کا اختلاف موجود ہوتا ہے۔ قریثی لہجداور جازی زبان کی حدود کے اندراس زیر زبر کے اختلاف کی بعد میں بھی اجازت رہی اور آئے بھی اجازت ہے، اس لیے کہ بیتوع رسم عثانی کے مطابق ہے۔ اس میں جس حد تک اجازت ہے اس حد تک اختلاف قراء قراء ات کی بھی اجازت ہے۔ اس کے کہ بید سم عثانی کے مطابق مختلف قراء قراء ات کی بھی اجازت ہے۔ اس کے کہ بید سم عثانی کے مطابق میں ہے۔ اس کے مطابق مختلف قراء قبل رائح ہیں ، صحابہ کرام نے مختلف طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم سے قرآن پاک سا۔ انہوں نے دوسروں کو پڑھ کر سنایا، ان سے تا بعین کو پہنچا اور پھر تبع تا بعین تک، اور ان سے قراء شراء سے کہ انہوں نے دوسروں کو پڑھ کر سنایا، ان سے تا بعین کو پہنچا اور پھر تبع تا بعین تک، اور ان سے قراء سے کہ انہوں نے دوسروں کو پڑھ کر سنایا، ان سے تا بعین کو پہنچا اور پھر تبع تا بعین تک، اور ان سے قراء سے کہ انہوں نے دوسروں کو پڑھ کر سنایا، ان سے تا بعین کو پہنچا اور پھر تبع تا بعین تک، اور ان سے قراء سے کہ انہوں ہے۔ اور ان سے آئے تک ان ان سے تا بعین کو پہنچا اور پھر تبع تا بعین تک، اور ان سے قراء سے کہ کھر تبع تا بعین کا کہ تا کہ دوسروں کو پڑھ کی کے دوسروں کو پڑھ کی کو تا کہ دوسروں کو پڑھ کی کو تا کو تا کہ دوسروں کو پڑھ کی کو تا کہ دوسروں کو پڑھ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ دوسروں کو پڑھ کو تا کو تا کو تا کہ دوسروں کو پڑھ کو تا کو

اس باب میں حضرت عثان عُی کا ایک بڑا کارنامہ ریجی ہے کہ جب انہوں نے اپنے اہتمام میں سات یا گیارہ سرکاری نسخ تیار کروائے تو ہرنسخہ کے ساتھ انہوں نے ایک متند قاری بھیجا کہوہ جاکرلوگوں کو بینسخہ پڑھائے۔ مدینہ منورہ میں جہاں اصل نسخہ رکھا گیا تھاہ ہاں حضرت زید بن ثابت خوداس کام کے لیے موجود تھے کہ جو تھی ان سے قرآن یا ک پڑھنا چا ہے اس کو پڑھادیں اوراس کی قراءت اور رسم کی مزید وضاحت کردیں۔ اس طرح مختلف لوگوں کو مختلف بڑھاتوں میں بھیجا جس سے سات مختلف قراء تیں رائج ہوئیں۔ ان قراء توں پرلوگوں نے بہت ی سات محتلف قراء تیں رائج ہوئیں۔ ان قراء توں پرلوگوں نے بہت ی سے سات محتلف قراء تیں رائج ہوئیں۔

۱۸۔ آخری چیزرسم عثانی ہے۔ یعنی وہ اسلوب تحریر جس کے مطابق حضرت عثان کے عظم سے حضرت دورہ رسم الخط سے حضرت زید بن ثابت نے قرآن مجید کو لکھا۔ اس میں کہیں کہیں عربی زبان کے موجودہ رسم الخط اور قرآن مجید کے رسم الخط میں فرق ہے۔ مثلاً کتاب کا لفظ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر

الف کے بغیر لکھا گیا ہے، صرف ک۔ ت۔ ب ( کتب ) لکھا ہے۔ اورت کے او پر کھڑی زبر ہے۔ اور انتھا کا جہال لفظ ہے تو ی کے او پر کھڑی زبر ہے۔ اور انتھا کا الف اس کے ساتھ مل گیا ہے۔ جب ہم عربی میں لکھیں گے۔ تو ی الف اور دوسرا الف ساتھ لکھیں گے، لیکن قرآن مجید میں ایک ہی الف کے ساتھ لکھیا جا تھے۔ بعض جگہا یک حرف قرآن مجید کے رہم الخط میں بڑھا دیا گیا ہے۔ مثلاً جہاں جہال واوج تم آیا ہے۔ وہال واو کے بعد الف کا اضافہ ہے، جسے ملاقو ارتھم۔ یہاں واو کے مساتھ الف بحال جہاں واربی تھے ملاقو ارتھم۔ یہاں واو کے ساتھ الف بنایا ہے۔ ای طرح آمنوا کے بعد الف ہے۔ یہاسلوب حضرت زید بن ثابت نے اختیار کیا اور قرآن مجید کی کتابت میں اس کی پیروی ہورہی ہے۔ بعض اوقات ایہا ہوتا ہے کہا یک حرف کی جائے گئی اور و ہے۔ اور ل پر کھڑی زبر حرف کی جگہ انہوں نے دوسراحرف رکھ دیا ہے۔ صلوا ق میں ۔ ل اور و ہے۔ اور ل پر کھڑی زبر ہے۔ نگو ق بھی اس طرح ہے۔ بعض جگہ ایک حرف زائد کھا ہوا ہے۔ مثلا اولئک اس پر چیش کا فی ہے۔ نگون اس میں ہمزہ ہے اور کھر واؤ ہے اور اس کے بعد ل ہے۔ بعض جگہ دوحرف ہونے ہے۔ لیکن اس میں ہمزہ ہے اور کی زبر اسٹولیس کیا ہے۔

یہ ہے رسم عثانی جس کے بارے میں مسلمان علاء کا تقریباً ننا نوے فی صدا تفاق ہے کہ اس کی پیروی لازمی ہے اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی کتابت ہوئی ہے یا لکھا گیا ہے'اس کی پابندی کو ضروری سمجھا گیا اور اس کی خلاف ورزی کو جائز نہیں سمجھا گیا۔ اگر چہ بہت تھوڑ ہے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، کہ رسم عثانی کی پیروی شرعاً لازمی نہیں ،اس کی خلاف ورزی کی جاسکتی ہے۔ اور جہاں ناگز برہور سم عثانی سے انحراف کیا جاسکتا ہے۔ اور جہاں ناگز برہور سم عثانی سے انحراف کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس نقط ونظر کو اکثر و بیشتر انفاق رائے عاصل نہیں ہوا۔ آج بھی جہاں جہاں قرآن مجید کی طباعت کا سرکاری انتظام ہے، مثال کے طور پر مصر سعودی عرب اور پاکستان ، وہاں آج بھی قانو نی طور پر بیدلازم ہے کہ قرآن مجید کو سم عثانی کے مطابق لکھا جائے۔ اگر کوئی ایسا نہ کر سے قانو نی طور پر بیدلازم ہے کہ قرآن مجید کو سبط کر سے کو ضبط کر سکتی ہے جو رسم عثانی کے مطابق نہ ہوں ، اور اس طابع کو سزا دے سے ہا آر ہا ہے۔ بہتر بھی طابع کو سزا دے سے ہا نوس رہیں اور قرآن مجید کیا ہر طالب علی ہے کہ رسم عثانی کی پابندی کی جائے تا کہ لوگ اس سے مانوس رہیں اور قرآن مجید کیا اور کرایا تھا۔ یہی ہے کہ رسم عثانی کی پابندی کی جائے تا کہ لوگ اس سے مانوس رہیں اور قرآن مجید کیا اور کرایا تھا۔ کیا سے علم قرآن مجید کوائی رسم الخط میں پڑ ھے جس رسم الخط میں صحابہ کرام نے اس کو تریکیا اور کرایا تھا۔

خطبهدایم نظم قرآن اور اسلوب قرآن ساریل۲۰۰۳ء

## بسم اللدالرحمن الرحيم

نظم قرآن وہ چیز ہے جس نے سب سے پہلے مشرکین عرب اور کفار مکہ کوقر آن مجید کے اعجاز سے روشناس کرایا اور جس کوسب سے پہلے عرب کے بڑے بڑے ادباء ،خطباء اور ماہرین لغت نے محسوس کیا،جس نے عربول کے اعلیٰ ترین ادبی طقوں سے یہ بات منوائی کر آن مجید کا انداز بیان اور اسلوب آیک منفر دنوعیت کا انداز بیان اور اسلوب ہے۔ بیرہ اسلوب ہےجس کی مثال ندعر بی شاعری میں ملتی ہے، نہ خطابت میں ، نہ کہانت میں اور نہ کسی اور ایسے طرز کلام میں جس سے عرب اسلام سے پہلے مانوس رہے ہوں قرآن مجید میں شعری غنائیت اور موسیقیت بھی ہے،خطابت کا زور بیان بھی ہے،جملول کا اختصار بھی ہے۔اس میں جامعیت بھی یائی جاتی ہے اورمعانی ومطالب کی گہرائی بھی ،اس میں حقائق ومعارف کی گہرائی بھی ہے اور حکمت و دانائی بھی اس كتاب ميں دلائل اور برا بين كا تنوع اور استدلال كى جدت اور قوت بھى بدرجه اتم يائى جاتى ہے، اوران سب چیزوں کے ساتھ ساتھ بیکلام فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار ریجی فائز ہے۔ جبقرآن مجيد كفهم يربات كى جاتى جنو مار يسامن تين بؤ اورنمايال بهلو آتے ہیں۔سب سے پہلےخود قرآن مجید کے الفاظ اور کلمات کی بندش جس کے لیے علماء کرام نے نظم کی اصطلاح استعال کی ہے۔ دراصل قرآن مجید کے سیاق وسباق میں نظم کے دومفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کی باہمی ترتیب اور اندرونی نظام کا ہے، دوسرامفہوم عبارت اور کلمات کا ہے۔اس دوسر مضہوم کے لحاظ سے قرآن مجید میں نظم اس کو کہتے ہیں جس کو ہم عام بول حال میں لفظ یا کلمہ کہتے ہیں۔ چونکہ الفاظ اور کلمات کے لغوی معنی قرآن مجید کے شایان شان نہیں سمجھے گئے اس لیے قرآن مجید کے لیے ظم کی خاص اصطلاح استعال کی گئی۔ نظم کے معنی ہیں موتیوں کو ایک لڑی میں برودینا گویا قرآن مجید کے الفاظ خوبصورتی میں موتی کی طرح ہیں اور اپنی ترتیب میں بہت سے خوبصورت موتیوں کی طرح ایک لڑی میں برو سے ہوئے

ہیں۔اگرلڑی ہے کسی ایک موتی کوالگ کر دیا جائے تو لڑی کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے،اس طرح قرآن مجید کے اسلوب کی خوبصورتی متاثر ہوگی،اگراس کا ایک لفظ بھی آ گے پیچھے کر دیا جائے۔ پھر جس طرح ایک لڑی میں پروئے جانے والے موتی اپنی اپنی جگہ خوبصورتی اور نزاکت رکھتے ہیں اس طرح قرآن مجید کے الفاظ بھی اپنی اپنی جگہ خوبصورتی اور نزاکت کے حامل ہیں۔

قرآن مجید کے بیاق وسباق میں ''لفظ'' کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا گیا کہ لغوی اعتبار سے اس کامغہوم چینکنے اور گرادیے کا ہے۔ لفظ چوں کہ انسان کے منہ سے گرتا ہے اس لیے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ یہ مفہوم خلا ہر ہے کہ قرآن مجید کے شایان شان نہیں تھا۔ کلمہ کی اصطلاح بھی اس لیے استعمال نہیں گی کہ کم اور کلمہ کے ایک معنی زخی کردیئے کے بھی ہیں۔ انسان جب زبان سے کوئی شخت بات نکالتا ہے ، یا غلط لفظ بولتا ہے تو نامنا سب الفاظ سے سننے والے کے احساسات مجروح ہوتے ہیں ، اور ایسے مجروح ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی تد ارک یا مداوانہیں۔ ایک مرتبہ دل کے آ مجینہ پرضرب لگ جائے تو وہ ضرب مدتوں محسوس ہوا کرتی ہے۔ ایک عربی شاعر نے کہا تھا:

حراحات السنان لها التيام ولايلتام ماجرح اللسان

کہ نیز ہے سے لگایا جانے والا زخم تو مندمل ہوسکتا ہے کین زبانوں سے لگایا جانے والا زخم تو مندمل ہوسکتا ہے کین زبانوں سے لگایا جانے والا زخم مندمل نہیں ہوتا۔ اس شعر میں کلمہ کے ای لغوی معنی کی طرف اشارہ ہے۔ گویا نہ کلمہ قرآن مجید کے سیاق شایان شان نہ نفظ۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے قرآن مجید کے سیاق وسباق میں استعمال کیے جانے کے لائق نہ تھا'اس لیے نظم کا لفظ اختیار کیا گیا۔

لہذا آج کی گفتگو کے سیاق وسباق میں نظم کا ایک مفہوم تو ہے قر آن مجید کے الفاظ اور کلمات کی خوبصورتی ، حسن تر تیب، اندور نی ساخت، انفرادی بندش اور صوتی جمال، دوسری چیز جو قر آن مجید کے سیاق وسباق میں نظم سے مراد ہوتی ہے دہ قر آن مجید کا اسلوب ہے جس پر آج گفتگو ہوگی۔ اسلوب سے مراد ہے الفاظ کی آپس کی بندش ، کلمات اور آیات کی تر تیب اور اس تر تیب کی حکمت ، یعنی اس تر تیب میں کیا چیز ملح ظار کھی گئی ہے۔

عرب میں کلمات کی ترتیب کا کمال طا ہر کرنے کے تین نمونے رائج تھے۔خطابت اسلامی اور کہانت ۔قرآن مجید کے الفاظ کی ترتیب اور عبارت کی بندش ان تینوں سے مختلف ہے۔

اس کا اسلوب ان نتیوں سے مختلف ہے۔ قرآن مجید کے سیاق وسباق میں لغت اور صرف و نحو کے اعتبار سے کیا چیز پیش نظر دئی چاہئے، یہ دوسرا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون وہ ہے جس کو نظام یا مناسبت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ متقد مین نے تناسب آیات اور تناسب سور کی اصطلاح استعال کی ہے۔ یعنی آیات اور سور توں کی آئیں کی مناسبت یعض حضرات نے نظام کی اصطلاح استعال کی ہے۔

نظم کی اصطلاح الفاظ وکلمات کی ترتیب کے لیے، تناسب کی اصطلاح آیات کی باہمی ترتیب کے لیے، جبکہ نظام کی اصطلاح سورتوں کی باہمی ترتیب کے لیے زیادہ موز وں معلوم ہوتی ہے۔

یہ تینوں الگ الگ موضوعات ہیں جن پر متفد بین کے زمانہ سے لے کر آج تک لوگ کھتے چلے آرہے ہیں۔ سب سے پہلے اس پر کس نے کام کیا؟ یہ کہنا بڑا دشوار ہے۔ لیکن جن جن حضرات نے بھی قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور قرآن مجید کی عبارت کے اعجاز کو اپنا موضوع بنایا ہے انہوں نے اس موضوع پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ غالبًا تاریخ اسلام کی گذشتہ بارہ ، تیرہ صدیوں میں سے کوئی صدی الی نہیں گزری جس میں ایک سے زائد مفسرین نے قرآن مجید کے اندرونی نظام اور سور تو ل کی تر تب اور تناسب کوائی تحقیق کا موضوع نہ بنایا ہو۔

لیکن برانہائی اہم اور دلچیپ بات ہے جس سے قرآن مجید کے اعجاز کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایسے حضرات جنہوں نے تناسب اور نظام کا ایک نیا اسلوب اور تصور دیا اور اس ضمن میں نئے نئے حقائق کا پتا جلایا، جنہوں نے تقام اور تناسب کا نیا نظام دریافت کیا، اور ایک مستقل بالذات تصور لوگوں کو دیا ان کی تعداد بھی درجنوں میں ہے ۔ کم وہیش ہیں پچیس ایسے اہل علم کی تحقیقات آج دستیاب ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی آیات کی آپس میں مناسبت، پھر سورتوں کے تناسب اور گویا اندرونی نظام کے بارے میں ایک نیا تصور پیش کیا اور اس تصور کی بنیاد پر انہوں نے بورے قرآن مجید کے نظام کو بارے میں ایک نیا تصور عبنایا ہے ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدر حضرات نے قرآن مجید کے اس اہم پہلوکو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں قرآنی نظم پر ایک اصولی اور عوی گفتگوفر مائی ہے۔ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں قرآنی نظم پر ایک اصولی اور عوی گفتگوفر مائی ہے۔ نظام کے بارے میں اس گفتگوسے دوغلو فہیوں کی تر دید مقصود ہے۔ ایک غلو فہی تو

قرآن مجید کے قاری کوشر و علی ہی پیش آتی ہے۔ جب کوئی قاری پہلی مرتبر قرآن مجید کھولتا ہے اوراس کتاب کو پڑھنا چا ہتا ہے تو بظاہراس کو یہ لگتا ہے کہ بیتو ایک غیر مرتب می چیز ہے،اس لیے کہ کی جگہ سے بھی اس کتاب کو کھولیس ای جگہ اس کتاب میں بہت سارے مضامین ایک طرح کے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید کے کسی صفحہ کو کھول کر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دہاں تو حید کا مضمون بھی ہے، آثر ت کا مفہوم بھی ہے، کسی سابقہ قوم کا تذکرہ بھی ہے، کہیں اظافی ہدایات بھی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے جیئے مضامین ہیں دہ سارے قرآن مجید کے جیئے مضامین ہیں دہ سارے کے سارے قرآن مجید کے جیئے دفاق میں ایسا ہیں۔ قرآن مجید کے بنیا دی مضامین تقریباً ہر سورت میں اور ہر جگہ بالواسطہ یا بلا داسطہ موجود ہیں۔ بالواسطہ یا بلا داسطہ موجود ہیں۔ ان کو دیکھ کرا کشونو آئی کی اس تحقیق سے ایک تو اس خلط ہی کی بردیہ ہوجاتی ہو تا ہے کہ شاید قرآن کی اس تحقیق سے ایک تو اس خلط ہی کی تردید ہوجاتی ہو۔ تردید ہوجاتی ہے۔ نظام قرآنی کی اس تحقیق سے ایک تو اس خلط ہی کہ تردید ہوجاتی ہے۔

دوسری غلطی جواس نظام یا مناسبت یا ترتیب کونه سجحنے سے داقع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ خیال دل میں بیٹے جائے کر آن مجید میں کوئی ترتیب یا تناسب نہیں ہے، یا آیات یا سورتوں میں کوئی ترتیب ملحظ نہیں رکھی گئی تو پھر قر آن مجید کا قاری اس کی ہر آیت کوایک منفر دیا مستقل بالذات مضمون سمجھ کراس کی تعبیر تفییر کرتا ہے۔اوراس صورت میں بعض اوقات اس کا رابطہ بیات وسیاتی سے کٹ جاتا ہے۔ پھراس رابطہ کے کٹ جانے کی وجہ سے وہ بہت ی غلط نہیوں میں بہتال ہوسکتا ہے۔ ایک بہت ی مثالیس موجود بھی ہیں کہ سیاتی وسیاتی اور موضوع کی مناسبت کا خیال رکھے بغیر کسی آیت کی تفییر کی گئی اور تفییر کرنے والا راہ راست سے ہٹ گیا۔اس لیے ان دونوں غلط فہمیوں کو دور کرنے کی خاطر اور ان دونوں غلط وں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قر آن غلط فہمیوں کو دور کرنے کی خاطر اور ان دونوں غلط وں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قر آن مجید کی اندور نی ترتیب، نظام اور تناسب آیات وسور کو بچھنے کی کوشش کی جائے ،اور یہ دیکھا جائے کہ قر آن مجید میں یہ چیزیں کس ترتیب سے آئی ہیں۔

اب چونکہ ہمارے سامنے بہت سے نظام ہیں اور بالفاظ دیگر تناسب آیات وسوریا نظام کی متعدد دریافت شدہ تحقیقیں ہیں،اس لیےان میں سے کوئی بھی ترتیب یا تحقیق سامنے رکھی جائے قرآن مجید کا مقصد پورا ہوجاتا ہے۔لیکن نظام و تناسب پر گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل سب سے پہلے سیجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں سیسب مضامین کیجا اور بار بار کیوں بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً سورۃ فاتحہ کو بطور مثال لے لیں۔ اس کا آغاز توحید کے تذکرہ سے ہوتا ہے۔ پھر فوراہ می بعد آخرت کا ذکر ہے۔ پھر صراط متقیم کا ذکر ہے جو شریعت کا ذکر آجا تا ہے۔ آخرت کے بعد بعد عبادت کا ذکر ہے۔ پھر صراط متقیم کا ذکر ہے جو شریعت سے عبارت ہے۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ آگیا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فر مایا ، لینی انبیاء کا ،صدیقین ، کا شہداء کا اور صالحین کا ۔ پھر ان لوگوں کے راست سے بینک کے ۔ اس طرح نافر مان بند ہے بھی اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ اس طرح نافر مان بندے بھی آگئے ۔ اور جولوگ گمراہ تھاں کا بھی ذکر آگیا ، لینی دونوں قتم کے نافر مان شامل ہوگئے۔

گویا قرآن مجید کے سارے مضاطین بالواسطہ یا بلاواسط قرآن مجید کی اس سورہ فاتحہ
میں موجود ہیں۔ یہی بات آپ قرآن مجید کے ہر صفحہ پرمحسوس کر سکتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس پر
غور کیا جائے تو دو صلحتی فوری طور پر سامنے آتی ہیں۔ گویا بنیا دی طور پر اس میں دو حکمتیں سمجھ میں
آتی ہیں۔ پہلی مصلحت یا حکمت تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید چونکہ کتاب ہدایت ہے اورانسانی
زندگی کے ہر پہلو میں ہدایت فراہم کرتی ہے اس لیے قرآن مجید نے ان سارے پہلوؤں کو بیک
وقت پیش نظر رکھا ہے، جہاں جہاں انسان کو ہدایت کی ضرورت پڑسکتی ہے اور پڑتی ہے۔ قرآن
مجید نے ان سب مضامین پر بیک وقت توجہ دی ہے۔ اگر کسی ایک پہلویا مضمون پر زور دیا جائے،
چاہے وہ کسی خاص سلسلہ گفتگو میں ہی ہو، تو بقیہ پہلو وقتی طور پر نظر انداز ہوجاتے ہیں یا کم از کم
دب ضرور جاتے ہیں اور انسان اس وقت جس مضمون کا مطالعہ کر رہا ہووہ
مضمون کے نقط نظر سے ان واقعات کود کی منظ گئا ہے، اور باتی با تیں وقتی طور پر ہی سہی ، اس کی نظر
سے او جمل ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔

اس کی چھوٹی سی مثال دیکھنی ہوتو دوسر ہے علوم وفنون کو دیکھیے۔ ہماری جتنی سوشل سائنسزیا ہو منیٹیز ہیں وہ سب کے سب انسان کے انفرادی اور اجتماعی رویوں کو بیکھنے کے لیے ہیں۔ انسانی علوم یا Humanities انفرادی رویوں کو بیکھنے کے لیے اور معاشرتی علوم (سوشل سائنسز) اجتماعی رویے کو بیکھنے کے لیے ضروری خیال کیے جاتے ہیں۔ دونوں کا مقصد انسان کو مکمل طور پر بیکھنا ہے۔ سوشل سائنسز میں اگر کوئی معاشیات کا طالب علم ہواور معاشیات ہی پڑھتا ہوتو اس کے رویے میں ایک خاص اندازیا زاویہ نظر پیدا ہوجاتا ہے، جس کے بارہ میں انگریزی میں ہوتو اس کے رویے میں ایک خاص اندازیا زاویہ نظر پیدا ہوجاتا ہے، جس کے بارہ میں انگریزی میں

کہد سکتے ہیں کہ ایک پائپ لائن اپروج پیدا ہوجاتی ہے۔ جب آپ پائپ لائن سے کی منظر کو دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو صرف چندا نج ہی کا محدود منظر نظر آئے گا اور اس چندا نج کے منظر کے علاوہ کا نئات کی ساری وسعت نظروں سے اوجھل رہے گی۔ اس لیے کہ اس طرح آپ کی نظر ایک فاص نقطہ پر مرکوز ہوجاتی ہے۔ ای طرح بقیہ علوم کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کی ماہر معاشیات سے بوچھیں کہ اس وقت امت مسلمہ کا سب سے ہوا مسئلہ کونیا ہے تو وہ کہ گا کہ دنیا کے اسلام میں جی وئی بہت کم ہے، ترقی کی شرح رکی ہوئی ہے۔ اور سالا نہ شرح ترقی (گروتھ ریٹ) کم ہے۔ اگر کی فلسفی سے پوچھیں کہ امت کا سب سے ہوا امسئلہ کون سا ہے، تو وہ کہ گا کہ مثلاً مسلمانوں اگر کی فلسفی سے پوچھیں کہ امت کا سب سے ہوا امسئلہ کون سا ہے، تو وہ کہ گا کہ مثلاً مسلمانوں کے نظر ریٹا میں ہوجاتی ہے اور انسان اپنی زندگی کو مختلف شعبوں میں بانٹ دیا جائے تو اس بات کی وضاحت کے لیے کافی ہیں کہ اگر انسانی زندگی کو مختلف شعبوں میں بانٹ دیا جائے تو انسانی زندگی کی کلیت یعنی totality نظروں سے اوجھل ہوجاتی ہے اور انسان اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بیرویہ نہیں ہے۔ مختلف حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بیرویہ نہیں ہے۔ مختلف حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بیرویہ نے صرف انسان کی بنیا دی مختلف حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بیرویہ نے مواف ہے بلکہ اس کے مزاح سے بھی ہم آ ہئی نہیں ہے۔

اس کاتہ کی مزید وضاحت کے لیے بائبل کی مثال کیجے۔ بائبل کی کتابوں کی ترتیب بری عجیب وغریب ہے۔ قرآن مجید کے برعس بائبل کی کتابوں میں اجزاء کوموضوعات کے حساب سے مرتب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کتاب پیدائش ہے جس میں بتایا گیا کہ کا نئات کیسے پیدا ہوئی ، کن کن مراحل میں پیدا ہوئی ، پہلے کیا پیدا ہوا ، پھر کیا پیدا ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابتدائی انسانی نسلوں کی پیدائش ہی کی کوئی داستان یا چارٹ ہے۔ اس کے بعد ایک اور حصہ آتا ہے۔ جس کاعنوان اعداد یا گئتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی مردم شاری کی رپورٹ ہے سے سے جس محاری کی رپورٹ ہے ہوں کا بیائی کے جس قاری کو بجائے کسی آسانی کتاب کے اعداد وشار کی ایک رپورٹ معلوم ہوتی ہے۔ بائبل کے جس قاری کو بجائے کسی آسانی کتاب کے اعداد وشار کی ایک رپورٹ معلوم ہوتی ہے۔ بائبل کے جس قاری کو تو رات کے بارے میں فکلا کہ لاکھوں نہیں کہ وڑوں یہودی اور عیسائی ایسے ملیس کے جنہوں نے بھی پوری تو رات کو رات کا مرف وہی حصہ دیکھا جس کی ان کو ضرورت تھی ان کو رات کے لیے غیر دلچسپ تھے۔ انہوں نے تو رات کا صرف وہی حصہ دیکھا جس کی ان کو ضرورت تھی کہ وہی سے کسی نہ کسی وجہ سے انہوں نے تو رات کا صرف وہی حصہ دیکھا جس کی ان کو ضرورت تھی کہ سے کسی نہ کسی وجہ سے انہوں فی تو رات کا صرف وہی حصہ دیکھا وہ انہیں کوئی بحث نہیں تھی کہ اس سے کسی نہ کسی وجہ سے انہوں واسطہ تھا۔ اس مخصوص حصہ کے علاوہ انہیں کوئی بحث نہیں تھی کہ سے کسی نہ کسی وہ جسے انہیں واسطہ تھا۔ اس مخصوص حصہ کے علاوہ انہیں کوئی بحث نہیں تھی کہ

تورات میں کیا لکھاہےاور کیانہیں لکھا۔

اگر قرآن مجید بھی ای ترتیب سے ہوتا کہ اس میں مختلف مسائل اور احکام الگ الگ بیان ہوئے ہوتے مثلاً ایک سورہ قانون ہوتی ،ایک سورہ عقائد ہوتی ،ایک سورہ اخلاق ہوتی ۔ تو قرآن یاک ہے مسلمانوں کی دلچیں کا بھی شاید وہی حشر ہوتا جوتورات سے بہود یوں کی دلچیں کا ہوا۔مثلاً اگر کمی فلسفیانہ مزاج یا فکر مجر دے دلچینی رکھنے والے شخص کوعقا کدے دلچینی ہوتی وہ سورہ عقائدیاد کرلیتا ادر باتی سورتوں کو چھوڑ دیتا۔جس کی دلچیپی سورۃ قانون سے نہ ہوتی وہ اس کو نہ پڑھتا۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، بلکہ امر واقعہ ہے، جس کی مثالیں ہم میں سے ہرایک آئے دن مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لائبریری میں جاتا ہے تو اپنے مضمون کی كتاب الما كريڑھ ليتا ہے۔ باقی كتابوں ہے اسے كوئى سرور كارنہيں ہوتا۔ اگر آپ كامضمون كمپيوٹر نہیں ہے تواگر آپ ہیں سال بھی لائبر ریی میں جاتے رہیں اور وہاں ہیں سال بھی کمپیوٹر کے بارہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ فاصلانہ کتابیں رکھی رہیں تو آپ کے لیے بے کار ہیں۔قرآن مجیدنے اس طرح کی موضوعاتی تقشیم کر کے علم کو compartmentalize نہیں ہونے دیا ، اجزاء میں تقسیم نہیں ہونے دیا۔ بلکھلم کوایک وحدت کےطور پر برقر اررکھا،اوراس وحدت کومسلمانوں کے دل و د ماغ میں رحیا بسا دیا۔ اس لیے قرآن مجید کے جتنے بنیادی مضامین ہیں وہ بیک وقت ہر قاری کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں۔اورانسان قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ایک لمحہ کے لیے بھی ان ہےغافل نہیں ہوتا۔

اس اسلوب کے دو فائدے خاص طور پر پیش نظررہنے چاہئیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ قرآن مجید کے قاری کے سامنے اس کتاب کے تمام بنیادی مضابین کامر قع ہردفت موجود رہتا ہے اور کوئی پہلونظروں سے اوجھل نہیں ہونے پاتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی اور مطالب کے اس طرح صعے بخر نہیں ہو سکے جس طرح باقی کتابوں کے ہو گئے۔ ہندوئ میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں نہیں کتابیں پائی جاتی ہیں۔ بلکہ ہرفرقے کی اپنی الگ کتاب ہے۔ اب یکسی کو معلوم نہیں کہ اصلاً یہ ایک کتاب تھی یا الگ الگ کتاب ہے۔ اب یکسی کو معلوم نہیں کہ اصلاً یہ ایک کتاب تھی یا الگ الگ کتابیں تھیں۔ قرآن مجید کو اس انجام سے محفوظ رکھنے کی خاطر جو اسلوب اختیار فر مایا گیا وہ یہ تھا کہ سارے مضامین ساری کتاب میں رہے بسے رہیں۔

اباس اسلوب کی وجہ ہے ایک سطی قاری کو پیفاظہی پیدا ہوجاتی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی نظام نہیں ہے اور اس کی آیات اور سورتوں میں کوئی تر تیب یا مناسبت نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں اتنی غیر معمولی تر تیب اور ایسی عجیب وغریب مناسبت پائی جاتی ہے کہ در جنوں مفسرین نے اور ہوے ہوئے امام رازگ اور ذخشر کی جیسے د ماغوں نے اس پہلو پر سال ہاسال غور کیا اور ہرایک نے ایک نیا نظام دریافت کیا۔ آپ اس سٹم کی گہرائی اور معنویت میں غور کریں نے جس کو در جنوں لوگوں نے سالہاسال کے غور وفکر کے بعد دریافت کیا ہے اور نہیں معلوم کہ آئندہ کتنے نظام اور دریافت ہوں گے۔ ایک نظام مولا نا اصلاح کی تفسیر تد برقر آن میں ملتا ہے۔ اس نظام پر کم وجیش سو برس غور ہوا ہے اور سوسال کے غور وخوض کی بنیاد پر نظم قر آن اور تناسب کے جو اصول منتج ہوئے ان کی روشنی میں انہوں نے اپنی پینفیر مرتب کی ہے۔ اس پوری تفسیر میں انہوں نے اس نظام کواس طرح سے واضح کر کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہر پڑھنے والامحسوس کرتا ہے کہ بید ایک بدیم پیلوگل بدیمی چیز ہے۔

امام رازیؒ نے سورتوں کی جومناسبت بیان کی ہے اسے پڑھیں تو ایبامحسوس ہوتا ہے کہ تناسب کی حکمتوں کا اس سے بہتر بیان نہیں ہوسکتا۔ایک نظام مولا نااشرف علی تھا نوی کے ہاں ملتا ہے ۔انہوں نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں مختلف سورتوں کی تر تیب میں پنہاں حکمتوں کی طرف اشار سے کیے ہیں اور سورتوں کے مابین مناسبت کو واضح کیا ہے۔ ماضی قریب کے مفسرین میں مولا ناسید ابوالاعلیٰ مودودی اور مولا نامحمشفیج نے بھی سورتوں کے مابین مناسبتوں کی نشان دہی کی ہے۔

پنجاب کے مشہور شہر میا نوالی کے قریب ایک گاؤں وان پھراں کے ایک ہزرگ مولانا حسین علی نے پوری زندگی قرآن مجید برغور کیا۔ پھراس طویل غور وخوض کے بعد انہوں نے ایک نیا حسیم دریا فت کیا جو سابقہ دریا فت شدہ نظاموں سے بالکل الگ اور منفر د ہے۔ ان کے اس اسلوب کے مطابق ان کے شاگر در شید مولانا غلام اللہ خان نے تفسیر جواہر القرآن مرتب کی جس میں اس پہلو پر بہت زور دیا گیا۔ ان تمام اہل علم کے مطابعہ کا نچوڑ ہے ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک لیے لفظ یا ایک ایک کہ آپس میں اس طرح مربوط ہے۔ جیسے کسی زیور میں موتی جڑے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک موتی ہوگی اوھر سے ادھر کر دیا

جائے توزیور کے حسن میں فرق پڑجا تا ہے۔

ای طرح ہمارے صوبہ سرحد میں صوابی کے ایک بزرگ نے قرآن مجید کے نظم کا ایک اور انداز دریافت کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے پھر بقیہ سورت اس دعوے کے شواہد اور دلائل پر شممل ہوتی ہے۔ دلائل پر جواعتر اضات ہیں وہ بھی سورت میں شامل ہیں۔ پھر اعتراض کا جواب ، پھر اس اعتراض پر اگر کوئی شبہ ہے تو اس شبہ کا ذکر اور شبہ کا جواب مرسورت براس غرض پوری سورت ایک دعوے اور سلسلہ دلائل سے عبارت ہے اور انہوں نے ہر سورت پر اس شخیق کو منطبق کر کے دکھایا ہے۔ یہ بھی ایک غیر معمولی چیز ہے۔

او پر دواصطلاحات کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک مناسبت کا ،اور دوسر نظام کا۔ مناسبت کی اصطلاح متقد بین نے اختیار کی ہے۔ خاص طور پرمولا تا میدالدین فراہی نے نہ ضرف نظام کی اصطلاح اپنائی ہے، بلکہ اس موضوع پر خاص طور پرمولا تا میدالدین فراہی نے نہ ضرف نظام کی اصطلاح اپنائی ہے، بلکہ اس موضوع پر طویل عرصہ فور وفکر اور مطالعہ کے بعد انہوں نے اپنے تصور نظام کو تنی شکل دی۔ ان کی ایک کتاب ہے۔ دلائل النظام اس میں انہوں نے اپنے دریافت شدہ نظام کی تنصیلات مثالیں دے کربیان کی جیں۔ ان دونوں اصطلاحات میں تھوڑ اسافرق ہے۔ مناسبت تو پور نظام کا ایک حضہ ہے۔ اور پورے معلاحات کی ، پھر آیات کی ، کھر سورتوں کی تر تیب میں جو حکمت ہے یا جو system کا رفر ما ہے اس کا مجموعی نام تو نظام ہے بھر سورتوں کی تر تیب میں جو حکمت ہے یا جو system کا رفر ما ہے اس کا مجموعی نام تو نظام ہے اور اس کے اندر جو جز دی تفصیلات ہیں وہ مناسبت کہلاتی ہیں۔ ان دونوں میں پہلطیف فرق ہے۔ گویا نظام ایک عام اصطلاح ہے، اور مناسبت اس کے ایک حصہ کا نام ہے۔

نظام اور مناسبت کے دونوں تصورات کو سمجھنا بڑا آسان ہوجائے گااگرآپ یہ ذہن میں رکھیں (صرف سمجھنے کے لیے) کہ جیسے اردو میں ایک نظم ہے، ایک غز کے مسلسل ہے۔ دونوں میں مناسبت اشعار کا ایک الگ انداز پایا جاتا ہے۔ غزل میں عام طور پر بیالگا ہے کہ کوئی مسلسل مضمون ہے، بعض جگہ اردو فاری میں غزل مسلسل کا مسلسل مضمون ہے۔ بعض جگہ اردو فاری میں غزل مسلسل کا بھی رواج ہے۔ غزل مسلسل میں بھی بظا ہرتو الگ الگ شعر معلوم ہوتے ہیں، کیکن ذراغور کریں تو بھی رواج ہے۔ غزل مسلسل میں بھی بظا ہرتو الگ الگ شعر معلوم ہوتے ہیں، کیکن ذراغور کریں تو سمارے اشعار میں ایک گہری معنوی مناسبت پائی جاتی ہے۔ جو سامن کی ایک اہم آ ہنگی ہے۔ جو بات عمومی ہے وہ پہلے شعر میں ہے، پھر دوسرے شعر میں اگلی بات ہے۔ پھر تیسری بات تیسرے بات تیسرے بات تیسرے

شعر میں ہے۔اور پھرآ گےآ گے یہ مضمون درجہ بدرجہ چلنا جاتا ہے۔ایک شعر کے دومصرعوں میں بھی یہی معنوی ترتیب ہوتی ہے۔ جو بات پہلے مصرعہ میں ہونی چاہیے وہ پہلے مصرعہ میں ہوتی ہے۔ اور جو بعد میں ہونی چاہیے وہ بعد میں دوسرے مصرعہ میں ہوتی ہے۔قرآن مجید کا اسلوب (بلاکسی تشبیہ کے عرض ہے) تقریباً غزل مسلسل کا ساہ 'پہلی نظر میں دیکھنے والے کو وہ مضامین الگ الگ معلوم ہو جائے گا معلوم ہو جائے گا کہ وہ مضامین جو بظاہر الگ الگ معلوم ہور ہے تھان میں بڑی گہری ترتیب اور مناسبت پائی جہ وہ مضامین جو بظاہر الگ الگ معلوم ہور ہے تھان میں بڑی گہری ترتیب اور مناسبت پائی طرح واضح ہو جاتی تو روز روش کی میں تو ہو جاتی ہے۔ وہ مناسبت اس طرح کی ہے کہ غور کرنے سے جب سمجھ میں آ جائے تو روز روش کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔

قرآن مجید کا اندازیہ ہے کہ جب وہ کی مضمون کو بیان کرتا ہے اور خاص طور پر کسی قدیم واقعہ یا قصہ کو بیان کرتا ہے، کسی شخص یا قوم پر اللہ تعالیٰ کے انعام یا عذاب کا ذکر کرتا ہے تو وہاں قرآن مجید کا اسلوب ایک مورخ کا سانہیں ہوتا، بلکہ اس کا انداز اور اسلوب پند ونصیحت کا ہوتا ہے اور ہر واقعہ سے عبرت دلانا مقصود ہوتا ہے۔ اس خاص واقعہ میں جو سبق چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو نمایاں کرنا ہی اصل مقصد ہوتا ہے۔ بعض اوقات قرآن مجید پورے واقعہ کا بھی ذکر نہیں کرتا، بلکہ صرف واذکر ( ذرایا دکرو) کہ کر واقعہ کا ایک جزویا دولایا جاتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی حصہ وہاں بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی حصہ وہاں بیان کیا جاتا ہے۔

اس کی مثال بھی بغیر تثبیہ کے سیمجھیں جیسے فلم بنانے والا جب کوئی فلم بناتا ہے تو وہ پچاس سال کے واقعات کو چندمن بلکہ بعض اوقات چند سینڈ سمود بتا ہے۔ اس کام کے لیے بعض اوقات وہ ایک جھوٹا سا شارٹ لیتا ہے جو صرف آ دھے سینڈ کا ہوتا ہے۔ لیکن اس شارٹ سے پورے دس سال کا دورانیکمل ہوجاتا ہے۔ مثلاً ایک شارٹ بیل شیر خوار بچد دکھایا، دوسرے میں اسے کم من بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھایا، پھر تیسرے میں زیادہ بڑا کرکے کرکٹ کھیلتا ہوا دکھایا۔ یول گویا چند سینڈ میں پیدائش سے لے کر کرکٹ کھیلتے تک کا زماند دکھا دیا۔ اس کے بعدوہ بچدایک نوجوان کی حیثیت میں ہوائی جہاز میں سوار ہوتا دکھایا جارہا ہے، ہاتھ میں بریف کیس ہے اور سر پر ہڈ پہنا ہوا ہے، گویا اب وہ بچے بڑا ہوکر یہاں کی تعلیم کمل کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ اس طرح ایک منٹ میں بریارے مناظر دیکھنے والے کے سامنے آگئے اوراس نے ملک چلا گیا۔ اس طرح ایک منٹ میں بریارے مناظر دیکھنے والے کے سامنے آگئے اوراس نے

د نکچکرسب سمجھالیا۔

قرآن مجید میں قیامت کے مشاہد و مناظر کا تذکرہ ای انداز میں ہے۔جس نے ان مشاہد کی تفصیل قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں وقا فو قا پڑھی ہواور وہ اس کے سامنے ہو، تو صرف ایک جملہ سے وہ سارا منظر نامہ اس کے سامنے آ جا تا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں ایک جملہ آگا۔ و ففو هم انهم مسئولون، انہیں ذرار وکو، ان سے باز پرس کی جائے گی، یعنی جب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جا کیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے جارہ ہوں گے تو ایک مرحلہ پڑھم دیا جائے گا کہ ان سب کو کھڑا کر دو۔ اب حساب کا ممل شروع ہونے والا ہے۔ یہ ایک محملہ سے قیامت حجود ٹی تی آ ہے ہیاں اس سے زیادہ پچھفیل نہیں ہے، لیکن اس ذراسے جملہ سے قیامت کے حساب کتاب کا پوراتصور سامنے آ جا تا ہے۔ جس کے ذہن میں یہ اسلوب واضح نہ ہو وہ قرآن محملہ کے جیر میں وہ انداز اور اسلوب یا عبارت تلاش کر سے گاجوکسی انسان کے مضمون میں یا کسی مصنف کی تحریر میں ہوتی ہے، جہاں پہلے فصل ہوگی، پھر باب ہوگا، پھر عنوان ہوگا۔ قرآن پاک کا انداز ان سب چڑوں سے ماورا ہے۔

تیسری اہم چیز، جواکش و پیشتر قرآن مجید کے قاری کی نظر سے اوجھل ہوجاتی ہے، یہ ہے کہ قرآن مجید کا انداز اور اسلوب خطیبانہ ہے۔ یہ خطیبانہ اسلوب قدیم عربی خطابت کی طرح خبیں ہے، ہلکہ قرآن کی یہ خطابت اس سے بالکل الگ ایک نے انداز کی خطابت ہے۔ اسلوب سے مراد محف الفاظ اور کلمات کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قرآن مجید کا خطاب، طرزیان، اور طرز استدلال ہے، اس سے مراد قرآن مجید کے اور طرز استدلال ہے، اس سے مراد قرآن مجید کا انداز خطاب ہے، اس سے مراد قرآن مجید کے اور استدلال ہے، اس سے مراد قرآن مجید کے اور استدلال ہے، اس سے مزاد قرآن مجید کا سانداز ہے، بعض جگہ تانون کی دفعات کا انداز ہے۔ قرآن پاک کا انداز خطیبانہ اور مقررانہ ہے۔ کیکن قرآن مجید کا انداز خطیبانہ اور مقررانہ ہے۔ جب خطیب بول رہا ہوتا ہے تو سنے والے کو پیتہ چل جاتا ہے کہ گفتگو کے س مرحلہ میں مقرر کا رخ سے مطرف ہے، اور کس وقت خطیب کا مخاطب کون ہے۔ خطیب کے انداز اور لب و لہجہ سے مرحود میں اور آیات قرآنی سن رہے ہیں اور کب اس کا مخاطب کوئی اور ہے۔ مقرر جب بہاں موجود میں اور آیات قرآنی سن رہے ہیں اور کب اس کا مخاطب کوئی اور ہے۔ مقرر جب بیاں موجود میں اور آیات قرآنی سن رہے ہیں اور کب اس کا مخاطب کوئی اور ہے۔ مقرر جب

گفتگو کرتا ہے تو دوران خطاب میں اس کے خاطبین مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ جب اس کا مخاطب بدلتا ہے تو ہہد بدل کر بات کرتا ہے۔ اس سے فوراً پنہ چل جاتا ہے کہ اس مصد کے خاطبین کون بیں کبھی رخ بدل کر ببھی کسی کی طرف اشارہ کر کے کوئی خاص بات کہتا ہے تو سننے والوں کو معلوم ہوجا تا ہے کہ اب مخاطبین بدل گئے۔ مثلاً میں یہاں حالات حاضرہ پر تقریر کرتے ہوئے آپ ہو کہ آج دوران گفتگو ذرالہجہ بدل کراور ذرارخ دورری طرف کرکے میں کہتا ہوں: ''س لوہم تیار ہیں اور ہر دوران گفتگو ذرالہجہ بدل کراور ذرارخ دورری طرف کرکے میں کہتا ہوں: ''س لوہم تیار ہیں اور ہر اس جم سب کو معلوم ہے کہ '' یہن کو' کس سے خطاب ہے جارحیت سے خلف کے لیے آبادہ ہیں '۔ اب ہم سب کو معلوم ہے کہ '' یہن کو' کس سے خطاب ہوئی خواب کے انداز میں اس گفتگو کوئی خواب کے انداز میں اس کوئی خواب جارت میں کہتا ہو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں مخاطب بدل گیا۔ لیکن جب یہی چیز عبارت میں کھھی جائے گا آگر میں معلوم ہو کہ عبارت میں کھی جائے گا آگر میں معلوم ہو کہ ہو کہ اور سے خطاب ہے۔ میہ جملہ تجھی میں نہیں ہو سے گا آگر میں معلوم ہو کہ کہ کوئی اور سے خطاب ہے۔ کہت و درست نہیں بی میں تو ربط نہیں ہے مید بیل مجھی میں آبائے گا آگر میہ معلوم ہو کہ ہوگا۔ ہوگا ۔ یہ کوئی اور سے خطاب ہے۔ کہت کوئی اور سے خطاب ہو کہ کہت کوئی اور سے خطاب ہے۔ کہت کوئی اور سے خطاب ہے۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب قرآن مجیدلوگوں تک پہنچار ہے تھے تو زبانی تلاوت فریہ نیجار ہے تھے تو زبانی تلاوت فریہ نیجار ہے تھے ،کوئی تحریر کھئے کے لیے اور محفوظ کرنے لیے لکھوا بھی دیا ،کیئن پہنچایا زبانی۔اب جب اس خطاب کو ہم تحریری شکل میں لا ئیس گے۔ قو اگر اس کو کتا بی تحریر سمجھ کر ، کوئی خط سمجھ کر ، یا کسی کتاب کا مضمون سمجھ کر ہم اس کے نظم کو دیسی سوالات پیدا ہوں گے۔لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خطبہ کے طور پر اس قرآن مجید کوا ہے خاطبین کے سامنے پیش فرمایا تھا، تو بھر یہ سوالات نہیں بیدا ہوں گے۔

بارہا ایسا کہ ہوا کہ آپ تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور نزول وی کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ آپ نے بجائے اپنی تقریر کے قرآن مجید کی تلاوت فر مائی۔ اس کی ایک مثال سورۃ مجم ہے۔ ایک مرتبہ آپ حرم میں تشریف لے گئے۔ کفار مکہ جمع تصاور آپ کے ساتھا ستہزاء کر رہے تھے۔ آپ ان کومخاطب فر مانے اور سرزنش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے خطاب کا ارادہ فر مایا ہی تھا کہ سورہ مجم نازل ہونی شروع ہوگی اور آپ نے بجائے خود کوئی تقریر فر مانے کے اردہ فر مایا ہی تھا کہ سورہ مجم نازل ہونی شروع ہوگی اور آپ نے بجائے خود کوئی تقریر فر مانے کے اور مورہ کی ساتھ کے ایک مورہ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی مورہ کی ساتھ کی ساتھ کے کہ کی مورہ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی مورہ کی ساتھ کی مورہ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی مورہ کی ساتھ کی ساتھ

سورہ بنجم کی تلاوت فر مائی۔

چوتھی چیز جو ہڑی اہم ہے اور خاص طور پر تکی سورتوں میں پائی جاتی ہے وہ قرآن مجید کا غیر معمولی ایجاز ہے۔ اگر چہدنی سورتوں میں بھی ایجاز کے نمونے کثرت سے ملتے ہیں، کیکن کل سورتوں کے ایجاز کی شان ہی اور ہے۔ اور بعض جگہ ایجاز اتنا ہے کہ ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف میں معانی کا سمندر پنہاں ہے۔ قرآن پاک کی می سورتوں کے ایجاز کو ٹیلی گراف یا تار برتی کی زبان میں الفاظ بہت مختصر ہوتے ہیں، کیکن معانی و سیع ہوتے ہیں۔ بظاہر بہت ہی مختصر الفاظ میں ایک وسیع پیغام منتقل ہوجا تا ہے۔ مخاطب اور پڑھے والا اس پیغام کے مفہوم ، حقیقت اور پس منظر کو پور سے طور پر سمجھ جاتا ہے کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے۔ اور ان میں کیا کہا گیا ہے؟

یہ تشبیہ ٹیلی گراف کی میں نے جان ہو جھ کراختیار کی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کو یہ ٹیلی گرام دیں کہ send money یعنی رقم بھیج دو، تو بظاہر تو بیصرف دولفظ ہیں لیکن ان دو لفظوں کا ایک تفصیلی پس منظر ہے۔ یہ بات صرف ٹیلی گرام کے مخاطب کو معلوم ہے کہ یہ پس منظر کیا ہے۔ ای کو معلوم ہے کہ کیوں ، اور کس مقصد کے لیے ، اور کس کو ، اور کہاں ، کب ، اور کتنی رقم بھیج دی جائے ۔ بیسب اس بیاق وسباق کی وجہ سے مخاطب کو پہلے سے معلوم ہے۔ اب صرف مختصر پیغام دیا گیا گرام لا کر جھے یا کسی اور غیر مخاطب کو دے دیا مختصر پیغام دیا گیا کہ رقم بھیج دو ۔ لیکن اگر وہ ٹیلی گرام لا کر جھے یا کسی اور غیر مخاطب کو دے دیا جائے اور اصل مخاطب کو نظر انداز کر دیا جائے اور جھے سے لیا چھا جائے کہ اس پیغام سے کیا مراد ہو میں لغت میں دیکھ کر تار کی عبارت کا لغوی مطلب تو ضرور بتادوں گا، لیکن اس کی بقیہ تفصیلات میر ہے کم میں نہیں ہوں گی۔ وہ اصل مخاطب ہی کو معلوم ہوں گی۔ اسی طرح آگرکوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سنت رسول میں بیان کر دہ تعبیر ونشر تک سے الگ کر کے مسلم کی کوشش کروں جو آپ وہ وہ ایسا بی ہوگا کہ جیسے میں اس ٹیلی گرام کے تفصیلی اور حقیق مفہوم کو بیجھنے کی کوشش کروں جو آپ کو بھیجا گیا ہے۔

کی سورتوں کے ایجازی ایک مثال لیجے:قرآن مجید کہتا ہے کہ، یا ایھا المدثر۔ قم فانذر۔ وربك فكبر۔ وثيابك فطهر۔ والرجز فاهجر۔ ولا تمنن تستكثر۔ ولربك فاصبر۔ يہاں برجملم ایک ایک لفظ برشتمل ہے، بالكل ٹيلي گرا فک انداز كى زبان ہے۔ليكن ان

جملوں کے اولین نخاطب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ ہی کو معلوم ہے کہ یہاں کس لفظ ہے کیا مراد ہے۔ حضور نے ان میں سے ہر جملہ کی تغییر فر مائی اور صحابہ کرام نے اس تغییر کو سمجھا اور اس پڑس کر ناشر و ع کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص آج اٹھ کریہ کیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سنت اور حدیث کی ضرور تنہیں ہے اور محض لفت کی مدد سے قرآن مجید کے معانی متعین کیے جاسکتے ہیں ، یا وہ اپنے آپ کو صحابہ کرام کی سند سے آمد و تعبیر اور تشریح سے ستعنی سمجھ، تو وہ محض قرآن مجید کواتنا ہی سمجھ سکے گا جتنا وہ محض اس میلی گرام کو بھتا ہے جواس کا مخاطب نہیں ہوتا۔

لہذا یہ پانچ چیزیں قرآن مجید کے نظم اور اسلوب پر گفتگو کرنے سے پہلے ذہن میں رکھنے کی ہس یعنی:۔

- ا۔ قرآن مجیدیں اس کے بنیادی مضامین کیجا کیوں ہیں؟
- ۲۔ قرآن مجید کے مضامین غزل مسلسل کے انداز میں ہیں۔
- س۔ قرآن مجید نے جگہ جو مختر منظر کشی ہے وہاں قرآن مجید اس منظر کو یا دولا نا چاہتا ہے۔ اس کی واقعاتی تفصیلات بیان کرنامقصد نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت اور عبرت کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس کام کے لیے جزوی اور واقعاتی تفصیلات غیرضروری ہیں۔
- ۳۔ قرآن مجید کا انداز خطیبانہ ہے، تالیفانہ نہیں۔ تقریری ہے، تحریری نہیں۔
- ۵۔ قرآن مجید کا اسلوب انتہائی ایجاز اور جامعیت کا ہے،اس کا انداز بلاتشبیہ ٹیلی گرا فک زبان کا ساہے۔

خطابت اورتقریر کے بھی عربی زبان میں قدیم دور میں دوانداز ملتے ہیں۔ایک انداز تو وہ تھا جواسلام کے آغاز میں رائج تھا جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرآن مجیدی وعوت کوپیش فر مایا۔ اس وقت خطابت کا ایک خاص اسٹائل تھا۔ اس انداز کی مثالیں ادب جاہلیہ کے قدیم مجموعوں میں ملتی ہیں۔عربی ادب کے قدیم مجموعوں مثلا جاحظ کی البیان والتبیین ، ابن قتیبہ کی عیون الا خبار،مبرد کی الکامل وغیرہ میں ایسے بہت سے نمو نے بکھر کے ہوئے ہیں۔ ان سب نمونوں کو الکی تمام کتابوں سے جمع کر کے بیجا کردیا گیا ہے۔ اب بیتمام خطبے جمہرة خطب العرب کے نام الیک تمام میں یک جامل جاتے ہیں۔ بعد میں جب متافر میں میں فرن تحریراور فن خطابت

کے نے انداز نے رواج پایا۔ تو ایک اور انداز، خطابت کا، سامنے آیا۔ اس کے نمو نے دوراموی اور ابتدائی دور عبای میں نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس انداز کی خطابت بھی نہیں ہے۔ آج جس انداز سے عربی زبان میں تقریریں ہوتی ہیں قرآن مجید کا وہ انداز بھی نہیں ہے۔ اگر چہ پچھ جس انداز احد اسلوب سے میتی جلتی بھی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے اس خاص انداز اور اسلوب سے واقفیت ضروری ہے تاکہ قرآن مجید کے اس خصوصی اسلوب کو سمجھا جاسکے۔ بیرعرب جا ہمید اور صدر اسلام کے انداز کے زیادہ قریب ہے جس میں ایک مختصر میں جملے میں، بلکہ بعض اوقات ایک مختصر تین جملے میں، بلکہ بعض اوقات ایک مختصر تین افظ یا عبارت میں معانی اور مطالب کا ایک سمندر پنہاں ہوتا تھا، اور سننے والے اس سیات و سباق میں اسلام کے ایورا مطلب بجھالیا کرتے تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے الفوز الکبیر میں اور تقریباً ان تمام حضرات کے جیں جنہوں نے قرآن مجید کے انداز اور اسلوب پربات کی ہے'اس مضمون کی طرف اشارے کیے جیں ۔ شاہ صاحب نے ایک جگر کھا ہے کہ ریعلوم وفنون جوقر آن مجید میں بیان ہوئے جیں یہ اسلام سے پہلے کے عربوں کے انداز میں بیان ہوئے جیں ، تا کہ وہ اپنے مانوس اسلوب کے ذریعہ سے قرآن مجید کو سجھ سکیل اور اس کے بعد آ گے چل کر اسے دوسری نسلوں اور دوسری اقوام تک پہنچا سکیں۔

جہاں قرآن مجید نے تعنی احکام بیان کے ہیں وہاں قرآن مجید کا اسلوب انسانوں کے بنائے ہوئے کی قانون کا نہیں ہے۔ آج قانون کا ایک خاص انداز بیان اور اسلوب مقبول ہے، جس کی پابندی قانون دانوں کے حلقوں میں کی جاتی ہے۔ مثلاً قانون کا آغاز اس طرح کی عارت سے ہوتا ہے۔ ہرگاہ کے قرین مصلحت ہے کہ فلاں قانون بنایا اور نافذ کیا جائے ، لہذا قو می اسمبلی یہ قانون بنایا اور افذ کرتی ہے۔ اس تمہید کے بعد پھر دفعات کی شکل میں قانون کے احکام بیان کردیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں فقہی احکام بیان کرنے کا یہ اسلوب کا نہیں ہے، نہ قرآن اس طرح اور اس زبان وانداز میں فقہی احکام بیان کرتا ہے، جس طرح انسانوں نے ان کو شہمی کرم تب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید صرف پاکتان یا بیسویں اور اکیسویں صدی میسوی کے لیے بھی تھا، اور انشاء اللہ پجیسویں یا جہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن یاک کا انداز کسی خاص زمانہ یا چجبیسویں بلکہ بچاسویں صدی کے لیے بھی تھا، اور انشاء اللہ پجیسویں یا جہیہ جو آن یاک کا انداز کسی خاص زمانہ یا

علاقہ کے مروجہ اسلوب میں نہیں ہوسکتا۔ یہ انداز اور اسالیب ہر زمانہ میں بدلتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کسی خاص علاقہ ، خاص فن یا کسی خاص علم کی اصطلاح میں بیان نہیں ہوا۔ وہ قانون کی مروجہ اصطلاحات میں بھی تانون کی مروجہ اصطلاحات میں بھی نہیں ہے ، وہ فلسفہ کی زبان یا علامات واصطلاحات میں بھی نہیں ہے، اگر چہقانون اور فلسفہ کے بنیادی مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ وہ معاشیات کی اصطلاح میں بھی نہیں ہے، اگر چہ معاشیات کے احکام بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔

جواسلوب قرآن مجید نے اپنایا ہے وہ ایک منفر داسلوب ہے۔لیکن اس اسلوب کو ا پنانے میں اس بات کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے کہ بیاسلوب صدر اسلام کے عرب یعنی حضور م براہ راست مخاطبین کے لیے نامانوس نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن کے اولین مخاطبین اس کو کیسے ستجصتے۔ وہی اگر نہ سجھتے تو وہ نسل جو صحابہ کرام کی تیار ہوئی جس نے قر آن مجید کو آ گے پہنچانے کا فريضهانجام ديا، وهنسل نه تيار ، وعكتى - اس ليحه ندآيات احكام ميس ، ندآيات عقائد ميس ، ندآيات فقص میں اور نہ کسی اور جگہ کسی فن کے ماہرین کی زبان کا جوفنی اسلوب ہے وہ قرآن مجید میں اختيار نہيں كيا گيا۔اگراپيا كوئي اسلوب اختيار كيا جا تا تو اول تو قر آن مجيد كسى خاص علاقه يا زمانه کے اسلوب بیان کا پابند اور اس زمانہ یا علاقہ تک محدود ہوجا تا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ علوم وفنون کی اصطلاحات اورزبانوں کے انداز بدلتے رہتے ہیں۔جواصطلاحات آج عام فہم اور مقبول ہیں وہ دس بندرہ سال کے بعد عام فہم نہیں ہوں گی۔اس کے برعکس قر آن مجید ہمیشہ سے ہور ہمیشہ رہے گا۔ دوسرے یہ کداگر بیاصطلاحات قرآن یاک میں شامل ہوتیں تو ان اصطلاحات کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ قرآن مجید ہی سے متنفر ہوجایا کرتے جواس فن کی اصطلاحات سے واقف نہ ہوتے۔مثلاً اگر کوئی ایسا شخص جو کمپیوٹر کے فن کو ہالکل نہ جانتا ہووہ کمپیوٹر کے مآہرین کی محفل میں جا کر بیٹھے گا تو وہ ان کی گفتگو بالکل نہیں سمجھے گا۔اس کوا گروہ زبان جس میں وہ ماہرین بات کررہے ہوں آتی بھی ہوتو بھی وہ ان کی گفتگو کونہیں سمجھے گا کہ وہ کیابات کررہے ہیں،اس لیے کہ وہ ان کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہوگا،ان کا اسلوب اس کے لیے نامانوس ہوگا۔اس لیے قر آن مجید میں بیاسلوب نہیں اینایا گیا۔

خلاصہ کلام ہیکہ قرآن مجید کے اسلوب میں دوبا تیں اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک تو قرآن مجید کا اپنا ایک الگ اسلوب ہے جوزبان و بیان کی بقیہ سب چیزوں سے منفرد ہے، یہ نشعر ہے، نہ کہانت ہے اور نہ خطابت ہے۔ دوسری چیز قر آن مجید میں یہ پیش نظرر کھی گئی کہاس کی زبان اور انداز بیان کواس کے خطابین اولین کے فہم سے قریب ترکر کے پیش کیا گیا ہے۔ جہاں عرب کے اسلوب کوقر آن مجید نے اپنایا و ہیں اہل عرب کی اچھی عادات کو بھی تشلیم کیا۔ جہاں جہاں ان میں کمزوریاں اور خامیوں کی بھی نشان دہی کی گئے۔

جیسے جیسے قرآن مجیر مختلف اقوام میں جاتا جائے گاان اقوام کی ٹرابیاں اورخوبیاں ای طرح سے وحی الہی کی روشیٰ میں دیکھی اور جانجی جائیں گی جیسے قرآن مجید میں عربوں کی خوبیوں اور خرابیوں کو دیکھا گیا۔ اس لیے قرآن مجید میں اہل عرب کی عادات کا ذکر کیا گیا ہے۔ گویا عربوں کو کیس اسٹڈی کے طور پر لے کر قرآن پاک کے اصول وقواعد کو منطبق کر کے دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی اقوام کی خوبیوں اور کھوٹا الگ الگ کردیا ہے۔

بعض ظاہر ہیں معترضین اعتراض بڑو دیا کرتے ہیں کہ قرآن مجیدا گرتمام انسانوں کے لیے ہے قرآخراس میں عربوں کا اتنا تذکرہ کیوں آیا ہے۔ بیسوال سرے سے پیدا ہی نہ ہوا گر عربوں کے اس تذکرہ کی اصل وجہ اور حکمت پر نظر رہے۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ قرآن مجید کے اولین مخاطبین عرب تھے۔ انہی کو دوسری اقوام کے لیے حامل قرآن بنانا تھا۔ انہوں نے قرآن پاک پر جواعتراضات کے اول تو اس طرح کے اعتراضات انسان بعد میں بھی کرتا آیا ہے، ان پاک پر جواعتراضات کے جواب قرآن میں موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی نے اعتراضات بھی ہوں گے تو ان کا جواب بھی قرآن کے اندر سے پہتے گل جائے گا۔ عربوں کے اعتراضات کے جواب میں قرآن کا جواب میں قرآن مید کے انداز کا پہتے گل جائے گا کہ قرآن مجید نے ان سوالات کے جواب میں قرآن کا جواب کے اندر کا پہتے گل جائے گا کہ قرآن مجید نے ان سوالات کا جواب کے دیا ہے۔ اس سے قرآن مجید کے طلباء اسی انداز سے آئندہ آنے والوں کے اعتراضات کا جواب دیا کریں گے۔

اس کے ساتھ ساتھ جوشر بعت قرآن مجید میں نازل کی گئی اس میں بعض بنیادی احکام عربوں کے اس نظام سے لیے گئے جو حضرت ابراہیم کے زمانہ سے چلاآر ہا تھا۔ اس کے بھی دو اسباب تھے۔ ایک تویہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پیٹمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بین الاقوامی ہدف دے کر بھیجا۔ ان سے پہلے جتنے بھی انہیاء آئے وہ اپنے علاقہ ، اپنے زمانہ اور اپنی قوم کے لیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کواپئی قوم کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی بھیجا گیا۔ وہ عراق
میں پیدا ہوئے۔ پھرانہوں نے فلسطین میں اسلام کی تبلیغ کی۔ فلسطین کے بعد مصر چلے گئے۔ مصر
کے بعد جزیرہ عرب آئے۔ اور بعض روایات کے مطابق یورپ بھی تشریف لے گئے اور بعض اہل
علم کے قیاس کے مطابق ہندوستان بھی تشریف لائے۔ انہوں نے ان تمام علاقہ جات میں دعوت
وین کا فریضہ انجام دیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے اللہ تعالی نے اسلام کی
اس عالمگیریت اور بین الاقوامیت کی بنیا در کھ دی تھی جس کو پایہ تھیل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے پہنچایا۔ اس لیے ملت اسلام یہ کو ملت ابراہیم بھی کہا گیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
مسلمانوں کا روحانی باپ بھی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچ قرآن مجید کے اسلوب اور انداز کو سمجھنے کے
لیے ملت ابراہیم سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ اور ملت ابراہیم کی بنیا دی اساسات کو سمجھے بغیرقرآن مجید کے
اس پیغام اور اس کی عالمگیریت اور ملت ابراہیم کی بنیا دی اساسات کو سمجھے بغیرقرآن مجید کے
س بیغام اور اس کی عالمگیریت اور ملت ابراہیم کی بنیا دی اساسات کو سمجھے بغیرقرآن مجید کے
س بیغام اور اس کی عالمگیریت اور ملت ابراہیم کی بنیا دی اساسات کو سمجھے بغیرقرآن مجید کے
س بیغام اور اس کی عالمگیریت اور ملت ابراہیم کی بنیا دی اساسات کو سمجھے بغیرقرآن مجید کے
س بیغام اور اس کی عالمگیریت اور ملت ابراہیم کی بنیا دی اساسات کو سمجھے بغیرقرآن مجید کے
س بیت سے احکام کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔

قرآن مجید کے اسلوب پر جن حضرات نے تفصیل سے گفتگو کی ہے انہوں نے یوں تو بلاغت اور فصاحت کے: بے بہا نکتے بیان کیے ہیں، کیکن خاص اسلوب قرآن پرغور کرنے سے درج ذیل امور قابل توجہ نظرآتے ہیں:

الله النفات

۲ تصریف آیات

۳۔ مذف

٣\_ ایجاز

۵۔ تفصیل بعدالا جمال

٢\_ عودعلى البدء

۷۔ تمثیلات

٨\_ تقابل

و\_ فتم

ا۔ جملہ عترضہ

اب میں ان سب امور کے بارہ میں اختصار سے ضروری باتیں بیان کرتا ہوں۔
جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے، قرآن مجید کا اسلوب اردواور فاری کی غزل مسلسل کے
قریب قریب ہے۔اس اسلوب میں آیات کا با ہمی معنوی ربط ایک سلسلہ بیان میں تو بہت نمایاں
اورواضح ہوتا ہے۔لیکن جب ایک مضمون سے دوسر نے مضمون کی طرف انقال ہوتو وہ بہت لطیف
اور غیر محسوس انداز میں ہوتا ہے۔ مختلف مجموعہ ہائے آیات میں با ہمی ربط اور مناسبت بھی انتہائی
لطیف اور گہری معنویت کی حامل ہوتی ہے۔

عرب میں پیلطافت' کلام کی خو ٹی بھی جاتی تھی۔عرب قصائد میں بھی ایک مضمون سے دوسر مضمون كى طرف انتقال جتنا لطيف اورغير محسوس موتا تھا اتنائى كلام كى خوبى ميں اضاف بهوتا جاتا تھا۔ خاص طور پر قصائد میں جب شاعرتشبیب سے گریز کامضمون باندھتا تھا تواس میں جتنی لطافت اور گہرائی ہوتی تھی اتنا ہی قصیدہ کی خوبی میں اضافہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر گریز کے بعد مدح وغیرہ کے مضامین میں ایک بات سے دوسری بات نکلی چلی جاتی تھی۔قریب قریب یہی بات قر آن مجید میں بھی محسوں ہوتی ہے۔انقال مضمون یا گریز ہی سے ملتی جلتی ایک چیز وہ ہے جس کو ماہرین بلاغت بالعموم اور ماہرین بلاغت قرّ آن بالخصوس التفات کی اصطلاح سے یا دکرتے ہیں۔ التفات قرآن مجید کے اسلوب اور انداز خطاب کے ایک خاص پہلوکا نام ہے جس کا مقصد بیک وقت متعدد سامعین سے خطاب کرنا ہوتا ہے۔ ایک معاصر محقق کے الفاظ میں قرآن کی حیثیت ایک آسانی بلکہ کا نناتی خطیب کی ہے جو بوری انسانیت سے بیک وقت مخاطب ہے،اس کا خطاب بیک وقت روئے زمین کے تمام انسانوں سے ہے۔ وہ بھی ایک طرف رخ کرکے بات کرتا ہے بہمی وہ دوسری طرف رخ کر کے مخاطب ہوتا ہے۔ بھی اس کے مخاطب اہل ایمان ہوتے ہیں،اور تبھی اہل کفر۔ بھی اس کا روئے تخ مخلصین کی طرف ہوتا ہے تو بھی منافقین کی طرف۔ان حالات میں خطاب کا انداز اور صیغه بار بار بدلتار ہتا ہے۔ اس پیم تبدیلی کو الثفات کی اصطلاح سے یاد کیا جاتا ہے۔ النفات کا بدانور بی زبان کے مدحیہ قصائد اور مناجاتوں میں بھی یایا جاتا تھا۔ قرآن مجيدين جا بجاالتفات كذريعه حظاب كيا كيا بهان آيات مين جهال النفات كے اسلوب سے كام ليا گيا ہے بيك وقت ايك سے زياد ولوگوں خطاب كيا گيا ہے۔مثلاً سورہ انبیاء کے آغاز میں ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا گیاہے کہ ہم نے آپ سے پہلے ان حضرات کے علاوہ کی کورسول بنا کرنہیں بھیجا جن کی طرف ہم نے وقی کی۔ یہاں تک حضور سے خطاب تھا، پھر یک بیک روئے تخن کفار مکہ کی طرف ہوجا تا ہے کہ اگر تہمیں شک ہے اور تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے بوچھو۔ گویا ایک ہی آیت میں پہلے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم سے تھا، پھرفورای اگلے جملہ میں خطاب شرکین مکہ سے ہوگیا۔

ایک اور مثال سورۃ عبس کی ابتدائی آیات کی ہے۔ یہ سورت بار ہا آپ نے پڑھی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی اور کن حالات میں نازل ہوئی۔ اس میں ایک خاص انداز ہے جس میں بیک وقت اظہار مجت بھی ہے اور اظہار عماب بھی۔ عماب کا مضمون براہ راست صیغہ مخاطب میں بیان کر کے ناپند یدگی کا اظہار نہیں کیا کہ اس میں زیادہ تخی ہے، بلکہ عماب کا مضمون صیغہ عائب میں ذکر کیا، ارشادہ ہوتا ہے: تیوری پڑھائی اور روگر دانی کی، اس لیے کہ نابینا آگیا۔ اس کے بعدا گلا جملہ جس میں انداز مجت اور شفقت کا ہے صیغہ مخاطب میں ہے۔ ارشاد ہے: تنہیں کیا معلوم شایدہ ہوتا کیا ہو یاوہ یادہ ہائی حاصل کر لے اور نفیحت سے ارشاد ہے: تنہیں کیا معلوم شایدہ ہوتا کہ بی جملے میں دو مخلف اسلوب استعال فرمائے گئے ہیں۔ عالم کہ خاطب دونوں میں رسول اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ ایک میں مصلحت کی خاطر صیغہ حاضر حالت کا جا ستعال فرمایا گیا ہے، اور فورا ہی دوسرے جملہ میں دوسری مصلحت کی خاطر صیغہ حاضر استعال فرمایا گیا ہے، اور فورا ہی دوسرے جملہ میں دوسری مصلحت کی خاطر صیغہ حاضر استعال ہوا ہے۔ عام نثری تحریوں میں ایسانہیں ہوتا۔ ایسا اندازیا تو غزل مسلسل میں ہوتا ہے، یو گر خطابت اور گفتگو میں ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جوالتفات ہے، یعنی آئی صیغہ سے دوسرے صیغہ میں نتوال ہونا، بیسارا کا سار االتفات کی دوسرے صیغہ میں نتوال ہونا، بیسارا کا سار االتفات کو دیسے۔

بعض اوقات اگر عام انداز میں بیہ صنمون بیان کیا جائے تو آپ کوکوئی نہ کوئی فعل محذوف مانتا پڑے گا کہ یہاں فلال یا فلال بات حذف ہے۔ مثلاً بیہ آیت مبار کہ کہ ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لئکا دیا ہے ، و کل انسان الزمنه طائرہ فی عنقه اس کے فور ابعد آتا ہے: افر أہ سحتابك، پڑھواس کتاب کو ( کہ یہاں کیا لکھا گیا ہے)۔ اب یہاں بات اس طرح نہیں کی گئی کہ ہم ان ہے کہیں گے کہاس کو پڑھو، بلکہ یہ براہ راست اس شخص سے خطاب ہے جس کو یہ نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور تھوڑے سے التفات سے جومضمون بیان کرنا تھا وہ

اداہوجائے گا۔ بلاغت کی ایک قتم ریھی ہے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی ادا کردیئے جائیں۔ یہ بھی بلاغت کی ایک شان ہوتی ہے۔ یہ چیز قرآن مجید میں النفات کے اسلوب کے ذریعہ سے اختیار کی گئی۔

التفات کے اس اسلوب میں گئی فوائد محسوں ہوتے ہیں۔ ایک بید کہ سننے والاتھوڑا سا بیدار ہوجائے۔ اور دوسرے سلسلہ بیان میں اچا نک اپنے کو مخاطب پاکر بات کو زیادہ توجہ سے سے ۔ یہ ایک نفسیاتی اسلوب ہے جس سے خاطب کی توجہ مبذ ول کرائی جاتی ہے۔ بعض اوقات کسی بعید شخص کو جوموجو دنہیں ہے قریب فرض کر کے خطاب کیا جاتا ہے۔ گویا دوسرے حاضرین اور مخاطبین کواس خاص بات کی طرف تو جہ دلائی مقصود ہے۔ بعض اوقات مخاطب کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لیمن خاطب دراصل تو غیر حاضر اور دور ہے لیکن ہم نے قریب فرض کر کے یہ بات مقصود ہوتا ہے۔ لیمن کا طب دراصل تو غیر حاضر اور دور ہے لیکن ہم نے قریب بیجھے ہیں، اور بیان کی تاکہ دوسرے سننے والوں تک یہ پیغام پنچے کہ ہم اس کو اپنے نے بہت قریب بیجھے ہیں، اور اس کو بیا ندازہ ہو جائے کہ بیا ایک صاحب عظمت شخص ہے۔ بعض اوقات قرآن مجید میں کفار مکہ اس کو بیا ندازہ ہو جائے کہ بیا ہوتا ، بلکہ صیغہ غائب میں ہوتا ہے۔ لیکن ان کا ذکر صیغہ حاضر میں نہیں ہوتا، بلکہ صیغہ غائب میں اس کو خطاب کرتا ہے۔ اس انداز خطاب میں بھی بہت کی حکمتیں ہوتی ہیں۔

قرآن مجید کا ایک اور اسلوب جس سے قرآن مجید کا ہرقاری مانوس ہے وہ تصریف آیات ہے، کذلک نصرف الایات ، اینی اس طرح ہم ان آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمجھیں۔ یہاں یہ واضح رہے کہ تصریف کے معنی تکرار کے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں تکرار نہیں ہے، بلکہ تصریف آیات ایک مضمون کو پھیر پھر کر نے نے انداز میں بیان کیے جانے کا نام ہے۔ بظاہر سطی طور پر پڑھنے والوں کو تکرار معلوم ہوتی ہے، لیکن ورحقیقت وہ تکرار نہیں ہوتی ۔ چنانچا گرآپ ان واقعات کو غور سے دیکھیں جوقرآن مجید میں بہت کثرت سے بیان ہوئے ہیں، مثلاً حضرت موئی علیہ السلام کا واقعہ ، یا حضرت آدم علیہ السلام اور المبیس کا واقعہ، تو جانے گا کہ قرآن میں ہر جگہ ان واقعات کو ایک نے پہلوسے بیان کیا گیا ہے۔ المبیس کا واقعہ، تو بیا چلے گا کہ قرآن میں ہر جگہ ان واقعات کو ایک نے پہلوسے بیان کیا گیا ہے۔ اگرآپ ان تمام آیات کا نقابل کریں جہاں جہاں بیر مضامین بیان ہوئے ہیں تو آپ کو ہر جگہ ۔ اگرآپ ان تمام آیات کا نقابل کریں جہاں جہاں بیر مضامین بیان ہوئے ہیں تو آپ کو ہر جگہ

واقعہ کا ایک نیا پہلونظر آئے گا۔ بیفرق اس ہدف کے نقطہ نظر سے ہوگا جواس خاص سلسلہ بیان میں چیش نظر ہے۔

مثلاً آدم والمبیس کے قصہ میں بعض اوقات الل ایمان مخاطب ہوتے ہیں جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بری سے بردی کمزوری پراگر اظہار ندامت کر کے توبہ کرلی جائے تو اللہ تعالی معاف فر مانے والے ہیں۔ اور معاف کر کے برئے برئے درجات اور بلند یوں پرفائز کرتے ہیں۔ بعض جگہاس واقعہ کے ذریعہ سے انسان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا تو مئی اور بلندی آدم کا بیان ہے دو جات او نجاد رجہ عطافر مایا۔ جہاں کرامت انسان اور بلندی آدم کا بیان ہے دو جات او نجاد رجہ عطافر مایا۔ جہاں کرامت انسان کی اور بلندی آدم کا بیان ہے دہاں آدم کے علم کا ذکر ہے، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کی تفتیکو کی فرافت کا اور بلندی آدم کے جواب دینے اور فرشتوں کے جواب نہ دیے سے کے کا بھی ذکر ہے۔ انسان کی برائی اور تذکرہ ہے۔ ان سب مقامات پر وہ حصے زیادہ نمایاں ہیں جن کے ذریعہ سے انسان کی برائی اور محد ہیاں بتانا مقصود ہے تا کہ انسان کی برائی اور فرمت یا ددلا نامقصود ہے تا کہ انسان کی برائی کو وقت یہ بات یا در کھی کہ البیس اللہ تعالیٰ کی برترین مخلوق ہے۔ ایسے ہر سیاق و سباق میں شیطان کی برائیاں کھول کھول کو بیان ہوئی ہیں۔

اس لیے ذراغور کرنے سے میہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ قرآن پاک میں کہیں بھی تکرار نہیں ہے۔ بلکہ تصریف آیات ہے، اورایک ہی مضمون کو نئے نئے انداز میں پھیر پھیر کر بیان کیا گیا ہے۔ مضمون ایک ہی ہے، کین مقصد مختلف ہاور ہدف اور ہے۔ خاطبین میں بھی ہرجگہ تنوع ہے۔ تصریف کی وجہ یہ بتائی کہ لوگ ان واقعات میں پنہاں عبر توں اور علامتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک جگہ ایک پہلو سمجھ میں آجائے ور دوسری جگہ دوسرا پہلو سمجھ میں آجائے۔ یہ مضامین جو جگہ جیان ہوئے میں یہ سب مل کرواقعہ یا مضمون کے مختلف پہلووں کو سمجھادیں گے اور جب آخر میں یوراقرآن مجید کمل ہوگا تو سارے پہلواور سارے مضامین سمجھ میں آجکیس گے۔

قرآن مجید میں جس طرح آیات کو پھیر پھیر کربیان کرنے کا ذکر ہے ای طرح ہواؤں کو بھیر پھیر کر بیان کرنے کا ذکر ہے ای طرح ہواؤں کو بھی پھیر کرلانے میں کیا حکمت ہے۔ہوا تو ایک ہی ہوتی ہے۔ کیکن ہر مرتبداس کے چل پھر کرآنے میں ایک نئ حکمت ہوتی ہے۔ بھی وہ بادلوں کولاتی ہے اور بھی لے جاتی ہے۔ بھی اس کے ساتھ گرج چک آتی ہے۔ بھی صرف بارش آتی ہے۔ بھی

نہ بارش ہوتی ہے، نہ گرج اور چیک ہوتی ہے۔ صرف سابیہ آتا ہے۔ بھی دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہوا آئی اور بادلوں کو لے کر چلی گئ، یوں پودوں کو دھوپ مل گئی۔ بھی پودوں کو دھوپ کی ضرورت نہیں ۔ تو ہوابادلوں کو بھنچ کر لے آئی اور پودے دھوپ سے نیج گئے ۔اب آپ دیکھیے کہ اس تصریف ریاح کے درجنوں مقاصد ہیں ۔ اس طرح تصریف آیات کے مقاصد بھی مختلف ہیں ۔اس لیے ان کے انداز میں بھی فرق ہوتا ہے۔

پھر جہاں جہاں تصریف آیات کا تذکرہ ہے وہاں ایک چیز بری نمایاں اور قابل ذکرہے۔وہ یہ ہے کہ آیات کی یہ تصریف تصفی اور واقعات میں زیادہ ہے احکام میں کم ہے،اور عقائد میں اس ہے بھی کم ہے۔عقائد اور احکام میں تصریف کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آتی۔ قانون ایک مرتبد دے دیا، لوگوں نے بچھ لیا اور اس پر عملدر آمد شروع کردیا۔ اس کو بار بار دہرانے کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آتی۔لیکن جو چیزیں اسلامی معاشرہ کے مزاج کی تفکیل کرتی ہیں یا جن سے معاشرہ کی عمومی ہیئت کا تعین ہوتا ہے،مثلا عبادات اور اخلاق و کردار۔ ان کا بیان باربار بوا ہوا ہے اور مختلف انداز میں ہوا ہے۔ اس کے باجود تصریف کی زیادہ مثالیں تصص اور واقعات میں تصریف ملتی ہیں جن کا اصل ہدف عبرت کا حصول اور کردار کی تفکیل ہے، دوسرے موضوعات میں تصریف کی مثالیں کم ملتی ہیں۔

 ا پنے سیاق وسباق میں آلاء کا الگ مفہوم متعین ہوگا۔

اس طرح کی ترجیعات سورۃ رحمٰن میں بھی ہیں ، سورہ مرسلات میں بھی اور سورہ شعراء میں بھی اور سورہ شعراء میں بھی میں ، ان فی ذلك لا آیہ بار بار آیا ہے ۔ اس طرح اور جگہ بھی ترجعیات ہیں ۔ بعض اوقات قافیہ اور غنائیت میں مزید خوبصور تی پیدا كرنے اور ایک خاص طرح كے نغمہ كوایک سطح پر برقر ارد كھنے كے ليے بھی بیتر جیعات آتی ہیں ۔

ایک اور اسلوب جو قرآن مجید میں بار بارآیا ہے وہ حذف کا اسلوب ہے جو در اصل ایجاز اور جامعیت ہی کی ایک شکل ہے۔ حذف سے مرادیہ ہے کہ جہاں کوئی لفظ کے بغیر کام چل سکتا ہو، وہاں قرآنی معیار بلاغت کے خلاف سکتا ہو، وہاں قرآنی معیار بلاغت کے خلاف ہے کہ جس بات کو ذہن اور ذوق زبان سے آراستہ قاری بغیر بیان کیے بچھ سکتا ہواس کو کھول کر بیان کیا جائے ۔قرآن مجید میں اسلوب ایسا اپنایا گیا ہے کہ الفاظ پڑھنے والوں کو خود ہی سمجھ میں آجا میں گے کہ کہاں کیا چیز مراد ہے اور کیا اسلوب اختیار فرمایا گیا ہے۔ چونکہ قرآن مجید برقی زبان میں ہے لہذا جس طرح ٹرآن مجید برقی فران میں ہے لہذا جس طرح ٹرآن میں ہوجاتے ہیں اسی طرح قرآن میں بھی بہت سے الفاظ محذوف ہوجاتے ہیں اسی فروری نہیں ہیں یا خاطب اس لفظ کی صراحت کے بغیر بھی بات سمجھ جاتا ہے، یا جہاں سیاق و ضروری نہیں ہیں یا خاطب اس لفظ کی صراحت کے بغیر بھی بات سمجھ جاتا ہے، یا جہاں سیاق و ساق سے معلوم ہوجاتا ہے کہ یہاں کون سالفظ محذوف ہے۔ وہاں اس لفظ کو بیان کرنا مختصل صاصل کے مترادف ہے۔

مثال کے طور ایک جگہ آیا ہے، فاذاقھا الله لباس المجوع والمنحوف، اللہ تعالی نے ان کو بھوک اور خوف کالباس چکھایا۔ اب اذاق (چکھایا) کا لفظ بھوک کے ساتھ تو مناسبت رکھتا ہے خوف کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا ہے خوف سے مناسبت رکھتا ہے ، بھوک سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا ہے ونکہ بیمناسبت اور عدم مناسبت پوری طرح واضح ہاس لیے یہاں کے جھالفاظ حذف کردیئے گئے ہیں۔ گویا اصل عبارت یوں ہوئی تھی فاذا قھا الله طعم المحوع و البسها لباس المنحوف کردیئے گئے ہیں۔ گویا اصل عبارت یوں ہوئی تھی فاذا قھا الله طعم المحوع و بہتایا۔ لیکن اختصار اور جامعیت کی خاطر وہ الفاظ حذف کردیے گئے جن کو حذف کرنے سے ذہین تاری کومفہوم جھے میں دفت پیش نہیں آئی۔ اس انداز کے حذف کی بے شار مثالیس قرآن مجید میں قاری کومفہوم جھے میں دفت پیش نہیں آئی۔ اس انداز کے حذف کی بے شار مثالیس قرآن مجید میں

ملیں گی۔

قرآن مجید میں اسکوب ایجاز کا بھی ہے کہ ایک چیز کو بہت تھوڑ ہے اور مختر تین الفاظ میں اس طرح بیان کردیا جائے کہ پڑھنے والا جتنا غور کرنا چاہاں کے نئے مطالب اس کے سامنے آتے جا کیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ حضرت عینی علیہ الصلاۃ والسلام کے خدا ہونے کے غلط عقیدہ کی تر دید گئی ہے۔ گفتگو کا سیاق اور سباق یہ ہے کہ عیسائی حضرت عینی علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور بیوی مانے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ تو حید کے اسلام کو قدر کے خطاف ہے۔ وہ انسان ہونے کی حیثیت سے کیسے الوہیت کے حامل ہوسکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس عقیدہ کے جواب میں لمبے چوڑے دلائل اور تفصیلات میں جانے کے بجائے صرف اتنا کہا گیا کانا یا کلان الطعام ۔ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔

ابآپ غورکریں تو واضح ہوگا کہ پیخضر جملہ اس عقیدہ کی جڑکا کا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کو کھانے کی ضرورت ہوگی وہ زمین اور آسان کی ہر چیز کا مختاج ہوگا۔ زمین اور آسان کی ہر چیز کا مختاج ہوگا۔ زمین اور آسان کی ہر چیز کا مختاج ہوگا۔ ہم سورج کے بہت ایک حقت کی روثی ہمارے پیٹ میں نہیں جاسکتی۔ ہم سورج کے مختاج ہیں کہ وہ نگل کر غلہ کو پکا و ہے۔ غلہ اس وقت تک نہیں پک سکتا جب تک سورج نہ نظے ،اور سورج کا وجود ممکن نہیں ہے جب تک پورانظام کہکشاں موجود نہ ہو۔ سورج ہواور پانی نہ ہوتہ بھی گندم نہیں پک سکتی۔ پانی کی فراوانی کے لیے بادلوں اور بارشوں کا پورانظام چلایا گیا۔ چنا نچہ انسان ان سب کا بھی مختاج ہوتا ہے۔ پھر گندم کو پکانے کے لیے آگ کا مختاج ہے۔ گویا آگ، پانی ، دریا ،سورج ،سمندر ، ہوا ، بادل ،غرض کوئی شے ایمی نہیں کہ جس کا انسان مختاج نہ ہو۔ تو جو شخص اپنی ، دریا ،سورج ،سمندر ، ہوا ، بادل ،غرض کوئی شے ایمی نہیں سکتا۔ اس لیے اس ایک جملہ نے کہ وہ ہے؟ خالق بھی ہواور مخلوق کا مختاج بھی ہو! یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس ایک جملہ نے کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے اس پورے سلسلہ استدلال کو جسے آپ گھنٹوں میں بھی نہ بیان کرسکیں ایک جملہ میں بیان کردیا۔

اگر ہم کمی سورتوں پرغور کریں تو ہمیں پہتہ چلتا ہے کہ کمی سورتیں اس ایجاز کا بہت عمدہ نمونہ ہیں کمی سورتوں میں یہ چیز بڑی نمایاں ہے کہ ایک چھوٹے سے لفظ میں قرآن مجیدنے الی الی چیزیں بیان کردی ہیں جن کابیان کرنائسی انسان کے لیے بڑادشوار ہے۔ قرآن مجید کے ایک اسلوب کوعلوم قرآن کے ماہرین نے تفصیل بعد الاحمال کی اصطلاح سے یادکیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک چیزی طرف مختر اشارہ کیا گیا، بعد ہیں تفصیل آگئی۔ قرآن مجید میں پہلے اجمال آتا ہے اور گویا مضمون کو ایک مختر ترین جملہ میں سمود یا جاتا ہے۔ بعض اوقات بیاسلوب سورت کے آغاز میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ سورة کی اشحان اس شان کی ہوتی ہے کہ اس کا پورامضمون سامنے آجاتا ہے۔ اس ایک ابتدائی جملہ بی سے سورت کا بنیادی مضمون یا سورت کا بنیادی مضمون یا سورت کا بنیادی تصورت کا معلود اور ستون سامنے بنیادی مضمون یا سورت کا بنیادی تصور، یا مولا نا اصلاحی کے الفاظ میں اس کا عمود اور ستون سامنے آجاتا ہے۔ کتاب احکمت آیاته شم فصلت من لدن آجاتا ہے جس پر اس کی پوری عماری کھڑی ہے۔ کتاب احکمت آیاته شم فصلت من لدن حکیم حبیر ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات سب سے پہلے ایک محکم اور پختہ انداز سے بیان کی جاتی گئی ہیں، ان کومحکم کر کے لوگوں کے سامنے پیش گیا ہے، اور پھر ان کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اس کی طرف سے جو حکیم اور دانا بھی ہے اور خبیر بھی۔

اجمال کے بعد تفصیل کے اس اسلوب کے اہل علم نے متعدد فوائد بیان کیے ہیں۔
ایک بڑا فائدہ اس اسلوب کا ہے ہے کہ پہلے اجمالی طور پر ایک حقیقت بیان کردیئے مضمون کی جڑ ہاتھ آ جاتی ہے۔ اور پوری بات کا خلاصہ یا عمود ذہمن شین ہوجا تا ہے۔ پھر جب تفصیل بیان کی جاتی ہے قواس کو سمجھنا بھی آ سان ہوجا تا ہے اور یا در کھنے میں بھی دفت نہیں ہوتی۔ دوسر ابڑا فائدہ سے ہاتی ہے کہ اجمالی حکم جو در حقیقت اصول وکلیات پر مشمل ہوتا ہے۔ پہلے بیان کردیئے سے حکمت شریعت کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اور قرآن مجید کا سنجیدہ طالب علم آ ہت ہاتہ کتاب الہی کے کلیات اور اس کی حکمت تشریع سے باخبر ہوتا چلا جاتا ہے۔

قرآن مجید کے نمایاں اسالیب میں ایک چیز عود علی البدء کہلاتی ہے، یعنی ابتداء میں جومضمون بیان ہور ہاتھا، آخر میں پھر اسی مضمون پر بات ختم کی جائے۔ درمیان میں جگہ جگہ موضوع کی مناسبت اور حالات نزول کی ضرورت ہے دیگر مضامین بھی آتے رہتے ہیں، لیکن اصل مضمون نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ اس اسلوب کی مثالیں یوں تو ہر سورت میں ملتی ہیں۔ اور ذرا ساغور کرنے سے سامنے آجاتی ہیں، لیکن چھوٹی سورتوں میں بیاسلوب کثرت سے ملتا ہے۔ قرآن پاک کے اسلوب میں ایک اور اہم چیز قرآن مجید کی تمثیلات ہیں۔ تمثیل دراصل تشبید کی ایک تھے اسلوب میں ایک اور اہم چیز قرآن مجید کی تمثیلات میں۔ تمثیل نصرف

قرآن مجید میں کثرت سے ہوا ہے۔ بلکہ دیگر آسانی کتابوں میں بھی تمثیل کا استعال کثرت سے ہوا ہے۔ قرآن مجید میں تمثیل کے دو فائدے بتائے گئے ہیں ایک تذکیر، یعنی یاد دہانی اور نصیحت، دوسر نے نظر، یعنی غور ذکر۔

تقابل نہ صرف اسالیب قرآن میں بلکہ ہر بلینے کلام کے اسلوب میں ایک اہم اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ دوم تفنا داور متعارض چیز دن کوآ ہے سامنے رکھ کر بیان کرتا تقابل کہلاتا ہے۔ اس سے نہ صرف بات واضح ہوجاتی ہے، بلکہ مخاطب کے ذہن میں پوری طرح راسخ ہوجاتی ہے۔ اس سے نہ صرف بات واضح ہوجاتی ہیں۔ ارض ہے۔ قرآن مجید کے سرسری مطالعہ سے بی اس اسلوب کی بے شار مثالیں سامنے آجاتی ہیں۔ ارض وساء 'نور وظلمت، خیروشر ، کفروایمان ، فرعون ومولی ، اور ایسی ہی بیشار چیز دن کا تقابل قرآن پاک کے اسالیب میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے نہ صرف کلام میں حسن بیدا ہوتا ہے۔ بلکہ مخاطب کے سامنے اصل ہوضوع پورے طور پر واضح اور شع ہوجاتا ہے۔

قرآن مجید میں جا بجافتہ میں بھی استعال ہوئی ہیں۔ یہ بھی بلاغت قرآنی کا ایک پہلو ہے۔ قرآن کا ایک پہلو ہے۔ قرآن مجید میں قسموں سے مراداستشہاد ہے۔ کہیں کہیں اس سے غرض کسی خاص مضمون میں استدلال کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً سورة والعصر میں زمانہ کی تم کھا کرگویا زمانہ کو گواہ بنایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان سراسر خسارہ میں ہے، جس کوشک ہووہ زمانہ کود کھے لے کہ کیوں کرسرایا خسارہ اور مسلسل کی سے عیارت ہے۔

یہ ہیں قرآن پاک کے چنداہم اسالیب جن کی طرف میں نے انہائی اختصار سے
اشارے کیے ہیں۔ان اسالیب میں کم وہیش ہرا یک کانمونہ کلام عرب میں ملتا ہے۔ گویا کلام عرب
میں حسن وخو کی اور فصاحت و بلاغت کے جواسالیب اپنائے جاتے تھے۔وہ سب کے سب بدرجہ
اتم قرآن یاک میں موجود ہیں۔

جیسا کہ میں نے ابتداء میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں سارے مضامین بیک وقت ہر سورت میں یک جا ملتے ہیں۔ ان میں جب ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف انقال ہوتا ہے تو وہ بڑے لطیف انداز کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے قدیم جا ہلی عربی قصا کہ پڑھے ہوں تو آپ کومعلوم ہوگا کہ اس میں ابتدائی مضمون کوتشمیب کہتے ہیں تشمیب سے شاعر اصل مقصد کی طرف گریز کرتا ہے۔ یہ جوگریز ہوتا ہے ریجی نہایت لطیف ہوتا ہے اور جتنا ہے گریز

لطيف ہوا تناہی اس قصیدہ کواونیا مانا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں جہاں جہاں ایک مضمون ہے دوسرے مضمون کی طرف گریز ہوہ اتنا لطیف ہوتا ہے کہ بعض اوقات محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اب دوسرا مضمون شردع ہوگیا۔ لیکن اگر خور کریں تو پید چلنا ہے کہ یہاں سے مضمون بدل کر دوسری طرف جارہا ہے، اور وہاں سے پھر ادھر آرہا ہے۔ مضامین کی اس آمد کی مثال ایک ڈیزائن کی ہے۔ جیسے آرٹ کا ایک ایساڈیزائن ہوتا ہے جس میں خطوط ایسے بینے ہوں کہ بظاہرایا گئے کہ یہ پیچیدہ اور آپس میں اتعلق خطوط ہیں، لیکن اگر خور کریں تواس کا پورانظام معلوم ہوجائے اور پید چل جائے کہ بیا یک گرا فک ڈیزائنگ ہے۔ مولا نا اصلاحی نے اپنی تفییر مذبر قرآن میں جو نظام پیش کیا ہے وہ نہایت روال اور آسان اردوز بان میں دستیاب ہے۔ قرآن مجید کا ہر اردو دال طالب علم اس سے استفادہ کرسکتا ہیں جوڑے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے علاوہ باتی ساری سورتیں جوڑا ہیں۔ یہاں وہ قرآن مجید میں جوڑا ہیں۔ یہاں وہ قرآن مجید ہی گائی ہے۔ بعض جگہ غور کریں تو وہ جوڑا صاف نظرآ تا ہے۔ مثلاً آثری دوسورتیں، جن کے بارہ میں ہر مبتدی کو بھی بالکل ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا جوڑا ہیں۔ یا جس طرح سورہ والصحی اورا لم مبتدی کو بھی بالکل ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا جوڑا ہیں۔ یا جس طرح سورہ والصحی اورا لم مبتدی کو بھی بالکل ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا جوڑا ہیں۔ یا جس طرح سورہ والصحی اورا لم مبتدی کو بھی بالکل ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا جوڑا ہیں۔ یا جس طرح سورہ والصحی اورا لم

سورة بقره اورآل عمران کے مضامین میں اتنی مشابہت ہے کہ صاف پیۃ چلتا ہے کہ دونوں سورتیں ایک دوسر ہے کا جوڑا ہیں۔ شاید بھی وجہ ہے کہ ان دونوں سورتوں کو حدیث میں الز ہراوین کہا گیا ہے۔ یعنی دو پھول۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ان دونوں سورتوں کو یاد کرے گا تو قیامت کے دن یہ دونوں سورتیں اس پر سایہ کیے رہیں گی۔ اور ساری مشکلات اور پر بشانیوں سے نجات دلا ئیں گی۔ سورہ بقرہ میں یہود یوں پر تبھرہ ہے۔ اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں پر تبھرہ ہے۔ سورۃ آل عمران میں اخلاقی ہدایات زیادہ ہیں۔ بقرہ میں وہ چیزیں بتائی گئیں جو یہود یوں کے دین سے انحراف کا سبب بنیں تا کہ سلمان ان سے بھیں۔ آل عمران میں وہ چیزیں بتائی گئیں جو عیسائیوں کے انحراف کا سبب بنیں تا کہ سلمان ان سے بھی بچیں۔ آل عمران میں وہ چیزیں بتائی گئیں جو عیسائیوں کے انحراف کا سبب بنیں تا کہ سلمان ان سے بھی بچیں۔ آل عمران میں وہ چیزیں بتائی گئیں جو عیسائیوں کے انحراف کا سبب بنیں تا کہ سلمان ان سے بھی بچیں۔

گویایددوبردی اقوام ہیں۔جن سے آئندہ چل کے سلمانوں کو واسطہ پیش آنا تھا۔ان دونوں سے سابقہ پیش آنے پرکیا کرنا چاہیے۔اور کیسے ان سے عہدہ برآ ہونا چاہیے۔اس کی تفصیل ان دونوں سورتوں میں بتائی گئے ہے۔ چونکہ اسلام ایک بین الانسانی پیغام ہے اور سلمانوں کا کردار ایک عالمگیر کردار ہے، اس لیے آغاز میں یہی دونوں سورتیں ہونی چاہیں، تاکہ یہ اپنی راہنمائی آغاز ہی میں فراہم کردیں اور اس عالمگیر بین الانسانی کردار کے لیے اور اس کردار کی انجام دہی میں جوتو تیں رکاوٹ ہیں۔ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے مسلمانوں کوفکری اور تربیتی اسلے فراہم کریں۔

مولانا اصلامی کا کہنا ہے کہ ہرسورت جوڑا جوڑا ہے۔ پھرقر آئی سورتوں کے سات

ہڑے گروپ ہیں۔اور ہرگروپ کا ایک بنیادی مضمون ہے۔ کہیں شریعت ہے، کہیں ملت ابرا ہیمی
کی تاریخ ہے، کہیں نبوت اور اور نبوت پر اعتراضات کا جواب ہے۔ کہیں سابقہ اقوام کے عروج و
زوال کا تذکرہ ہے اور کہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے ڈرایا گیا ہے۔اس طرح سے یہ
سات مختلف موضوعات ہیں اور ہرگروپ کا ایک بنیادی موضوع ہے۔ ہرگروپ کی پہلی سورت
مدنی ہے۔اور آخری سورت کی، جس پرگروپ شتم ہوجا تا ہے۔ ہرگروپ کی ہرسورت کا جوڑا اس
کے ساتھ رہتا ہے۔ جودوسور تیں جوڑا جوڑا ہیں ان میں پھن اوقات ایک مضمون کا ایک پہلوا یک
سورة میں بیان ہوا ہے اور دوسرا پہلو دوسری سورة میں بیان ہوا ہے۔ بعض اوقات دعوی ایک سورت
میں ہے۔اور دلیل دوسری سورة میں بیان ہوئی ہے۔ بعض اوقات ایک بات ایک سورت
میں ہے اس کی تکمیل دوسری سورت میں ہے۔اس طرح سے بیسور تیں ایک دوسرے کی تحمیل بھی
کرتی ہیں۔سورۃ بقرہ آل عمران کی تحمیل کرتی ہے۔ایک میں نظام شریعت کے ظاہری پہلو پرزور
دیا گیا ہے اور دوسری میں داخلی پہلو پر۔اس طرح سے دونوں پہلومل کرایک دوسرے کی تحمیل

یوں جبغورکرتے چلے جائیں توایک عجیب وغریب نقشہ سامنے آتا ہے کہ وہ آیات جو ۲۳ سال میں مختلف اوقات میں نازل ہوئیں وہ جب سورتوں کی شکل میں مرتب ہوئیں تو خوو بخو دسورتوں کے ایسے گروپ بن کرسامنے آئے جن کی حکمت اور معنویت پر جتناغور کریں نے نئے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ سورتوں کے ایسے گروپ سات ہیں اور ہرگروپ کا الگ تھیم ہے۔ یہ بات اگر ذہن میں رکھی جائے کہ قرآن مجید کی مختلف آیات مختلف اوقات میں مختلف معاملات کے جوابات میں نازل ہوئی تھیں تو پھر یہ نظام جتنا سامنے آتا جائے گا قرآن مجید کے اعجاز کا ایک نیا عالم وا ہوتا چلا جائے گا۔ پھر جس طرح اب تک نظم قرآن کے درجنوں نظام دریافت ہوئے ہیں۔ ای طرح آئندہ بھی ایسے نظام درجنوں کی تعداد میں سامنے آتے چلے جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی حقانیت کی ایسی واضح دلیل ہے جوروز روشن کی طرح عیاں ہے۔

خطبه يازددهم

## قرآن مجید کا موضوع اور اس کے اہم مضامین

۱۸\_ ایریل۳۰۰۰ء



## بسم الله الرحمن الرحيم

آج کی گفتگوکا موضوع ہے: قرآن مجید کا بنیادی موضوع اوراس کے اہم مضامین۔
قرآن مجید کے اہم مضامین پر گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یدد یکھاجائے کہ قرآن مجید
کااصل مضمون اور بنیادی موضوع کیا ہے۔ یدد یکھنااس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی ہر کتاب کا کوئی
نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ جس سے وہ بنیادی طور پر بحث کرتی ہے۔ بقیہ مباحث کے بارے میں
اس کتاب میں گفتگویا توضمنی ہوتی ہے یاصرف اس صد تک ان مباحث پر گفتگو کی جاتی ہے جس صد
تک ان کا تعلق کتاب کے بنیادی موضوع سے ہوتا ہے۔ لہذا یہ سوال بجاطور پر پیدا ہوتا ہے کہ
قرآن مجید کا بنیادی مضمون یا بنیادی موضوع کیا ہے۔

اگر قرآن کے بنیادی موضوع کا تعین کرنے کے لیے اس کے مندرجات کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں فلسفیانہ مباحث بھی ہیں۔ تو کیا قرآن مجید کو فلسفہ کی تاب کہا جاسکتا ہے؟۔ جن سوالات سے فلسفہ بحث کرتا ہے کہ انسان کا آغاز کیا ہے، یہ تاب کیوں اور کسے ہوا، آ دم اور آ دمیت کی حقیقت کیا ہے، وجود کے کہتے ہیں، وجود کا مظاہر سے کیا تعلق ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں علم فلسفہ میں سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ قرآن مجید کے ایک سرسری مطالعہ سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ ان سوالات کا جواب قرآن مجید نے بھی دیا ہے تو کیا قرآن مجید کو گلے ہے کہ ان سوالات کا جواب قرآن مجید کے بھی دیا ہے تو کیا قرآن مجید کو گلے ہوئے۔

ای طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں قانون سے متعلق بہت سے مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ زندگی کے وہ آئے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سے دستوری اور قانونی احکام دیے گئے ہیں۔ زندگی کے وہ گوشے جو قانون کے ذریعہ سے مرتب اور منظم ہوتے ہیں ان کو مرتب اور منظم کرنے کے لیے قرآن مجید میں بہت ہی الی مجایات دی گئی ہیں جن کو عدالتوں اور ریاستوں کے ذریعے سے نافذ

کیا جانا ضروری ہے۔ تو کیا قرآن مجید کواس مفہوم میں قانون کی کتاب قرار دیا جاسکتا ہے جس مفہوم میں مثلاً پاکستان پینل کوڈ، قانون کی کتاب ہے۔ کیا قرآن مجید بھی ای انداز اور اس مفہوم میں قانون کی کتاب ہے؟۔

اس طرح قرآن مجید میں علم معاشیات کی دلچیں کے مسائل بھی ہیں۔ دولت کیا ہے؟ دولت کیسے پیدا ہوتی ہے؟۔ دولت کامصرف کیا ہے؟ اس سے مزید دولت کیسے بیدا ہو عمق ہے؟ بیہ فلف معاشیات کے اہم مسائل ہیں۔لیکن اگرید کہا جائے کہ قرآن مجید معاشیات کی کتاب ہے تو بید درست نہیں ہوگا۔

دراصل یہ کہنا کہ قرآن مجید فلسفہ، قانون، معاشیات یاا یہے، ی کسی اور مضمون کی کتاب ہے، یہ بیات کتاب اللی کے درجہ کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ کتاب اللی کا درجہ ان انسانی علوم و فنون کی کتاب اللی کا درجہ ان انسانی علوم و فنون کی کتاب اللی کا اور جہ اور کتی بھی انسانی یا اجتماعی مضمون سے تعلق رکھتی ہوں یہ سب کتاب اللی کی محتاج ہیں۔ جس حد تک یہ کتاب اللی میں دی گئی ہدایات کے مطابق ہیں اس حد تک درست ہیں، اور جس حد تک یہ کتاب اللی کی ہدایات سے متعارض ہیں اس حد تک درست ہیں، اور جس حد تک یہ کتاب اللی کی ہدایات سے متعارض ہیں اس حد تک زائد ہوں ہیں۔

لیکن بیسوال پھربھی ہاتی رہتا ہے کہ خوداس کتاب کا اپناموضوع اور مضمون کیا ہے۔
تھوڑا ساغور کرنے سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ کتاب کا بنیادی موضوع بیہ ہے کہ اس زندگی میں
انسان کی صلاح اور اخروی زندگی میں انسان کی فلاح کو کیسے بقیٰ بنایا جائے۔ پور نے آن مجید
میں اسی بنیادی مضمون سے بحث ہوئی ہے۔ وہ تمام امور جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس زندگی میں
انسان کی حقیقی (روحانی اور اخلاقی ) کامیا بی کے ضامن ہیں اور وہ تمام امور جو اخروی زندگی میں
انسان کی دائمی اور حقیقی کامرانی کے لیے ضروری ہیں ان سب سے قرآن مجید میں بالواسطہ یا
بلاواسطہ بحث کی گئی ہے۔ جوموضوعات ومباحث اس بنیادی صفمون سے زیادہ گرااور قربی تعلق
رکھتے ہیں ان سے اس کتاب میں زیادہ بحث کی گئی ہے، اور جومباحث اس مرکزی موضوع سے
براہ راست اور زیادہ گراتعلق نہیں رکھتے ان سے زیادہ مفصل بحث نہیں کی گئی ہے، بلکہ صرف
سرسری اشار ہے کرنے پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے کسی صنی پر بھی کوئی ایک آ بیت
سرسری اشار ہے کرنے پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے کسی صنی پر بھی کوئی ایک آ بیت
بھی آپ کو ایک نظر نہیں آئے گی جس کا تعلق بالواسطہ یا بلاواسطہ اس دنیاوی زندگی میں انسان کی

صلاح اوراُس اخروی زندگی میں انسان کی فلاح سے نہ ہو۔ بیا یک بنیادی چیز ہے جسے قر آن مجید کے ہرطالبعلم کے سامنے رہنا جا ہیے۔

کیکن یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ طے کر لیس اور یہ بھو لیس کے قرآن مجید کا بنیا دی مضمون اِس زندگی کی صلاح اور اُس زندگی کی فلاح ہے قویہ ضمون تو اور بھی بہت سے علوم وفنون کا ہے۔ گی انسانی علوم فنون ایسے ہیں جو بنیا دی طور پر یہی بحث کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو کس طرح کامیا بی سے ہمکنار کیا جائے۔ معاشیات بھی یہی بتاتی ہے کہ انسان تاریخ انسان معاشی کامیا بی حاصل کرنے کے لیے کیا کرے ۔ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ انسان تاریخ کے نشیب و فراز سے کس طرح سبق حاصل کرے اپ مستقبل کو بہتر بنائے ،علم الانسان بھی انسان کو یہی بتاتا ہے کہ انسان کیونکر ترقی کر سکتے ہیں۔ گویا ایک طرح سے تمام علوم وفنون خاص طور پر اجتماعی علوم (سوشل سائنسز) اور انسانیات (ہیومینیٹیز) یہ سب کے سب انسان ہی کی زندگی سے بحث کرتے ہیں اور انسان ہی کی کامیا بی ان سب کا مقصد ہے۔

سوال یہ پیداہوتا ہے کہ ان علوم و نون میں اور قرآن مجید میں کیا فرق ہے۔ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو دو بہت ہونے فرق ہمارے سامنے آتے ہیں جوقر آن مجید میں اور دیگر تمام علوم و فنون میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے بہلا اور بنیادی فرق تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے انسان کو فنون میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے بہلا اور بنیادی فرق تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے انسان کو کھور پر بحث کی ہے۔ قرآن مجید نے انسان اور متوازن وجود قرار دیا ہے، اور انسان سے ایک کلی وجود ہی کے طور پر بحث کی ہے۔ قرآن مجید نے انسان کو محتلف حصوں میں تقسیم نہیں کیا۔ معاشیات انسانی زندگی کا محض ایک حصہ ہے۔ سیاسیات انسانی مرگرمیوں کے صرف ایک حصہ ہے بحث قانون پورے انسان سے بحث نہیں کرتا، بلکہ انسانی سرگرمیوں کے صرف ایک حصہ سے بحث کرتا ہے۔ علم کے میرسب شعبے انسانی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ ان میں کوئی بھی بحیثیت مجموئی پورے انسان سے اس طرح بحث نہیں کرتا کہ اس میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا کامیا بی پورے انسان سے بحیثیت مجموئی ایک کامیا بی سے اعاطہ کرلیا گیا ہو۔ اس کے برعکس قرآن مجید انسان سے بحیثیت مجموئی ایک کامیا بی سے اعاطہ کرلیا گیا ہو۔ اس کے برعکس قرآن مجید انسان سے بحیثیت مجموئی ایک کامیا بی متکامل اور متوازن وجود کے طور پر بحث کرتا ہے۔ ایک بڑا فرق تو یہ ہے۔

دوسرا ہڑا فرق میہ ہے کہ وہ علوم وفنون جوانسان سے بحثیت انسان بحث کرتے ہیں۔ مثلاً علم الانسان یعنی انسان کا مطالعہ بحثیت انسان۔ان کے بارہ میں خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ یہاں تو قر آن مجیداور علم الانسان کا مضمون ایک ہوگیا۔ پھر قر آن مجیداور دوسر ےعلوم میں فرق کیا رہا؟ اس سوال پر ذراغور کیا جاتے تو معلوم ہوگا کہ ایسانہیں ہے۔ یہاں بھی دو ہر بے بنیا دی فرق پائے جاتے ہیں۔ علم الانسان یا اس طرح کے دوسر ےعلوم بنیا دی طور پر انسانی زندگی کے صرف ایک حصہ سے بحث کرتے ہیں۔ ان علوم کو اصل دلچیں اس سوال سے ہوتی ہے کہ انسان کا ارتقاء کیسے ہوا اور وہ کہاں سے آیا ہے۔ باقی ان علوم کو اس سوال سے کوئی غرض نہیں کہ انسان کو کیا کرنا چاہے اور اس کو بالآخر کہاں جانا ہے۔ یہ علوم صرف اس سوال سے بحث کرتے ہیں کہ اس وقت وہ کیا کرتا ہے۔

اس کے برنگس قرآن مجید کی اصل بحث سیہ ہے کہ انسان کوکیا کرنا تیا ہے۔ اور اس بحث کے حوالد سے دواس پر بھی بحث کرتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے۔

دوسرا بڑا فرق سے ہے کہ میسارے علوم فنون اکثر و بیشتر انسان کے ماضی سے بحث کرتے ہیں کہوہ ماضی میں کیا تھا؟ بندرتھایا کیڑا تھا؟اس کےعلاوہ انسان کےروبیہ اس کی فرمہ دار بوں اور اخلاقی اور روحانی کردار ہے کسی کوزیادہ بحث نہیں ۔اس کے برعکس قرآن مجید نہ صرف انسان کے ماضی کا تذکرہ کرتا ہے، بلکہ اس کی اصل دلچیپی انسان کے منتقبل سے ہے۔قر آن مجید کا اسلوب رہے کہ انبان کے ماضی کے بارے میں جو تفصیلات جاننا ضروری میں ان کی طرف اشار ہے کردیے جائیں تا کہانسان مطہئن ہوجائے کہاس کاوجود کسی منفی طرزعمل یامنفی پس منظر ے عبارت نہیں ہے۔ دنیا کی بہت ی اقوام میں انسان کے وجود اور آغاز کے بارے میں منفی پس منظر یا یاجاتا ہے۔ان مذاہب کے زود کیکسی انسان نے ماضی میں کوئی بودی غلطی کردی تھی۔ایس غلطی کہ ہمیشہ کے لیےاس کی تسلیں اس غلطی کاخمیازہ بھگت رہی ہیں اور ہرخفص پیدائشی مجرم بن گیا ہے، ہرانسان کی پیشانی پرجرم کاابیادھبہ لگ گیاہے جو بھی نہیں مٹ سکتا۔ بیانسان کے ماضی کے بارے میں کوئی خوش آئند بات نہیں ہے۔ کچھلوگ سیجھتے ہیں کدانسان اپنے ماضی میں کتا، بلی، یا بندر تقااور عارضی طور پراہے ایک بہتر لباس دیا گیا۔ بیروہ تصور ہے جس کواوا گون کہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی خشہ حال اور بیار شخص کوا چھا لباس پہنا دیں۔ جب تک اس کے اوپر اچھا لباس رہے گااس کی حالت اچھی نظرآئے گی۔ جب بیبشری جامها تارے گاتو پھرکتا، بلی یابندر بن جائے گا۔ یہ انسانی زندگی کے آغاز کااس سے بھی بدتر تصور ہے۔اس سے بھی براوہ تصور ہے جس کی رو سے

انسان کا آغاز کیڑے مکوڑوں سے ہوا۔

صرف قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس نے انسان کے ماضی کے بارے میں ضروری تفصیلات بیان کر کے بیہ بتا دیا کہ انسان کا آغاز ایک انتہائی قابل احترام حالت میں ہوا ہے۔ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آمد کی خوش خبری سادی تھی ، اور اعلان فرمادیا تھا کہ وہ زمین میں اپنا جائشین پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آوم کی پیدائش کے ارادہ کے اظہار کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کو نہ صرف خلافت کا اعزاز عطا کیا جائے گا، بلکہ اس کو علم اور فکر کی دولت سے بھی مالا مال کیا جائے گا۔ پہلے دن ہی یہ اعلان بھی فرمادیا گیا تھا کہ ، انبی حاعل فی الارض خلیفہ، یعنی زمین میں اپنا جائشین بھی جنا مطلوب ہے۔ اب یہ کہنا یا بیہ مقام سے میزا کے طور پر نکالا گیا تھا یا کسی کم تر درجہ کی وجہ سے بلند مقام سے دھ تکارا گیا تھا ، درست نہیں ہے۔

یے تصورہ نے کے بعد پھر قرآن مجید انسانیت کے آغازی مزید تفصیلات سے بحث نہیں کرتا کہ بیسب کیے ہوا۔ یہ بحث اور تفصیل قرآن مجید کے دائرہ بحث سے ہا ہر ہے۔ قرآن مجید کی دائرہ بحث سے ہا ہر ہے۔ قرآن مجید کی دائرہ بحث سکتا ہے اور سنوار بھی سکتا ہے اور سنوار بھی سکتا ہے۔ ماضی کو نہ بگاڑا جا سکتا ہے نہ سنوار جا سکتا ہے۔ اگر آپ سے آئ کہا جائے کہ آپ اپنے ماضی کو بنالیں تو آپ نہیں بناسکتے۔ اس لیے کہ ماضی تو ہمارے اور آپ کے دائرہ افتقیار سے ہا ہر ہے۔ ہم اپنی ماضی کے بارے میں اب کچھ نہیں کر سکتے ہوائے اس کے کہا گر ہمارا ماضی خراب ہے تو اس پر اظہار ندامت کریں اور اللہ تعالیٰ سے تو بہریں ۔ اور اگر ہمارا ماضی اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکرا داکریں۔ آئ اگر ہم کے گھر کر سکتے ہیں تو اپنی سخت ہیں۔ ہم اس کو سنوار کو شکتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کا زیادہ زور انسان کے اس پہلو پر ہے جو کا شکرا داکریں۔ آئ اگر ہم ہے کہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کا زیادہ زور انسان کے اس پہلو پر ہے جو انسان کے اپنی افتیار میں ہے۔ اس کے بارے میں معلومات کا انبار لگانا قرآن مجید کی دلچی کا میدان نہیں ہے۔ اس کے بارے میں معلومات کا انبار لگانا قرآن مجید کی دلچی کا میدان نہیں ہے۔ عالیا بہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں معلومات کا انبار لگانا قرآن مجید کی دلچی کا میدان نہیں ہے۔ عالیا بہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں معلومات کا انبار لگانا قرآن مجید کی دلچی کا میدان نہیں ہے۔ عالیا بہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں معلومات کا انبار لگانا قرآن مید کی دلیا ہے۔ خرد مندوں سے کیا یو چھوں کہ میری انہا کیا ہے خرد مندوں سے کیا یو چھوں کہ میری انہا کیا ہے خرد مندوں سے کیا یو چھوں کہ میری انہا کیا ہے خرد مندوں سے کیا یو چھوں کہ میری انہا کیا ہے۔

ابتداء کے بارے میں نہ تو خردمندوں سے زیادہ پوچھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ایک حد سے زیادہ خود خور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مستقبل کے بارے میں خود بھی خور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور خردمندوں سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے مستقبل کو کیسے بہتر بنایا جائے۔

اب اگر قرآن مجید کا بنیادی مضمون یعنی دنیوی زندگی میں صلاح اور اخروی زندگی میں فلاح آپ کے سامنے ہوتو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس بنیادی مضمون سے بہت سے دوسر سے موضوعات مسلک ہیں۔ اس سے بہت می چیزوں کا تعلق بنمآ ہے۔ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ ، گھر بلوزندگی کیسی ہو؟ انسان کا اتعلق اپنے پروردگار سے کیسا ہو؟ انسان کا اپنے ماحول سے کیا تعلق ہو؟ انسان کے افکار و خیالات کیا ہوں؟ اس کا اپنے افکار اور خیالات کیا ہوں؟ ایساری چیزیں اس ساتھ کیا رویہ ہو، انسان کے جذبات و عواطف اور کے احساسات کیا ہوں؟ یہ ساری چیزیں اس بنیادی مضمون سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے ان تمام موضوعات سے بنیادی مضمون سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے ان تمام موضوعات سے بخت کی ہے۔

وہ مضامین جوقر آن مجید کے بنیادی موضوع سے گہر اتعلق رکھتے ہیں ان کو مختلف اہل علم نے مختلف انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مضامین قرآن مجید کے اساسی موضوعات یا بنیادی مباحث کے ساتھ ساتھ یا بنیادی مباحث کے ساتھ ساتھ یا بنیادی مباحث کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ انسان کے مشاہدہ کی چیزیں ہیں ، انسان ان کا مشاہدہ کرکے ایک خاص حقیقت کا ادارک حاصل کر لیتا ہے۔ اس ادارک کے بعد اس کے لیے دوسری بہت می چیزوں کو بجھنا آسان ہوجا تا مضام سے ہاں دارک کے بعد اس کے لیے دوسری بہت می چیزوں کو بھی بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر مراس لیے قرآن مجید نے بطور مثال اور شواہدان چیزوں کو بھی بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید سائنس اور علوم تج بی کی کتاب نہیں ہے ، اور نہ بی قرآن مجید سائنس اعلی ایجادات میں مہو معاون بنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ کا م انسان اپنی عقل اور تج بہ سے خود کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی وہ یہام کرتے رہے۔ جب قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا اس وقت بھی غوروخوض کا بیٹل جاری تھا۔ اور جولوگ قرآن کو نہیں مانے وہ بھی کرتے ہیں۔

تا ہم بعض سائنسی حقائق ایسے ہیں جن کا مشاہدہ انسان ہروقت کرتا ہے، کیکن ان سے وہ سبق حاصل نہیں کرتا جوقر آن مجیداس سے حاصل کروانا چاہتا ہے۔اس لیے کہیں کہیں یادد ہانی

کے طور پر قرآن مجید میں بعض ایسے بیانات بھی ہیں جو سائنسی نوعیت نے ہیں ، کیمیا، فزکس،
فلکیات اور طبی علوم میں اہمیت رکھتے ہیں' ان کا تذکرہ قرآن پاک میں اس لیے کیا گیا کہ ان
چیز وں کو انسان ہروفت دیکھتا ہے۔ ان پر انسان ذراغور وفکر سے کام لیقوان کے ذریعے سے
انسان آسانی سے ان حقائق تک پہنچ سکتا ہے جوقر آن مجید انسان کے ذہن نشین کرانا جا ہتا ہے۔
انسان آساب اور حکتوں کی وجہ سے ضمنا بعض ایسے مباحث بھی قرآن پاک میں آگئے ہیں جواگر چہ
اصل مباحث سے براہ راست تو کوئی تعلق نہیں رکھتے لین اصل مباحث کو بچھنے اور ان کا اور اک

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے بنیادی مضامین کو مخلف اہل علم نے مخلف انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک انداز حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کا ہے جس کی طرف میں مختفر اشارہ کروں گا جس سے بیاندازہ ہوجائے گا کہ شاہ صاحب قرآن مجید کے ان مضامین کو کس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک لفظ '' تذکیر'' کا استعمال کرتے ہیں جس کے مضامین کو کس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک لفظ '' تذکیر'' کا استعمال کرتے ہیں جس کے معنی ہیں یا دولا نا، اور یافظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ قرآن مجید نصرف سابقہ آسانی کی ایوں میں دی گئی ہدایت اللی کی یا دوہ انی ہے بلکہ خود قرآن مجید کے اپنے مضامین اور اساسی تعلیمات کی اس میں بار باریا دوہ انی کرائی گئی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے مضامین کے سیاق وسباق میں تذکیر کا فظ برمحل ہے۔

شاه صاحب كزد كي قرآن مجيد كے بنيادى مباحث يدين :

ا۔ تذکیر باحکام اللہ: یعنی اللہ تعالی کا حکام کو یا دولا نا۔ شاہ صاحب کی اصطلاح میں سیہ قرآن مجید کا ایک بہت ہم اور بنیا دی مضمون ہے۔ امت مسلمہ میں جو حضرات قرآن مجید کے اس مضمون میں زیادہ دلی ہے فور کر کے مضمون میں زیادہ دلی لیتے رہ اور جنہوں نے قرآن مجید میں بیان کا مکام کو زیادہ مرتب کیا وہ فقہائے اسلام کہلاتے ہیں۔ ان حضرات نے قرآن مجید میں بیان کے ملے ان احکام کو اپنی زندگی کا یک اختصاصی مضمون بنایا اور فقد اسلامی کا ایک وسیع ذخیرہ پوری لا بہر بری کی شکل میں مرتب کر کے دکھ دیا۔ بیقتی احکام جوقرآن مجید میں بیان ہوئے جن کی مزید تفصیل صدیث میں آئی اور جن کے بارے میں مزید شرح وسط سے فقہائے اسلام نے کام لیاس کوشاہ صاحب نے جارا ہم ذیلی میں بیان کیا ہے۔

ا۔ایک عنوان ہے عبادات کا ،لینی وہ اعمال جوانسان اوراللہ کے درمیان تعلق کومضبوط کرتے ہیں۔مثلاً نماز ،روز ہ ،ز کو ۃ اور حج۔

۲۔ دوسراعنوان ہے معاملات کا۔ یعنی وہ احکام جوانسان کے انسانوں کے ساتھ تعلقات کو منضبط کرتے ہیں۔ان احکام میں انسان کی گھریلوزندگی، نکاح،طلاق،خریدوفروخت اور جنگ اور صلح وغیرہ کے توانین شامل ہیں۔معاملات میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جو قانون کا موضوع تھی جاتی ہیں۔

ساد کام کا تیسرا شعبہ شاہ صاحب کے نزدیک تدبیر منزل ہے۔ یعنی انسان کی عائلی زندگی کی ترتیب اور نظم۔ یہ خاندانی روابط کا وہ معاشرتی پہلو ہے جس کی پاسداری کر کے ہی خاندان اور معاشرہ کے اداروں کو کامیا بی سے چلایا جاسکتا ہے۔ خاندانی اور معاشرتی روابط کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو قانونی حقوق وفر اکفن کا ہوتا ہے۔ جن کے حصول اور دادری کے لیے انسان عدالت میں جاتا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی گھریلوزندگی کے بیشار امورا یسے ہوتے ہیں جو عدالتی چارہ جو کی کے بیشار امورا یسے ہوتے ہیں جو عدالتی چارہ جو کی کے بجائے آبس کی افہام تفہیم اور ہم آ ہنگی سے چلتے ہیں۔ ان کے لیے آدمی ہروقت عدالتوں کا رخ نہیں کرتا۔ آپس کے حقوق وفر اکفن کو سجھنا اور ان کا خیال رکھنا ہی خاندانی اور معاشرتی زندگی کے تحفظ کا ضامن ہوتا ہے۔

۳- چوتی اور آخری چیز تدبیر مدن ہے۔ یعنی حکومتوں کے نظام کو چلا نااور اس میں ہدایات اور رہنمائی فراہم کرنا۔ بیچار بڑے شعبے ہیں جنہیں شاہ صاحب احکام کی چار بڑی شاخیں قرار دیتے ہیں۔ گویا تذکیر باحکام اللہ جوقر آن مجید کے پانچ بڑے موضوعات میں سے ایک ہے۔ ندکورہ بالا چار ذیلی شاخوں بر مشتمل ہے۔

شاہ ولی اللہ کے زدیکے قرآن مجید کا دوسر ابنیا دی مضمون خاصمہ ہے۔ خاصمہ ہے مراد سہ ہے کہ دوسری اقوام یا دوسرے ندا ہب کے مانے والوں سے جو مکالمہ ہواس کا اسلوب کیا ہو، اوراس کے قواعد اور مندر جات کیا ہوں۔ اس مکالمہ، یا قرآنی اصطلاح میں مخاصمہ، کا ایک خاص اسلوب قرآن مجید میں آیا ہے۔ دوسری اقوام کے غلط عقائد پر تبمرہ، ان غلطیوں کی اصلاح اوران کی جگہ سے عقائد کی یا دد ہانی۔ اگران کی طرف سے کوئی اعتراض آئے تو اس اعتراض کا جواب اور اعتراض کی کمزوری کی وضاحت کہ وہ اعتراض کی غلط بہی پر جنی ہے اور اس غلط بہی کی تشریح۔ بید

ساری چزیں مخاصمہ کے ضمن میں آتی ہیں۔علاء اسلام میں وہ حفرات جواس مضمون سے زیادہ ولی چزیں مخاصمہ کے ضمن میں آتی ہیں۔علاء اسلام میں وہ حفرات ہیں۔ مخاصمہ کے ضمن میں قرآن مجید نے جہاں جہاں ضرورت بھی ہے۔ میں قرآن مجید نے جار کو بہت اہمیت دی ہے۔ ان میں سے دو کا ذکر اختصار کے ساتھ کل ہو چکا ہے، یہودی اور عیسائی ۔ یہودیوں میں گراہی کی کوئ ت شکلیں رائج ہیں اوران کے اسباب کیا تھے۔اس طرح عیسائیوں میں گراہی کی کوئ ت شکلیں رائج ہیں اوران کے اسباب کیا تھے۔اس طرح عیسائیوں میں گراہی کی کوئ ت شکلیں رائج ہیں اوران کے اسباب کیا تھے۔اس طرح عیسائیوں میں گراہی کی کوئ ت شکلیں رائج ہیں اوران کے اسباب کیا تھے۔ان سوالات برقرآن مجید میں جابح امراحث موجود ہیں۔

یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد قرآن مجید میں مشرکین کے عقائد پر تیمرے ہیں۔
مشرکین میں وہ تمام اقوام شامل ہیں جو بت پرتی کے کسی نہ کسی مرض میں گرفتار ہیں اور کسی آسانی
نہ جب کی کوئی بدلی ہوئی شکل نہیں ہیں۔ان سب کومشرکین کے ایک عموی زمرہ میں رکھا گیا ہے۔
چوتھا اور آخری گروہ منافقین کا ہے۔ قرآن مجید کی مدنی سورتوں میں ان کی زیادہ
تفصیل ہے۔ خاص طور مدنی دور کے اہم واقعات ، مثلاً غزوہ احد، واقعہ افک، غزوہ مرسیع اور
غزوہ احزاب کے ممن میں منافقین کا ذکر قدر نے تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان
کے اندر نفاق کا جومرض بیدا ہوا وہ کیونکر پیدا ہوا اور اس کے کیاعوالی اور محرکات تھے۔ یہ طرزعمل
کس طرح اور کن اسباب سے بیدا ہوا۔ اور مسلمان اس سے کسے بچ سکتے ہیں۔ یہ چاروہ طبقات یا
خرجی فرقے ہیں جن برقرآن مجید نے تیمرہ کیا ہے اور یہ خاصمہ کا خصوصی موضوع ہیں۔

تیرامضمون وہ ہے جس کو حضرت شاہ صاحب تذکیر بآلاء اللہ کے عنوان سے یاد

کرتے ہیں۔ یہا کی اعتبار سے قو حید اور عقائدی کا ایک مہم بالشان شعبہ ہے۔ ایک اعتبار سے به

عقائد کا ایک پہلو ہے، اور ایک دوسرے اعتبار سے اپنی انفرادی شان بھی رکھتا ہے۔ اس لیے کہ

اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کی قدرت کا ملہ اور بندے پر اللہ تعالیٰ کے جوخاص انعامات ہیں ان کا

تذکرہ اور بار بار باد دانی خود اپنی جگہ ایک اہمیت کی حامل ہے۔ بندوں کو اپنی نعمتوں سے سرفر از

کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ کے جو عجیب وغریب نمونے دکھائے ہیں ان کو
قرآن مجید ہیں آلاء کے جامع لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ ان سب کی سلسل یادد ہائی اور تذکیر ضروری ہے تاکہ انسان میں غور وخوض کرے۔ ان آلاء کی عظمتوں کا احساس کرے اور یوں اپنے اندر

شكركا جذب يداكر \_\_ جبشكركا جذب پيدا موكاتو كرعبادت كاذوق بيدا موكا ـ اور جبعباوت کا ذوق پیدا ہوگا تو انسان فلاح کے اس راستہ برچل پڑے گا جوقر آن مجید کی منزل مقصود ہے۔ تذکیر ہا لاءاللہ میں وہنعتیں بھی شامل ہیں جواللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش ہے پہلے سے تیار کر دی تھیں تخلیق آ وم ہے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جوسامان تیار کیا ہوا تھااوررو نے زمین پرانسان کی راحت اور آ رام کے جواسباب فراہم کردیے تھے ان کا تذکرہ جابجا قرآن مجید میں موجود ہے۔انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی خدمت کے لیے جاند، سورج، دریا، پہاڑ، سمندر، ہوا، پانی، جمادات، نباتات اور حیوانات سب موجود تھے، ان سب کو پیدا کرکےآخر میں انسان کو بھیجا گیا کہ اب سارااسیج تیار ہے، جاؤ اورمنصب خلافت سنبھالو۔ خلافت کی ذمہ داری سنجالنے کے لیے بورا ماحول تیار کرنے کے بعد ہی حضرت آ دم علیہ السلام کو زمین پراتارا گیا کداب آپ جا کر چارج لے لیں اوراین ذمدداری سنجال لیں۔ بیاللہ تعالیٰ کی وہ نعتیں یااس کے عائب قدرت کے وہ کرشے ہیں جواللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہے تیار کر کے رکھ دیے تھے۔ان کا بھی تذکرہ ہے۔ان کے علاوہ کچنعتیں وہ ہیں جن کا ظہوراللہ تعالی کی صفات ہے مسلسل ہور ہاہے۔اورانسان ان کے شرات سے مستفیض ہور ہاہے۔اللہ تعالیٰ كى صغت خالقىيد، اس كى صغت رحمت، اس كى صفت ربوبيت وه چندا بم صفات بين جن كى برکات و ثمرات کا مشاہرہ ہروقت ہرانسان کررہا ہے۔جن کے ثمرات سے ہروقت ہرانسان متتع ہور ہاہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی عمومی نعمتوں کی یا در ہانی ، پی حضرت شاہ صاحب کی نظر میں قرآن مجید کا تیسرابنیادی مضمون ہے۔

قرآن مجید کاچوتھا بنیادی مضمون وہ ہے جس کو حضرت شاہ صاحب تذکیر باتیا م اللہ کے نام ہے یہ کا جوتھا بنیا دی مضمون وہ ہے جس کو حضرت شاہ صاحب تذکیر باتیا م اللہ کا نام سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی وین پڑھل کرنے یا نہ کرنے کے نقطے نظر سے انسان ہوئے ، ان کے واقعات ۔ اس کا نشیب و فراز ۔ ماضی میں جتنے ایجھے انسان ہوئے ، یا بر سے انسان ہوئے ، ان کے واقعات ۔ ان کو اس کیے بیان کیا جائے کہ پڑھنے والے ایچھے راستے کو اختیار کریں اور برے راستے سے بچیں ۔

پانچواں اور آخری مضمون جوشاہ صاحب کے نزدیک قرآن مجید کا بنیا دی مضمون ہےوہ تذکیر بالموت و مابعد الموت ہے۔ یعنی موت اور موت کے بعد آنے والے تمام واقعات کی یاد دہانی۔ یوں تو بیعقا کد کا ایک حصہ ہے، لیکن چونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کاعقیدہ ایک بہت اہم اور بنیادی عقیدہ ہے اس لیے اس کو ذہن نشین کرانے کا قرآن مجید میں خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر شاہ صاحب نے اس کو ایک الگ بنیادی مضمون کی حیثیت سے بیان کیا ہے۔

یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے بیان کردہ علوم خسہ ہیں۔ جن میں انہوں نے قرآن مجید کے مضامین کو ایک خاص انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اپٹی سجھ کے مطابق اگر جائزہ لیں تو شاہ صاحب کے بیان کردہ علوم خسہ کی طرح ہمیں بھی قرآن پاک میں مطابق اگر جائزہ لیں تو شاہ صاحب کے بیان کردہ علوم خسہ کی طرح ہمیں بھی قرآن پاک میں پانچ بنیادی مضامین نظر آتے ہیں۔ ان پانچوں میں سے ہر مضمون قرآن مجید کے ہرصفی پر بالواسطہ موجود ہے، جس کا ہرقاری خودمشاہدہ کرسکتا ہے۔ اس سے کل والی اس بات کی تائید ہوتی ایک ایک ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں جات کہ اس کی کل حقیقت بیک وقت قرآن کے قاری کے سامنے رہے۔ اور قرآن مجید کی کوئی اہم چیز کی وقت بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ خاص طور پر جب قرآن مجید میں کسی خاص پہلو کو ذہن نشین کرایا جار ہا ہوتو بقیہ چیزیں کلیت نظروں سے اوجھل نہ ہونے یا تمیں ، بلکدان پر بھی نظر رہے۔

ان میں سب سے پہلامضمون عقائد کا ہے۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے۔ عقیدہ قرآن مجید کی تعلیم کاوہ حصہ ہے جوانسان کی فکری سرگرمیوں کوشبت اور بامعنی جہت عطا کرتا ہے اور اس کے فکری مشاغل کو سیحے خطوط پرمنظم کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسان کی بنیادی تو تبیں تین ہیں۔ ایک عقل اور فکر کی قوت ہے جس کا مرکز دماغ ہے۔ دوسری اس کے احساسات اور جذبات کی قوت ہے جن کا مرکز دل ہے اور تیسری قوت اس کے فلا ہری اعمال ہیں 'جن کا مظہرانسان کے اعضاء اور جوارح ہیں۔ اکثر و بیشتر انسانی سرگرمیاں انہی تینوں میں سے کسی ایک کے دائر و میں اعضاء اور جوارح ہیں۔ اکثر و بیشتر انسانی سرگرمیاں انہی تینوں میں سے کسی ایک کے دائر و میں قبیر ۔ ایک موقات عقلی اور فکری قوت کا مررہی ہوتی ہے جسم ساتھ نہیں رہتا ۔ جیسا امام شافعی والے واقعہ میں ہم نے دیکھا کہ بظاہر ساکت استر پر لیچے ہوئے ہیں، لیکن ان کی عقل مسلسل کا مررہی ہے۔ اور ضبح تک بینکڑ وں مسائل مستنبہ اگر چی تقی۔ اسی طرح بعض اوقات دل میں جذبات کا ایک طوفان پر پا ہوتا ہے مگرجسم پر پچھے ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کے برعس جسمانی اعمال ہم وقت ہوتے رہے ہیں اور ہرا یک کونظر آتے ہیں۔

ان میں سے جو چیز انسان کی فکر سے تعلق رکھتی ہے اس کو مضبط کرنا عقائد کا کام ہے۔
عقیدہ کے لفظی معنی بہت دلچسپ ہیں۔ ان معانی سے عقیدہ کی نوعیت ، اس کے دائرہ کاراور اس
کے مقاصد کا بھی اندازہ ہوجاتا ہے۔ کا نئات کے بارے میں جو بنیادی سوالات کسی انسان کے
ذہمن میں پیدا ہو سے ہیں اللہ تعالی نے ان کا جواب دے دیا ہے۔ انسان اس کا نئات میں جب
بھی کوئی نظام وضع کرے گاوہ پہلے میہ طے کرے گا کہ اس زندگی میں انسان کا بنیادی کردار کیا ہے۔
وہ کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ جب تک ان سوالات کا کوئی واضح جواب نہیں ملے گا اس
وقت تک اس کا بنیادی کردار متعین نہیں ہو سے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنے ماحول
سے اپنا تعلق معلوم ہو۔ اور اس کو یہ پتہ ہو کہ اس کو یہاں گئے دن رہنا ہے اور پھر کہاں جانا ہے۔ یہ
سب پچھ جانے بغیر زدکوئی رویہ طے کیا جاسکتا ہے اور نہی کوئی نظام تھیل دیا جاسکتا ہے۔

اگر میں آپ سے ہیکہوں کہ کل ہے آپ بین الاقوامی اسلامی یو نیورٹی میں آجائیں اور کام کریں تو آپ کے لیے وہاں اس وقت تک کام کرنا د شوار ہوگا جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ کا وہاں کیا کام ہوگا، اور کتنے دن آپ کو وہاں رہنا ہوگا، کس کے آگے آپ جوابدہ ہوں گے، اساتذہ ، طلباء اور ملاز مین کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگا۔ ان سوالات کا جواب معلوم کے بغیر آپ کے لیے کوئی کام بھی کرناممکن نہیں ہوگا۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اسے ان بنیا دی سوالات کا جواب مرحت فرمانا بھی ضروری سمجھا۔ اس بنیا دی سوالات کا جواب مرحت فرمانا بھی ضروری سمجھا۔ اب ان بنیا دی سوالات کے جواب میں تین شکلیں ہوگئی ہیں۔ اور عقلا تین ہی ممکن اب ان بنیا دی سوالات کے جواب میں تین شکلیں ہوگئی ہیں۔ اور عقلا تین ہی ممکن

ان سوالات کا جواب دینے کی ایک شکل تو پیروسکتی تھی کہ اللہ تعالی فرماتے کہ ہم نے متہمیں ذہن دے دیا اور عقل دے دی۔ اب تم اپنے ذہن سے کام لواور اپنے لیے ایک نظام زندگی بناؤ کین اس صورت میں لازمی نتیجہ وہ نکلتا۔ جو کہ لا غربی معاشروں میں نکل رہا ہے کہ جینے د ماغ ہوتے استے ہی نظام ہوتے ۔ نظام زندگی جو ہوتے استے ہی نظام ہوتے ۔ نظام زندگی جو اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو نظم کی ایک لڑی میں پرودے وہ افر اتفری اور انتشار کا ذریعہ بنتا۔ اس لیے پی طریقہ تو اللہ تعالی نے اختیار نہیں فرمایا۔

ہیں۔ چوتھی کوئی شکل ممکن نہیں ہے۔

يهان ذرائهم كرانساني د ماغ كي حدود و قيو د كوجهي و يكي ليس ـ انساني د ماغ أيك كمپيوثر كي

طرح ہے اور یہ انسانی کمپیوٹر اتنا sophisticated کمپیوٹر ہے کہ ابھی تک اس جیسا کوئی کمپیوٹر ہے کہ ابھی تک اس جیسا کوئی کمپیوٹر ہیں بنایا جاسکا۔ آج تک بنے والے سب کمپیوٹر اس انسانی کمپیوٹر کی نقلیں ہیں۔اصل یہی انسانی و ماغ ہے اور کمپیوٹر اس کی نقل ہے نقل بھی بھی اصل کے برابر نہیں ہوسکتی ۔لیکن جس طرح مرکم پیوٹر کمی ذیٹا کامختاج ہوتا ہے اس طرح یہ کمپیوٹر بھی ڈیٹا کامختاج ہے۔اگر کسی کمپیوٹر کوفر اہم کمیا جانے والا ڈیٹا درست ہے تو وہ کمپیوٹر بھی درست جواب دےگا۔اورا گراس کوفر اہم کمیا جانے والا ڈیٹا بی غلط ہے تو کمپیوٹر بھی غلط جواب دےگا۔

اگرآپ دنیا بحرے بہترین کمپیوٹر تلاش کرکے لے آئیں اوراس میں غلط معلومات ڈال دیں، مثلاً آپ اس میں یہ فیڈ کردیں کہ آپ کا نام چشمہ بیگم ہے اور آپ کے والد کا نام چاند الہی ہے، تو بڑے سے بڑے کمپیوٹر میں یہی ''معلومات'' محفوظ ہوجا کیں گی۔ اب جب بھی آپ کمپیوٹر سے دریافت کریں گی کہ آپ کا نام کیا ہے تو وہ آپ کا نام چشمہ بیگم اور آپ کے والد کا چاند والہی بتائے گا۔ اس میں کمپیوٹر کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ تو بالکل ٹھیک اور تازہ معلومات و در باللی تھی اسے مورد الزام نہیں تھم رایا جاسکتا۔

یمی حال د ماغ کے کمپیوٹر کا ہوتا ہے۔ اس میں بھی اگر آپ سیحے معلومات ڈالیس گی تو یہ کمپیوٹر میں سرے کمپیوٹر میں اس اور اگر غلط معلومات ڈالیس گی تو غلط جواب دے گا۔ اگر کمپیوٹر میں سرے کے کن معلومات ہی نہ ڈالی جا ئیں اور اس سے پوچھا جائے تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، سادی اور صاف اسکرین ہی آئی رہی گی، اس لیے کہ جس ڈیٹا کی ضرورت تھی وہ فراہم نہیں کیا سادی اور صاف اسکرین ہی آئی رہی گی، اس لیے کہ جس ڈیٹا کی ضرورت تھی وہ فراہم نہیں کیا سے اس مثال سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ انسانی و ماغ اور عقل فی نفسہ کی سوال کا جواب نہیں معلومات کا ایک مناسب اور ضروری ذخیرہ موجود ہو۔ معلومات کا ایک مناسب اور ضروری ذخیرہ موجود ہو۔

دوسراطریقہ بیہ ہوسکتا تھا کہ اللہ تعالی بیفر ماتے کہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے تمام سانوں کے تمام سانوں کے تمام سانوں کے تمام سانوں کے تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے اور اس کا کتات میں انسان کے مقام و مرتبہ کے بارہ میں جو جوسوالات اور شبہات انسانوں کے دماغوں میں آسکتے ہیں ان سب کاحل قرآن میں بیان کیا جائے گا۔ اگر بیآ پشن اختیار کیا جاتا تولاز ماس کے دو نتیج نگلتے ۔ ایک نتیجہ تو یہ نگلتا کہ پھر انسان کا دہاغ بے کار اور بے مصرف ثابت ہوجاتا اور اس کی حیثیت ایک روبوٹ سے زیادہ کی نہ

للذااللہ تعالی نے یہ آپٹن بھی اختیار نہیں فر مایا۔ان دونوں امکانات کے نا قابل قبول قرار پانے کے بعد پھر تیسر ااور درمیانی طریقہ بھی تھا کہ ان تمام بنیادی سوالات کا جواب دے دیا جائے جوانسان خودا پی عقل ہے معلوم نہیں کرسکتا، جن چیزوں کاوہ تجر بنہیں کرسکتا، جن امور کاوہ مشاہدہ نہیں کرسکتا اور جن باتوں کو وہ حواس خسہ ہے معلوم نہیں کرسکتا۔ ان سب کے بارہ میں قر آن مجید کے ذریعے ہے اس کی رہنمائی کردی جائے۔ پھران جوابات کے دائرہ کا رہیں انسان کی عقل کو آزادی دے دی جائے کہ جہاں تک جاسکہ جائے، جہاں تک مرضی ہووہ اپنے ذبن اور فکر کے گھوڑے کو دوڑائے ،فکر و دائش کا میدان اس کے سامنے کھال ہواور جہاں تک وہ جانا چاہے کہ جہاں تک میں اسے کھوڑے کو دوڑائے ،فکر و دائش کا میدان اس کے سامنے کھال ہواور جہاں تک وہ جانا چاہے کہ جائے۔

پیتیراآپٹن بی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اختیار کیا۔ای تیسرے آپٹن کومنظم اور مربوط انداز میں بیان اور واضح کرنے کے لیے قرآن مجید نے عقیدے کی اساس اوراس کے بنیادی اصول عطافر مادئے۔عقیدہ کے لغوی معنی ہیں گرہ عقدہ بھی ای سے ہے۔ جب آپ دو رسیوں میں گرہ لگا کران دونوں کو ایک بنادیں اور پھر اس گرہ کو تھنی کرمضبوط بھی کردیں تو اس معنبوط گرہ کو عقیدہ کہتے ہیں اور بہت می رسیوں کو جوڑ کرایک بنادیں تو آئیں عقا کہ کہیں گے۔اب سوال پیدا ہوگا کہ گرہ سے عقیدہ کا کیا تعلق ہاور دونوں کے درمیان کیا نسبت ہے۔واقعہ بیہ کہ بینست بوری غیر معمولی اور بڑی دی بیسے نبعت ہے۔

اگرآپ ہے کہا جائے کہ کسی ایسے بڑے ریگے تان میں سفر کر کے منزل مقصود پر پینج جا کیں جہاں ندراستہ کی واضح نشان دہی ہوادر ندیہ پتا ہو کہ کس سمت میں جانا ہے ،صرف اتناعلم ہو کہ اس ریکتان کے ایک طرف منزل مقصود ہے تو آپ کے لیے یہ بھنا دشوار ہوگا کہ منزل کس طرف ہے۔ ہرست ایک جیسی نظر آئے گی۔ اگر اس ریکتان جیس آپ کو راستہ نہ بتایا جائے تو انسانی ذہن بری طرح بحث والے گا۔ مقیدہ سے مراد وہ رسیاں ہیں۔ جن کو باندھ کر کسی خاص واستہ کی نشاندی کی جاتی ہے۔ چلنے والا خودی چلنا ہے، رسیوں کا کام صرف راستہ کی نشان دی کرتا ہے۔ جوان رسیوں کے اندر اندر چلے گا۔ وہ راستہ یا لے گا اور جو رسیوں کے اندر نہیں چلے گا وہ حور استہ یا لے گا اور جو رسیوں کے اندر نہیں چلے گا وہ حور کی نشاندی کی بنیا ئیوں جس گم ہونے سے بچانے کے وہ میں گم ہونے سے بچانے کے ایک طرح فاری حور اور اور عقلیات کے دیکھتانوں کے اندر تو راستہ کی نشانوں کی بنیا ئیوں جس طرح راستہ کی نشانوں کی جاتی ہے اس طرح فاری اور عقلیات کے دیکھتانوں میں جس جمی اللہ تعالیٰ نے راستہ کی نشان وہی کردی ہے۔ بھی راستہ عقیدہ کہلاتا ہے۔

ای طرح ہماری فکر بھی ان عظی صحراؤں کی وسعتوں بیں گم ہونے سے محفوظ رہتی ہے۔ عقل کی راہنمائی اور ہدایت کے لیے دونوں طرف نشان لگادیا گیا ہے۔اس سے ایک واضح راستہ متعین ہوجا تا ہے،جس کے بعد بھٹلنے کا امکان نہیں رہتا۔ پھر آپ جتنا مرضی چلتے جا کیں آپ کے لیے منزل مقصود پر پہنچنا آسان ہوجائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقیدہ کو بیان کر کے انسانی فکر کو ایک واضح راستہ اور نجے عطا فرمایا ہے۔ بید راستہ اتنا واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں ایک ایسار استہ لے کرآیا ہوں جو نہایت سیدھا ہے جس پر آنکو بند کر کے بھی چلا جائے تو منزل مقصودتک پہنچا جاسکتا ہے۔ یہ بہت آسان راستہ ہے۔ انتہائی نرم ہے، راستہ میں کوئی اینٹ پھر نہیں ہے۔ جب مہمانوں کے لیے راستہ بتایا جاتا ہے تو اسے صاف اور نرم بھی رکھا جاتا ہے۔ پٹانوں پر سے پھلا تگ کر تو مہمان نہیں جایا کرتے۔ اس راستہ میں اتنی روشن ہے کہ لیلھا کہ ناوں پر سے پھلا تگ کر تو مہمان نہیں جایا کرتے۔ اس راستہ میں اتنی روشن ہے کہ لیلھا کہ نہاؤں کے دان ۔ اس راستہ میں اتنی روشن ہے کہ لیلھا کہ نہاؤں کی روشن ہیں اتنی روشن ہیں کوئی الجھا و اور پر بیانی نہیں۔ بیراستہ انسانی فکر کو شبت اور قرر النے کے لیے قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ تو حید، رسالت اور معادے کا مقت میں اس معادے معادے کا مقت میں دیراستہ اللہ تعالی نے ہمائسان سے اور ہر قوم سے ملاقات کا وقت مقرکی ہوا معادے معادی تو تعیدہ کی ایک اللہ وقت مقرکی ہوا معادے معادے کا مقت کی تھیلا ہے تر آن مجید میں موجود ہیں۔ تو حید، رسالت اور معاد کا آئی میں میں گہرا معادے اس ملاقات کی تصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو حید، رسالت اور معاد کا آئی میں گہرا ہوا ہے۔ اس ملاقات کی تصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو حید، رسالت اور معاد کا آئی میں گہرا

منطق ربط ہے۔ جب انسان کا نئات پر تھوڑا سا بھی غور کرتا ہے تو وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اس کا نئات کا ایک خالق ہونا چاہے اور ہے۔ اگر خالق ہے تو وہ حکیم بھی ہے۔ اس کو بڑا دانا، اور دانشمند ہونا چاہیے، کوئی بے عقل اور نا دان تو یہ سارا نظام اس طرح نہیں چلاسکتا جس طرح چل رہا ہے۔ جب وہ دانا خالق ہوگا تو وہ دانا مد بر بھی ہوگا۔ اس لیے کہ وہ اس کا رخانہ کو بنا کرا کہ جانب بیر شہیں گیا بلکہ ہروقت اور ہر لحداس کو چلا بھی رہا ہے۔ وہ علیم بھی ہے، کہ علم کے بغیر کا نئات کو چلانا مکمکن نہیں ہے۔ اس طرح وہ ساری الہی صفات جو قر آن مجید میں اساء حتی میں بیان ہوئی ہیں وہ اس ایک عقیدہ کے طور پر ایک ایک کر کے سامنے آتی چلی جا کیں ۔ اور انسانی عقل مجمی سے تعلیم کرتی ۔ اور انسانی عقل بھی یہ تیا ہوتا ہے کہ اللہ بھی یہ تاہوتا ہے کہ اللہ تعلیم کرتی چلی جا کی کہ بالکل ایسانی ہونا چاہیے تھا۔ عقل سلیم بھی اس کو تسلیم کرتی ہو گا۔ اور انسانی مان کے تو بھر دوسرا سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی مرضی کے لائے کہ مرضی کے مطابق ہم کام کیسے کریں۔ جب ہر جگدای کی مرضی چل رہی ہے، آقاب اور حرکت نہیں کر مختی تو ہم کیسے اس کی مرضی کے بغیر حرکت کر سکتے ہیں اور ہمیں کیوں ایسا کرنا ماہتا ہا کہ ایک کر کے۔ بیل دراغور کرنے سے رسالت اور نہوت پر چاہیے۔ لہذا ہمیں اس کی مرضی معلوم کرنی ہوگی۔ یوں ذراغور کرنے سے رسالت اور نہوت پر چاہیے۔ لہذا ہمیں اس کی مرضی معلوم کرنی ہوگی۔ یوں ذراغور کرنے سے رسالت اور نہوت پر چاہیے۔ لہذا ہمیں اس کی مرضی معلوم کرنی ہوگی۔ یوں ذراغور کرنے سے رسالت اور نہوت پر پیات کیا کہ کوئی تو بیل کوئی تو ہے۔ لہذا ہمیں اس کی مرضی معلوم کرنی ہوگی۔ یوں ذراغور کرنے سے رسالت اور نہوت پر پیاتھیں آگیا کہ کوئی تو ہیں خور کی ہوئی تو ہیں درائور کرنے سے رسالت اور نہوت پر پیاتھیں آگیا کہ کی کوئی تو ہی خور کوئی ہوئی۔ یون ذراغور کرنے سے رسالت اور نہوت پر پیاتھیں آگیا کہ کوئی تو ہوئی خور در کی ہے۔

جب نبوت اور رسالت پر عملدر آمد شروع کردیں گے، توبیسوال پیدا ہوگا کہ جو نیکوکار ہوں گے ان کے ساتھ کیا سلوک ہول گے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اور جو بدکار ہول گے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یوں یہاں سے معاد پر یقین پیدا ہوگیا۔ گویا یہ تنیوں عقائد آپس میں نہ صرف کی طور پر مر بوط ہیں بلکہ ایک دوسرے کا منطقی نتیج بھی ہیں۔ ایک پر یقین آ جائے تو باتی سب پر بھی ایک ایک ایک کرکے یقین آتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس سارے فوروخوش کو انسان کی فطرت کا تقاضہ بتایا گیا ہے۔ عقائد میں صرف بنیا دی چیزیں بتائی گئی ہیں۔

قرآن مجیدکوئی علم الکلام کی کتاب نہیں ہے،البتہ اس میں اساسی اصول اور عقیدہ کی بنیادی بنادی گئی ہیں۔ اور بلاشیہ بنی ہیں۔ بقیہ معاملات میں انسان کو آزادی حاصل ہے۔عقیدہ کو سادہ اور واضح انداز میں سجھنا اور سمجھانا چاہیے۔قرآن مجید کی حدود میں رہ کربیان کرنا چاہیے۔قرآن مجید کی حدود میں رہ کربیان کرنا چاہیے۔قرآن مجید کی خدید فلفے کے مباحث عقیدہ کو

سکسی دورکی زبان میں بیان کرنے میں مدوتو دے سکتے ہیں ،اوران سے سیکام لیا جاسکتا ہے، کیکن ان کوعقیدہ کا جزبنالینا درست نہیں۔

جب قرآن مجیدتو حید کے بنیادی عقائد کاذکرکرتا ہے تو اس کے پیش نظریہ بات بھی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے بیں ماضی میں کن کن راستوں سے گراہیاں آئی ہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ ایسی گراہیوں کو پہلے بی روک دیا جائے۔ مثال کے طور پر ہماری پڑوی قوم کروڑوں خداؤں کو مانتی ہے۔ ڈاکٹر رادھا کرش جو ہندوؤں کے نامور مفکر اور بیسویں صدی کے بہت بڑے فلفی تضاور ہندوستان کے صدر بھی رہے انہیں اپنے تمام ترتعقل اور تغلسف کے باد جود یہ بات بالکل عجیب نہیں گلی کہ ان کی قوم کروڑوں خداؤں کو مانتی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب انڈین فلائی میں اپنی تعقیدہ کی نہ صرف فلسفیانہ تو جبہد کی بلکہ اس بت پرت کا عقلی دفاع کرنے کے بھی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ خداے مطلق کی صفات اور اس کے مظاہر استے زیادہ ہیں کہ ان کا صحیح تصور واضح کرنے کے لیے استے بہت سے خداؤں کا ماننا ضروری ہے، یہنا طافتہی کی سب سے بڑی بنیا د ہے۔ انہوں نے اپنی دائست میں اپنی قوم کے مشر کا نہ رویہ کی عقلی دیا تھا کہ خدات میں اپنی قوم کے مشر کا نہ رویہ کی عقلی یہ خلاج ہی کا سب سے بڑی بنیا د ہے۔ انہوں نے اپنی دائست میں اپنی قوم کے مشر کا نہ رویہ کی عقلی یہ کا کرنے کے لیے است میں اپنی قوم کے مشر کا نہ رویہ کی عقلی یہ کی سب سے بڑی بنیا د ہے۔ انہوں نے اپنی دائست میں اپنی قوم کے مشر کا نہ رویہ کی عقلی یہ کی سب سے بڑی بنیا د ہے۔ انہوں نے اپنی دائست میں اپنی قوم کے مشر کا نہ رویہ کی عقلی یہ کی سب سے بڑی بنیا د ہوں کے ان کا میں کو سب سے بڑی بنیا د ہوں ہوں نے اپنی دائست میں اپنی قوم کے مشر کا نہ دورہ ہیں کہ ان کا میں کو سب سے بڑی بنیا د ہوں کے ان کا میورہ کی مقالی کی سب سے بڑی بنیا د ہوں کی خوا

تعبیر کرنے کی کوشش کی کہ خدائے کبیر کو سجھنے کے لیے اس کے لا تعداد حسی وجودوں کا مانتا ہے صد ضروری ہے۔

آپ نے ہندوستان کے ڈاک کے ٹکٹ پرتری مورتی کی تصویر دیکھی ہوگ ۔ یہ ہندوستان کاسرکاری نشان ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم کی رہائش گاہ کا نام بھی تری مورتی ہاؤس ہے، حالا نکدویسے وہد وکو کی کرتے نہیں تھکتے کہ وسیکولر ہیں اور ہندوستان میں پائے جانے والے تمام فدا ہب کو برابر بیجھتے ہیں۔ حالا تکہ ایسانہیں ہے۔۔تری مورتی سے مراد خدا کی تین بنیا دی صفات اوران کے مظاہر ہیں۔خدائے خالق،خدائے میت۔۔

قرآن مجیدنے اس غلط عقیدہ کی تر دید کرتے ہوئے بتایا کہ خالتی کا ئنات ایک ہی ہے، البتداس کے بہت سے خوبصورت نام ہیں۔قرآن مجید میں صفات کی اصطلاح بھی استعمال نہیں کی گئی ، بلکہ اساء الحسنی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پاکیزہ نام اللہ تعالیٰ کی بے ثار صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ ہم نے آسان اور زمین کے درمیان جو پچھ پایا جا تاہا ہے۔ کی کھیل کے طور پر پیدائیس کیا۔ ہم نے اسے بامقصداور حق پر بنی ہدف کے ساتھ بیدا کیا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ یہ کون کہتا ہے کہ کھیل کے طور پر بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ ندعر بول میں کو فی محف یہ نفضول اور بیہودہ عقیدہ رکھتا تھا، ندعر ب میں آبادد گر ندا ہب میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا۔ لیکن ایک قوم دنیا میں موجود ہے جس کا بیعقیدہ ہے کہ یہ سارا سنساررام کی لیا ہے۔ رام نے کھیل کے طور پر بیکا ننات بیدا کی ہواور سے جہال بنایا ہے۔ بید نیا اس نے خوش طبعی اور وقت گذاری کے لیے بنائی ہے۔ جب اس کا دل بھر جائے گا تو اس کو تو ڑ بھوڑ دے گا۔ جیسے اور وقت گذاری کے لیے بنائی ہے۔ جب اس کا دل بھر جائے گا تو اس کو تو ڑ بھوڑ دے گا۔ جیسے نیچ رہت کے گھروندے بناتے ہیں، ان سے دل بہلاتے ہیں اور جب دل بھر جاتا ہے تو ان کو نیو کی بیاد پر کا نتات کا پورا نظام بنا ہوا ہے۔ قرآن جمید نے اس مہل نظر بیکوا کی افظ میں اس تصور کی بنیاد پر کا نتات کی تعاش میں تھ پیدا گی تی ہے، اس کی بنیاد میں کوئی غیر شجیدہ محرک یا مستر دکردیا کہ بیساری کا نتات حق کے ساتھ پیدا گی تی ہے، اس کی بنیاد میں کوئی غیر شجیدہ محرک یا عضر شامل نہیں ہے۔

يبود يول السيعقيده نه جانے كب سے چلا آر باہے كدالله تعالى نے بہلم دن فلال

مخلوق کو پیدا کیا، دوسرے دن فلال مخلوق کو پیدا کیا اور تیسرے دن فلال مخلوق کو پیدا کیا۔اس طرح چیدن کی مخلوق ات کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ساتویں دن اس نے آرام کیا، نعوذ باللہ وہ تھک گیا۔قرآن مجید نے ایک لفظ میں اس سارے تصور کو غلط قرار دے دیا۔ ولم یعی بعلقهن۔وہ ان سب کو پیدا کر کے تھانہیں۔

یے چندمثالیں ہیں جن سے واضح ہوجا تا ہے کہ س طرح قرآن مجید نے ایک ایک دودو
الفاظ میں بڑے بڑے باطل افکار اور کا فرانہ تصورات کو غلط قرار دیا۔ یہ اسلوب ہے، جوقرآن مجید
نے عقائد کی وضاحت اور تعین کے لیے اختیار کیا ہے، انسانی فکر کی مزلیں متعین کرنے کے لیے
گویا یہ راستے مقرر کردیے۔ جہاں جہاں سے انحراف کے راستے کھل سکتے تنے وہ راستے بند
کردیے۔ جہاں کہیں گڑھے تنے اور انسان کا پاؤل دھنس سکتا تھادہ گڑھے اور سورا خ بند کردیے۔
ایک اور چیز عقائد کے بارے میں خاص طور پرقرآن مجید میں آئی ہے جو ماضی میں
بڑی غلط فہمی کا ذریعہ بنتی رہی ہے۔ اس باب میں اگر الجھن پیدا ہوجائے تو انسان بہت سی غلط
فہمیوں کا شکار ہوجا تا ہے۔ سب سے بڑی غلط فہمی انسان کو اپنے بارے میں ہوجاتی ہے۔ بھی سجھتا
ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں تو اپنے کو خدا سمجھ کر فرعون بن جا تا ہے۔ ہمارے اس کا چیرہ دیکھنا
ایک افریقی ملک کا صدر تھا اس کے مانے والے اس کو خدا سمجھتے تنے۔ ہر صبح اس کا چیرہ دیکھنا

اس کے برعکس بھی ایک اور غلط بنی انسان کو یہ پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ بھتا ہے کہ میں تو کیڑوں مکوڑوں سے بھی بدتر ہوں۔ دنیا کی ہر چیز بھے سے برتر اور افضل ہے۔ ہر چیز جو جھے سے افضل ہے وہ میرے لیے خدا ہے۔ ہروہ چیز جو جھے نفع یا نقصان پہنچائے وہ میرے لیے خدا کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ بندر ہو، چھپکلی ہو، پیپل کا درخت ہو، گڑگا اور جمنا کے دریا ہوں۔ ان سب کو معبود مخم ہرایا گیا ہے۔

قرآن مجیدنے ان دونوں غلط فہیوں کی تر دید کردی اور بتایا کہ انسان کا درجہ ہم نے اپنی تمام مخلوقات سے بلند کیا ہے۔ ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر ورزقنا هم من الطبیات وفضلنا هم علی کثیر ممن حلقنا تفضیلا یعنی ہم نے بنی آوم کو کمرم بنایا، برو بحری ان کوسواریاں عطا کر مایا اوراپی برو بحری ان کوسواریاں عطاکس، ان کو یا کیڑہ اور ستھری چیزوں پر مشتمل رزق عطافر مایا اوراپی

بہت ی مخلوقات پران کو بڑی فضیلت اور برتری عطا کی۔لہذا جب ہم نے اکرام عطا کیا ہے تو دنیا کی کسی چیز کودیوتا ندمانو ، ہرچیز ہے تمہارا درجہ بلند ہے اور ہرچیز تمہارے لیے مخرکی گئی ہے۔

اب دورجدید کے انسان نے ایک شخص کوتو خدا بنانا جھوڑ دیا ہے۔البتہ ایک سے زاکد اشخاص پر شمل گروہوں اور جماعتوں کوخدائی کا مقام ہمار ہے اس جدید دور میں بھی دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر برطانوی پارلیمنٹ کو لے لیجے۔کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کو اختیار مطلق حاصل ہے۔ وہ جو چاہے کرے، سوائے اس کے کہ وہ کسی مردکو تورت نہیں بناسکتی اور کسی عورت کومر ذہیں بنا سکتی اور جے ناجا کر سمجھے وہ نا کر سے جے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کوفر عون کے مقام برفائز کرنے کے مترادف ہے، جس کو وہ جائز ہے جو وہ جائز ہے اور جے ناجا کر سمجھے وہ نا جائز ہے جو حیثیت اہل انگلتان نے پوحیثیت اہل عراق نے نمرود کو اور اہل مصر نے فرعون کو دی تھی وہ دیثیت ایک فرد کودی تھی اور پیچھلوں نے یہ خدائی حیثیت ایک فرد کودی تھی اور پیچھلوں نے ایک گروہ کود سے رکھی ہے، بعض اوقات گراہی ایک شخص کی طرف سے آتی ہے تو محدود ہوتی ہے۔لیکن آگر بہت سے انسانوں کی طرف سے گراہی آئے تو اس کے اثرات بہت محدود ہوتی ہے۔لیکن آگر بہت سے انسانوں کی طرف سے گراہی آئے تو اس کے اثرات بہت محدود ہوتی ہے۔لیکن آگر بہت سے انسانوں کی طرف سے گراہی آئے تو اس کے اثرات بہت ہے۔

بیروہ چیزیں ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے۔قر آن مجید میں بیسارےمضامین سورۃ فاتحہ سے لے کروالناس تک بیان ہوئے ہیں۔

قرآن مجید کادوسرابرامضمون احکام ہے۔ یعنی قرآن مجید کی و مہدایات اور تعلیمات جو انسانی زندگی کے ظاہری اعمال کومنظم کرتی ہیں۔ یہاں بھی قرآن مجید نے انسانوں کو غیر ضروری اصول وقواعد کے بوجھ تلینہیں دابا، اور نہ ہی بیقرآن مجید کا منشا ہے۔ قرآن مجید نے سابقہ اقوام کے اس طرز عمل کو غلط قرار دیا ہے جس کے بموجب انہوں نے قانون کا غیر ضروری بوجھ لوگوں کے اور یا تنالا ددیا تھا کہ ان کی کمرٹوٹ گئی تھی۔

قرآن مجیدنے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اور شریعت کے اوصاف اورخوبیال بیان کرتے ہوئے ارشاوفر مایا: بصع عنهم اصرهم والا غلل التی کانت علیهم یہاں یہودیوں کی طرف بھی بالواسطه اشارہ ہے کہ ان کے ربیوں اور را ہبوں نے عوام الناس پر غیرضروری ضابطوں اور لا تعدا داصول اور تو اعد کا اتنابو جھال دویا تھا کہ لوگ اس سے اکتا گئے تھے۔

قرآن مجید نے واضح اور دوٹوک اعلان کیا کہ دین میں نہ کوئی تختی ہے اور نہ تگی۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، الدین یسر ،اورا لیے ہی دوسرے اصول وقواعد شریعت کے احکام کی بنیادی میں الدین من حرج، الدین یسر ،اورا لیے ہی دوسرے اصول وقواعد شریعت کے احکام میں بھی بنیادی ہدایات دی گئی ہیں ای طرح احکام میں بھی بنیادی ہدایات دی گئی ہیں۔ براہ راست احکام پر بنی آیات قرآن مجید میں صرف دوسویا سوادوسو ہیں، اور اتنی ہی مزید ہیں جو احکام سے بالواسط تعلق رکھتی ہیں۔ بقیہ چھ ہزار ایک سوآیات دوسرے اتنی ہی مزید ہیں جو احکام سے بالواسط تعلق رکھتی ہیں۔ بقیہ خطال ،حرام ،متحب، وغیرو، ان معاملات سے متعلق ہیں۔ بیعدود جوقرآن مجید نے دی ہیں لیعنی طال ،حرام ،متحب، وغیرو، ان کے اندر رہے ہوئے امت کے اہل علم اپنے اجتہاد اور اجماع سے ضروری تفعیلات مطے کر سکتے ہیں۔ ان تفعیلات کی قیامت کے اہل علم اپنے اجتہاد اور اجماع سے ضروری تفعیلات مطے کر سکتے ہیں۔ ان تفعیلات کی قیامت کے اہل علم اپنے اجتہاد اور اجماع سے ضروری تفعیلات کی قیامت کے وہل انتہائیں ہوگی۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے کہ ایک ٹی منزلہ ممارت بنائی جائے اوراس تی حمری بنیادیں رکھی جائیں ۔ یکیل کے بعد اس ممارت کی اندر سے تزئین وآ رائش اور زیب وزیت ہوتی رہے، اندر سے سامان تبدیل کیا جاتا رہے ، اس کی جزوی تر تیب وآ رائش بدلی جاتی رہے ۔ جاتی ممارت کا ڈھانچہ اور بنیادیں وہی رہیں، اس کا رنگ وروغن تبدیل ہوتا رہے ، حالات کے لحاظ سے اندرونی اور جزوی تبدیلیاں ہوتی رہیں ۔ موسم کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، اور زمانہ کے لحاظ سے لوگ حسب ضرورت جزوی ردوبدل کرتے رہیں ۔ احکام کے باب میں قرآن مجید کا بھی انداز ہے۔ احکام کے لیے فقہ کی اصطلاح مروج ہے۔

نقد کے لفظی معنی ہیں گہری سمجھ۔آپ سوچیں کے کہ گہری سمجھکا اور قانون کا آپس ہیں کیا تعلق ہے؟ ذراساغور کریں قوبا چل جاتا ہے کہ ان دونوں میں بہت گہراتعلق ہے۔قرآن مجید میں جوآیات احکام ہیں وہ تو دوڑھائی سوآیات سے زیادہ نہیں ہیں۔لیکن یہ چھسوآیات الاشنائی حالات ومسائل پر منطبق ہور ہی ہیں۔انبانی زندگی میں بے حدو حساب اور بے ثار کیفیات اور لا تعداد معاملات ہروفت اور ہرلحہ ہرفض کو پیش آرہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات ان ڈھائی سونصوص سے منفبط ہور ہے ہیں۔ ان محدود نصوص کو الا محدود حالات پر منظبق کرنے کے ڈھائی سونصوص کو زندگی کے لا متنائی گوشوں میں منظبق کرنا ناممکن ہے۔ ابندا فقد یعنی گہری فہم و شعیرت اس سارے مل کالازی حصہ ہے۔ بیقرآن مجید کا دوسرا بنیا دی مضمون تھا۔

تیرا بنیادی مضمون ہا خلاق ، تزکیداوراحسان ۔ یعنی وہ چیز جوانسان کے جذبات اوراحساسات کو منصبط کرے وہ اخلاق ، تزکیداوراحسان ہے۔ تزکیدی اصطلاح قرآن مجید میں استعال ہوئی ہے و یعلمہ ہم الکتاب والحکمة ویزکیهم۔ تزکیدے مراد ہے روحانی پاکیز گی کا ایساعمل جس کے نتیجہ میں انسان اندر سے پاکیزہ ہوجائے اوراللہ تعالی سے تعلق اتنا مضبوط ہوجائے جتنا ہونا چاہیے۔ اسم مل کانام جو تربیت کا لیک پورے نظام عمل سے عبارت ہے تزکیہ ہوجائے جتنا ہونا چاہیے۔ اس عمل کانام جو تربیت کا لیک پورے نظام عمل سے عبارت ہے تزکیہ ہوجائے مقام پر بنی ہے۔ جب انسان پاکیز گی اور تزکید کے اس طویل عمل سے گزرتا ہے تو وہ ایک ایسے مقام پر بنی جاتا ہے۔ جو احسان کا مقام کہ لاتا ہے۔ اس کا ذکر اس مشہور صدیث میں ملتا ہے جو صدیث جریل جاتا ہے۔ جو احسان کا مقام کہ لاتا ہے۔ اس کا ذکر اس مشہور صدیث میں ملتا ہے جو صدیث جریل کو جیسے تم اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کر و جیسے تم کہلاتی ہے۔ اس حدیث کے بموجب احسان ہیہ کہ تم اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کر و جیسے تم اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کر و جیسے تم اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کر و جیسے تم اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کر و جیسے تم اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کر و جیسے تم اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کر و جیسے تم اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کر و جیسے تم است دی کیور ہے ہونا وہ تم ہیں دی کیور ہے۔ اس کا دو تا کیا کہ کیور ہے ہونا وہ تم ہیں دی کیور ہے۔ اس کا دی کیور ہے کو کو کیور کیا تھائی کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم کیور ہے۔ اس کا دی کیور کیا کی کور ہے۔ کیک کیور ہے۔ اس کا دی کیور کی کیور ہے۔ کیور کیور کیا کیور کیا کیور کیا کی کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیا کیور کیا کی کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیا کیور کیا کی کیور کیا کی کیور کیا کی کرتا ہے کور کیا کیور کیور کیا کیور کیور کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیور کیا کیور

یا حساس کہ میں ہر لحداللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوں اور وہ کسی وقت بھی ، ایک وقیقہ اور ایک ثانیہ کے لیے بھی ، میرے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بیا حساس انسان کے اعدرایک انقلا بی قوت اور غیر معمولی تبدیلی پیدا کردیتا ہے پھر انسان اگر اپنی سابقہ کیفیت کا موجودہ کیفیت سے مواز نہ کر ہے و اسے زمین اور آسان کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ پہلی زندگی حیوانات کی زندگی تعموان نہ کی فراب اصل زندگی شروع ہوئی ہے۔ جب بیا حساس پیدا ہو جاتا ہے قو پھر انسان کا ہر مل ، خواہ ، وہ تنہائی میں ہویا رات کی تاریکی میں ،صرف اللہ رب المعزت کی رضا کے لیے ہوجا تا ہے ، اس سے وہ کیفیت حاصل ہوجاتی ہے کہ ایک نوجوان خاتون خاتون رات کی تاریکی میں بیسوج کر دود دھیں پانی نہیں ملاتی کہ اگر عرفیمیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہو اس کی علی میں بیسوج کر دود دھیں پانی نہیں ملاتی کہ اگر عرفیمیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہوجا تا ہے ۔ بیا حسان کا مقام ہے جو تزکیہ کے نتیجہ میں دود ھفر وخت کرنے والی لاکیوں تک میں پیدا ہوجاتا ہے۔

میقر آن مجید کا تیسرا بنیادی مضمون ہے۔ تزکیدادراحکام کے باب میں ایک چیز اہم ہے۔ وہ یہ کہ جہال تک احکام کا تعلق ہے وہ اکثر و بیشتر مدنی سورتوں میں نازل ہوئے۔ کی سورتوں میں احکام نہیں ہیں۔ اخلاق و تزکید کی ہدایات دونوں جگہ ہیں۔ سورة مومنون اور سورة فرقان میں جودونوں کی سورتیں ہیں اخلاقی احکام دیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ اخلاق پڑمل کرنے کے لیے نہیں ریاست کی ضرورت ہے۔ نہ قانون کی اور نہی سیاس اوارے کی۔ تمام

اہل ایمان قرآن مجیدی اخلاقی مدایات پڑھل کرنے کے پابند ہیں، چاہے ریاست کا وجود ہو یا نہ ہو،اخلاق اور روحانیات ہی میں عبادات بھی شامل ہیں اور ہر جگہ ہر فرد پران کی پابندی لازم ہے۔ ان امور پرعلمدرآ مدکے لیے کسی اسلامی حکومت یا مسلم معاشرہ کا وجود ضروری نہیں ہے۔

قرآن مجید کا چوتھا بڑا مضمون امم سابقہ کا تذکرہ ہے، جس میں تصفی القرآن بھی شامل ہے۔ اس تذکرہ میں قصفی القرآن بھی شامل ہے۔ اس تذکرہ میں قرآن مجید نے دوقتم کے تذکرے کیے ہیں۔ ایک تذکرہ تو ان حضرات کا ہے جواللہ تعالیٰ کے نبی اور مقرب بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات دوسروں تک پہنچا کراور ان کی پیروی کر کے دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید کا کہنا ہے کہ ان میں سے بعض کے پیروی کر کے دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید کا کہنا ہے کہ ان میں سے بعض کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے اور بعض کے بیان نہیں کیے۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر انبیاء کی تعدادا کیک لاکھ چوہیں ہزار ہے، جیسا کہ عام طور پرمشہور ہے، تو پھر صرف ۱۵ ابنیاد کا ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ اگر سب کا نہیں تو کم از کم دوچار سوکا ذکر تو ہوتا۔

یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پرغور کرنا چاہے۔اگر میری ایک سابقہ گفتگو کو ذہن میں رکھا جائے جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتیں دراصل دو ہیں ۔ ایک براہ راست بعثت جوعر بوں کے ایستی ، دوسری بعثت جوعر بوں کے واسطے سے غیرعر بوں کے لیے تھی ، دوسری بعثت جوعر بوں کے واسطے سے غیرعر بوں کے لیے تھی ۔ اسلوب کے شمن میں میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں بہت سے مضامین خاص عرب واقف تھے ، اور نہ صرف عرب واقف تھے ، اور نہ صرف واقف تھے ، اور نہ صرف واقف تھے بلکہ ان میں سے بہت سے امور ان کے مزاج اور ثقافت کا حصہ تھے ۔ چنا نچہ جن انبیاء کرام کے ناموں سے عرب لوگ مانوس تھے ان کا تذکرہ کرنے پراکتھا کیا گیا ہے۔ وہاں بیہ منوانا مقصور نہیں تھا کہ فلاں فلاں اشخاص جومثلاً ہندوستان ، جاپان یا چین میں بھیجے گئے تھے وہ وہ اقعتا نبی مقصور نہیں تھا کہ فلاں فلاں اشخاص جومثلاً ہندوستان ، جاپان یا چین میں بھیجے گئے تھے وہ وہ اقعتا نبی انداز کرکے یہ بحث شروع کردیتے کہ فلاں صاحب جن کا نام آیا ہے وہ نی الواقع نبی تھے کہ نہیں تھے ، یہ ایک خالص مورخانہ سوال ہوتا جوقر آن مجید کے مقصد سے غیر متعلق ہے۔

چونکدوہاں مقصود صرف نبوت کا اصول اور منصب منوانا تھااس لیے صرف انہی انبیاء کا نام لیا گیا جن کوقر آن کے اولین مخاطبین ، یعنی عرب لوگ پہلے سے جانتے تھے۔ وہ حضرت واؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام سے اس حد تک واقف تھے کہ بید دونوں بہت عظیم بادشاہ گذر ہے ہیں۔ بتایا گیا کہ وہ نبی بھی تھے۔ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیہم السلام کے نام لیوا تھے۔ اس لیے ان کے حوالہ سے دین کی بہت می باتیں ذہن نشین کرانا مناسب تھا۔ دیگر متعدد پیغیبروں کے ناموں سے مانوس تھے۔ان کو بتایا گیا کہ وہ سب بھی تو حید پرست تھے۔

غیر عربوں کی مثالیں دیے سے دیگر الجھنیں بھی پیدا ہو سکتی تھیں۔ مثال کے طور اگر ہندوستان میں کوئی کرش جی نبی آئے ہوں تو عربوں کے لیے قرآن مجید کے اولین مخاطب کے طور اگر پر یہ ماننا ضروری نہیں تھا کہ واقعی ہندوستان کے لیے بھیجے جانے والے نبی کا نام کرش جی تھا۔ اس وقت اصل مقصود نبوت کا منصب ان سے منوانا تھا، اس لیے ان کے جانے پیچانے انبیاء ہی کے ذکر پر اکتفا کیا گیا۔ اور چونکہ نبوت کی آخری کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے آپ کی سیرت و کر دار کی تفصیل بیان کردی گئی۔

سابقہ انبیاء میں سے ہرنی نام بنام جانتا مسلمان ، دنے کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف بیجانا کافی ہے کہ اللہ تعالی نے جب اور جہاں اور جس کو نبی بنا کر بھیجا وہ سچا اور برحق تھا۔

یواس لیے کیا گیا کہ اصل مقصد پر نظر مرکوزر ہے اور مقصد سے ہٹ کر غیر ضروری مباحث نہ شروع ہوجا کیں۔ اس سے ایک اور سبق بی بھی ملتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں غیر ضروری بحث الشانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔

ان انبیاء کرام کے تذکرہ کی ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید محض تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کوان واقعات سے اس انداز کی دلچین نہیں ہے جس انداز کی ایک مورخ کو ہوتی ہے۔ قرآن کوان واقعات سے اس انداز کی دلچین نہیں ہے جس انداز کی ایک مورخ کو ہوتی ہے۔ قرآن صرف یہ بتانا چا ہتا ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کیا تھیں۔ اور ان کارویہ اور طرز عمل کس طرح کا تھا، تاکہ دوسر ہے بھی ای طرح کارویہ اختیار کریں۔ اس تذکرہ میں قرآن مجید نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ان انبیائ کرام کے تذکرہ کو ترجیح دی ہے جو اہم مکارم اخلاق کی خصوصی طور پر نمائندگی کرتے تھے۔ قرآن صبر، شکر، ہجرت، قربانی اور جابر حکمر انوں کے سامنے جرات سے حق بات کہہ دینے کی تعلیم دیتا ہے سے انبیاء کرام جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے خاص طور پر ان اوصاف کا عملی نمونہ تھے۔ صبر کی نمائندگی جتنی حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے اتی دوسری جگر نہیں ملتی اگر چومبر کی یہ صفت تمام انبیاء میں موجود تھی۔ مگر جتنی واضح میں نظر آتی ہے اتی دوسری جگر نہیں ملتی اگر چومبر کی یہ صفت تمام انبیاء میں موجود تھی۔ مگر جتنی واضح میں نظر آتی ہوئی ان نمیاں نہیں ہوئی۔ شکر حضرت

سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں جتنا ملے گا اتناکسی اور نبی کے ہاں نمایاں ہو کرنہیں آئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی نعمتیں بھی کسی کوعطانہیں ہوئیں۔ قربانی ہرنبی نے دی ہے، مگرجس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک میں یہ چیز منعکس ہور ہی ہے اس طرح کسی اور کی دات میں نہیں ہور ہی ہے اس طرح کسی اور کی دات میں نہیں ہور ہی ہے۔ طالم بادشاہ کے سامنے بہت سے نبی کلمہ حق لے کر کھڑے ہوئے گر جس جرات کے ساتھ حضرت موسی علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑ ہے ہوئے وہ ضرب المثل بن مجل جس جرات کے ساتھ حضرت الامثال دنیا کی ہر مسلم زبان میں ملتی ہیں۔ اتنی جراءت کر دار کہ انسان کا نام ضرب المثل بن جائے بہت کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے۔

اس طرح یہ پچیس کے پچیس انبیاء کرام خاص خاص انسانی اوصاف کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پچھ نبیوں کا ذکر صرف چندالفاظ میں ہی آیا ہے۔ مثلا حضرت عزیر علیہ السلام ۔ ان کے اوپر موت طاری ہوگئ تھی ، اللہ تعالیٰ نے طویل عرصہ بعد انہیں دوبارہ زندہ کرکے کھڑا کردیا اس لیے اس غیر معمولی واقعہ کی وجہہ سے ان کا تذکرہ آگیا۔

یا نبیاء کرام کی سیرت کا تذکرہ ہے جوقر آن مجید میں جابجا بھواہے۔ جبقر آن مجید
کا قاری سی تذکرے بار بار پڑھتارہ گا تواس کے سامنے سیسارے انسانی اوصاف اور اخلاقی
خصائل متشکل ہوکر آتے رہیں گے۔قرآن مجید کا پڑھنے والا انبیاء کرام کی روحانی معیت میں
زندگی گزارے گا۔ ہروقت اس کے سامنے یہ مناظر رہیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کسے
صبر کیا، حضرت سلیمان نے کسے شکر کیا، حضرت ابراہیم نے کسے قربانی دی۔حضرت موئی علیہ
السلام نے کسے حق بات کہی۔ انسانی ذہن اور کردار سازی پراس کا جواثر ہوتا ہے اور ہوسکتا ہے وہ
واضح ہے۔

ان تمام خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔
آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں بقیہ تمام انبیاء کرام سے زیادہ ہے۔ آپ کی زندگی کے تمام اہم
ترین واقعات قرآن مجید میں محفوظ ہیں ،غزوات ، ہجرت ، فتح مکہ ، وغیرہ قرآن پڑھنے والا واقعتا
میر محسوس کرتا ہے کہ وہ سیرت کے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے۔ اگر قرآن کا قاری قرآن پاک کو
سمجھ کر پڑھتا ہے تو روحانی طور پر وہ انبیاء کرام کی معیت میں زندگی گزارتا ہے۔ اس کا اثر انسان
کے کردار میں اتنا غیر معمولی اور غیر محسوس طریقے سے بیدا ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ ان لوگوں سے

تقابل كركے بوسكا ہے جوقر آن مجيدكواس طرح نہيں يرصے جيسا كه يرطنا جاہے۔

یدان لوگوں کا تذکرہ ہے جوقر آن مجید کی نظر میں مثبت رول ماڈل ہیں۔ دوسرا تذکرہ امم سابقہ کے حوالہ سے ان منفی کرواروں کا ہے جو گمراہی اورانحراف کا نمونہ ہیں۔ گمراہی اورانخراف انسان کی زندگی میں جتنے راستوں ہے آتا ہے وہ دو ہیں۔ انحراف کی ذیلی قسمیں تو ہے شار ہیں ، کیکن یہ دو بڑے بر سے راستے ہیں۔ ایک انحراف آتا ہے کسی نعمت کے آنے کے بعد اور دوسرا انحراف آتا ہے نعمت کے قیار نامی ہو انہیں ساتا۔ مثلا انحراف آتا ہے نعمت کے چھن جانے بعد بعض اوقات نعمت آتی ہے تو انسان پھولا نہیں ساتا۔ مثلا اقتد ارمل جائے تو فرعون اور نمرود بن جاتا ہے بعض اوقات اقتد ارتو نہیں ملتا۔ کیکن اقتد ارکی مصاحب ملتی ہے تو وہ ہامان بن جاتا ہے۔ اور بنا ہے شد کا مصاحب پھرے ہے اتر اتا۔ ہامان کا وقت کے عکمران سے بڑا قرب تھا۔ اس لیے اس قرب کے نشہ میں مبتلا ہوگیا اور راہ راست سے مطاب گیا۔

پعض او قات انسان دولت کے نشے میں گرفتار ہوجاتا ہے اوراس نشہ میں راہ راست ہے بھٹا ہے۔ اس کے لیے قارون کی مثال دکھائی گئی۔ بھی نہ دولت ہوتی ہے نہ اقتد ارہوتا ہے، نہ اقتد ارسے قربت ہوتی ہے۔ لیکن کی بڑے آدی سے رشتہ داری کی بناء پر انسان بہک جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں ہزاروں لاکھوں بڑے بڑے انسان گذر ہے ہیں۔ انبیاء کرام سے بڑا کون ہوگا۔ اس فرض کے لیے انبیاۓ کرام کے رشتہ داروں کی مثالیں دی گئیں، اور اپنے رشتوں کا ہوگا۔ اس فرض کے لیے انبیاۓ کرام کے رشتہ داروں کی مثالیں دی گئیں، اور اپنے رشتوں کا جانجا ہوگا۔ اس فرض کے بیا انسان بہلا ہے۔ یعنی حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم السلام جیسے جلیل القدر ہستیوں کی بویاں۔ دومقرب بندوں کی بیویاں، جنہوں نے جب بوقائی کی تو اللہ اللہ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں داخل ہوجاؤ۔ نیک بیوی اور بدکار شوہر کے طور پر فرعون اور آسیہ والوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں داخل ہوجاؤ۔ نیک بیوی اور بدکار شوہر کے طور پر فرعون اور آسیہ کی مثال دی گئی کی سے اور آپ کے تمنام قربی اعز ہ آپ کی آگھوں کی شونڈک ہے۔ صرف کی مثال دی گئی کہ اگر حضور آپ جیسی داشت اقد س کا ذکر قرآن مجید میں نام لے کرکیا ایک بد بخت بچا تھا جو اسلام کا شرف حاصل نہ کرسکا۔ ابولہ ب کا ذکر قرآن مجید میں نام لے کرکیا۔ ایک بیت بیدی گئی کہ اگر حضور آپ جیسی ذات اقد س کا بچا بھی گمراہ ہوگا تو اس کوکڑی سزادی جائے۔ گیا۔

یدوه مضامین بین جوام سابقد کے حوالہ سے قرآن مجید میں آئے بین ۔ ایک اعتبار سے بیع عقیدہ بی کی تکیل بین کہ ان واقعات کے تذکرہ سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایک اعتبار سے بید احکام کی تکیل بین کہ ان سے احکام پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور ایک اعتبار سے بیا خلاق کی تکیل بین کہ ان سے اخلاق روش ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ دراصل گذشتہ میوں بنیادی مضامین کا لیمن ،عقائد، احکام اور اخلاق کا تکملہ اور تتہ بین اور ان میتوں کو reinforce کرنے ہیں۔

آخری چیز جوان چاروں کو reinforce کرتی ہے وہ موت اور مابعد الموت کا تذکرہ ہے۔ یعنی مناظر موت، ان مناظر ومشاہر کے بارے میں گذشتہ دنوں کی وہ گفتگو ذہن میں رکھے جس میں میں بن عرض کیا تھا کہ جسے فلم کا ایک شارٹ ہوتا ہے۔ اور مختصر ترین وقت میں برے بوے مناظر دکھا دیے جاتے ہیں، ای طرح قرآن مجید میں مختصر ترین الفاظ میں بیامور بتائے گئے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ قیامت کی ہولنا کی کے منظر کو ذہنوں میں بیدار اور تازہ رکھا جائے۔ اس لیے کہیں حساب کتاب کا منظر ہے۔ کہیں حشر کا منظر ہے اور کہیں جنت اور دوز خ کا ذکر ہے۔

ایسا تو بار ہا ہوا ہے کہ کسی سورت یا سلسلہ بیان میں صرف جنت کا تذکرہ ہے۔ اور دوزخ کا نہیں ہے۔ لیکن ایسا کہیں نہیں ہے کہ صرف دوزخ کا ذکر ہواور جنت کا تذکرہ نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ جنت اس کی رحمت کا شاہ کار ہے۔ اور دوزخ اس کی سز ااور غضب کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ساتھ جنت کا تذکرہ ضروری قبیں ہے۔ ویا بیکن جنت کے ساتھ جہنم کا تذکرہ ضروری نہیں ہے۔

یہ ہیں قرآن مجید کے وہ بنیادی مضامین جواس کے اصل موضوع سے براہ راست متعلق ہیں۔ بعنی انسان کی اس موجودہ زندگی میں صلاح اوراس آئندہ زندگی میں فلاح کو کیسے حاصل کیا جائے اوراللہ تعالیٰ کا جانشین کیول کربن کردکھایا جائے۔

ان کے علاوہ بھی بہت سے مسائل اور موضوعات قرآن پاک میں آئے ہیں۔ بعض جگہ طبی نوعیت کے مسائل ہیں۔ بعض جگہ ماحولیات کا تذکرہ ہے یہ سارے مسائل بھی انہی پانچ مضامین کو ذہن شین کرانے کے لیے ہیں۔اور اور بالا آخران کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کا اصل مضمون انسان کے سامنے تازہ اور بیدارہے۔



خطبه دوازدتهم

## تدریس قرآن مجید

دور جدید کی ضروریات اور تقاضیے ۱۹۔ایریل۲۰۰۳ء

## بسم اللدالرحمن الرحيم

ایک اعتبارے تدریس قرآن مجید کی ضروریات اور تقاضے ہر دور میں یکسال رہ ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ کا کوئی دوراییانہیں گذرا، جس میں انہیں درس قرآن کی ضرورت ندری ہو، اوراس کے تقاضوں اورضرورت پر گفتگو نہ ہوئی ہو۔ اسلام کی ابتدائی بارہ تیرہ صدیوں میں کوئی صدی الی نہیں گذری جب مسلمانوں کے نظام تعلیم اور ان کے نظام تربیت میں قرآن مجید کو بنیادی اوراسای اہمیت حاصل ندری ہو۔ پھر مختلف ادوار، مختلف نرمانوں اور مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے ذہن میں جو سوالات وحی اور نبوت کے بارے میں پیدا ہوتے رہے ہیں، وہ کم مسلمانوں کے ذہن میں جو سوالات وحی اور نبوت اور حیات بعدالیمات جسے بنیادی عقائد کے ویش ہردور میں کیسال رہے ہیں۔ بلکہ دحی و نبوت اور حیات بعدالیمات جسے بنیادی عقائد کے بارے میں محرین خداجن شبہات واعتر اضات کا اظہار کرتے رہے ہیں ان کی حقیقت بھی ہردور میں کم و بیش ایک جیسی ہی رہی ہے۔ حضرت نوح علیالسلام کے ذبانہ میں ان کی حقیقت بھی ہردور میں کے ذبانہ مبارک تک قرآن مجید نے مختلف لوگوں اور مختلف شخصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ان شخصیات کے ہم عصر لوگوں اور ان کے زبانہ میں رائح خیالات اور باطل عقائد کی تردید ہمی کی حسے ہی ہیں۔

دراصل ہر دور میں خاص عوامل اور خاص محرکات مختلف قتم کے اعتر اضات کوجنم دیتے

د ہے ہیں۔ مثلاً ایک بڑا اعتر اض قرآن مجید اور اس سے قبل آنے والی وی پر پڑیو ما مید ہا ہے کہ اس
پیغام کو ماننے والے اور اس کو لے کرا شخصے والے اکثر و پیشتر معاشرہ کے کمز ور اور ہے اثر لوگ ہیں۔
معاشرہ کے بااثر اور ذی اقتد ار لوگ زیادہ تر مخالفت ہی پر کمر بستہ رہے۔ اس طبقہ کے ہر شخص کے
اندریہ حلی ہوتی ہے کہ چونکہ مجھے مادی و سائل حاصل ہیں اور مال ودولت بھی میسر ہے اس لیے عقل
وفہم بھی مجھے وافر مقدار میں ملی ہے۔ یہ غلط فہنی ہر دور کے انسان کور ہی ہے۔ آج بھی میے غلط فہنی وسیع

پیانہ پر پائی جاتی ہے کہ جس شخص کے پاس مادی وسائل زیادہ ہوں تو بیفرض کرلیا جاتا ہے کہ عقل و فہم بھی اس کے پاس زیادہ ہے۔قرآن مجید نے اس اعتراض کا جو جواب دیا ہے وہ ہر دور اور ہر زمانہ کے لوگوں کے لیے ہے۔

ای طرح سے ایک خاص خطرہ لوگوں کو یہ پیدا ہوجاتا ہے کہ جب دین کا نظام آئے گا اور دی پر بینی حکومت قائم ہوگی تو رائج الوقت نظام بدل جائے گا۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ دونوں حضرات ، بعنی حضرت مویٰ "اور حضرت ہارون علیجا السلام ، تمہارے اس مثالی نظام کو بدل دینا چاہتے ہیں جو تمہارے ہاں رائج ہے ، اس کی جگہ بیلوگ ایک نیا نظام لا نا چاہتے ہیں۔ گویا ہر موجود اور رائج کوفت نظام سے کچھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ اس نظام کے علمبردار یہ جسوس کرتے ہیں کہ اگر اس نظام میں کوئی تبدیلی کی گئی تو ہمارے مفادات پر ضرب لگے گی۔ ان لوگوں کے خیالات اور شبہات بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پھران کے جوابات بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پھران کے جوابات بھی ایک جیسے ہی ہوں گے۔

یمی وجہ ہے کہ ایک اعتبار ہے درس قرآن مجید کی ضرور یات اور تقاضے ہمیشہ یکسال رہے ہیں:

> زمانه ایک حیات ایک کائنات بھی ایک دلیل کم نظری قصه، جدید و قدیم

میسجھنا کہ جدید دور کے تقاضے اور جیں اور قدیم دور کے تقاضے پچھاور تھے، کم فہمی کی دلیل ہے۔ کیکن ایسا ہوسکتا ہے کہ بعض خاص حالات میں، یا خاص زمانوں میں خاص ضرور توں کے بیش نظر کسی وقت کسی پہلو سے کوئی ضرورت بڑھ جائے یا کم ہوجائے ۔ ضرور توں میں یہ کی بیشی اور تقاضوں میں بیجز وی ردو بدل ہوتی رہتی ہے۔

ایک زمانہ تھا کہ نظام تعلیم قرآن مجید کی اساس پر قائم تھا۔ تمام علوم وفنون قرآن مجید کے حوالہ سے پڑھے اور پڑھائے جاتے تھے۔ جب ایک طالبعلم اپنی تعلیم مکمل کر کے نکلتا تھا تو اول تو وہ پورا قرآن مجید اس طرح پڑھ چکا ہوتا تھا جس طرح ایک اسلامی معاشرہ میں پڑھا جاتا چاہیے۔ کیکن اگر کسی سے کوئی کوتا ہی رہ بھی جاتی تھی تو نظام تعلیم کے مختلف جھے اس کوتا ہی کا از البہ کردیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ، جیسے آج انگریزی زبان کی تعلیم لازمی ہے۔ اس طرح اس

ز مانه میں عربی زبان کی تعلیم اسلامی نظام تعلیم کا ایک لا زمی حصرتھی ۔ ہرطالب علم اتنی عربی ضرور جانتاتها كهاس زبان كوذر بع تعليم كے طور برا نقتيار كر سكے اوروہ اتنى عربي ضرور سكے ليتاتها كر آن مجید کے متن اور تفسیری ادب کو بیجھے میں ، کم از کم زبان کی حد تک ،اس کوکوئی دفت نہ ہو۔ یوں اس کے لیے قرآن مجید کا سیکھنا اورآ مے چل کراس کے علوم تک رسائی حاصل کر لینا کوئی مشکل کا منہیں تھا۔لیکن آج یہ بات نہیں رہی۔ آج ہمارے نظام تعلیم میں ایسا کوئی خود کاربندوبست نہیں ہے کہ اس کے نتیج میں لوگ قرآن مجید سے اس طرح واقف ہوجا کیں جس طرح کہ انہیں واقف ہوتا عاہیے۔ان حالات میں اسعوا می انداز کے درس قر آن کی یا نظام تعلیم سے ہٹ کرایک خار جی نظام کے تحت قرآن مجید کی تعلیم وقد ریس کی اہمیت اب پہلے کے مقابلہ میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ایک بڑی وجہ تو دور جدید میں عمومی درس قرآن مجید کے علقوں کی اہمیت کی یہ ہے۔ دوسری بوی وجہ رید ہے کدوین کی تعلیم کی کی وجہ سے دین کے تصورات اور دین کے نظام میں احکام و ہدایات کی جوتر تیب ہے نہ صرف اس کی فہم میں بلکدروز مرہ کی زندگی میں اس کالحاظ رکھنے میں بردی غلطی واقع ہورہی ہے۔ جب ہم کتے ہیں کہ اسلام ایک ممل ضابطہ حیات ہے تواس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام میں ایک توازن پایا جاتا ہے۔ اور اسلام میں زندگی کے تمام تہلوؤں کے بارے میں ہدایات موجود ہیں۔ جو خص جس پہلو سے اپنی زندگی کومرتب کرنا جا ہے اس پہلو کے لیے قرآن مجید میں مدایات موجود ہیں۔ مثلاً کوئی تاجر بنا جا ہے تواس کے لیے ہدایات موجود ہیں کوئی معلم بنیا چاہے تواس کے لیے رہنمائی موجود ہے۔اورکوئی محف کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا چاہے تواس کے اختیار کردہ میشے کے متعلق کیا چیز جائز ہے۔اور کیا ناجائز ہے؟ بیسب قر آن مجید میں اور اس کی تفسیر ونشریح \_ یعنی احادیث میں، اور احادیث کی تشریح وتغییر، یعنی فقداور اسلامی ادب اور اسلامی قانون کے ذخائر میں موجود ہے۔لیکن اگر عامة الناس تک اس پیغام کے ایصال اور افہام كاكوئي نظام نه ہوتو كھرضرورت پیش آتی ہے كه ايك متبادل نظام كے تحت كم ازكم قرآن مجيد كي تعليم کولوگوں تک پہنچایا جائے۔مزید برآل جوتر تیب دین کی تعلیم میں ہے اس تر تیب کو یا دولانے کی کوشش کی جائے ۔ میں اختصار کے ساتھ ریم عرض کرنا جا ہتا ہوں کہ دین کی بنیا دی تعلیم میں جو تدریج ہے وہ کیا ہے اور اس تدریج کونظر انداز کرنے اور اس کو بھول جانے کی وجدے جوخرابیاں معاشرہ میں پیدا ہور ہی ہیں،وہ کیا ہیں۔

مسلم معاشرہ کے بارے میں نظری طور برتوبہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہاس میں دین اور دنیا کی تفریق موجوز ہیں ہے۔اس کی تعلیم میں بنیا دی نکتہ تو حید اور وحدت ہے، نہ صرف دین و دنیا کی وحدت \_ بلکه علوم وفنون کی وحدت اسلامی فکر اور اسلامی تهذیب وتدن کی اساس ہے۔اس تعلیم پر کامل ایمان کےعلاوہ ذات رسالت آب سے وابشکی امت مسلمہ میں وحدت کی بنیاد ہے۔ دین کی تعلیم کو جتنا فروغ دیا جائے گا اتنائی مسلم معاشرہ میں وحدت فکرونظر پیدا ہوگی۔ نظری اعتبار سے تو سب لوگ یہ بات مانتے ہیں ۔لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عملا ایسانہیں مور ہاہے۔ دین تعلیم کے بہت ہے مراکز ایسے ہیں کہ وہاں سے دین کے نام پر ج تعلیم آ رہی ہے وہ معاشرہ کومسلکوں اور فرقوں کے نام پرمختلف حصوں میں بانٹ رہی ہے۔ اگر تھوڑا ساغور کرکے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ سلم معاشرہ میں پہلے ہے جتنے گروہ یافر قے موجود تھے ان میں مزیدا ضافہ ہور ہا ہے۔جیسے جیسے ذہبی تعلیم کا بیاض رنگ اور انداز پھیل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ میں تقسیم اور تفریق میں مزیدا ضافہ ہور ہاہے۔اب یا تو آپ بیکہیں کہ دین اسلام اورقر آن مجید مسلمانوں میں وحدت کا ضامن نہیں ہے جو بالکل بے بنیاد اور خلاف حقیقت بات ہے۔حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اسلوب تعلیم میں ہی کوئی خامی ہے۔ ہم جس انداز سے دین کی تعلیم دے رہے ہیں جس میں بنیادی زورمسلکی آراءاورفقہی اجتہادات پر دیا جا تا ہے۔اس طرزعمل میں بہت کچھ اصلاح اورنظر ٹانی کی ضرورت ہے۔ مزید برآل ہمارے ہاں دین کے حوالہ سے جوذ مدداریاں ہیں وہ مختلف سطحوں کی ہیں ۔ان سطحوں کو جب تک اپنی جگہ پر برقرار ندر کھا جائے اس وقت تک اس سے وہ نتائج برآ مرنہیں ہو کئیں گے، جودین پیدا کرنا چاہتا ہے۔

کل ہی آپ میں ہے کسی بہن نے سوال کیاتھا کہ دین اور مذہب میں کیافرق ہے؟
میں نے جواب میں عرض کیاتھا کہ دین سے مرادحق تعالیٰ کی عطا کردہ وہ بنیادی تعلیم ہے جو
حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ہی انداز میں چلی آ رہی ہے، جس میں وقت کے
گذر نے ، حالات کے بد لنے ہے کوئی کی بیشی نہیں ہوتی ۔ دین کی بنیادی اساسات یعنی عقائد،
تو حید، رسالت اور آخرت پر ایمان ، ان کے مقتضیات پر ایمان اور مکارم اخلاق ہر دور میں ایک
ہی رہے ہیں ۔ قوموں کے آنے جانے ، اقوام وملل کے نشیب وفر از سے ان عقائد میں کوئی تبدیلی
واقع نہیں ہوتی ۔

قرآن مجید میں لقمان کی زبان سے صادر ہونے والی حکمت کے تذکرہ میں بھی اسی
بات کی طرف سے اشارہ ملتا ہے کہ ہزاروں سال قبل بھی مکارم اخلاق یہی ستھ جو آج ہیں۔
اخلاقی خوبیاں جو کل تھیں وہی آج بھی ہیں۔اور مکارم اخلاق کی جو تشریح اور توضیح اللہ تعالیٰ کے
مانے والوں نے مختلف ادوار میں کی ہے وہ ایک ہی رہی ہے اوراس میں بھی بھی کوئی فرق واقع
مانے والوں ہے مختلف ادوار میں کی ہے وہ ایک ہی رہی ہے اوراس میں بھی بھی کوئی فرق واقع
مانے والوں نے مختلف ادوار میں کی ہے وہ ایک ہی رہی ہے اوراس میں بھی بھی کوئی فرق واقع
میں ہوا۔ یہی سبب ہے انبیاء کرام علیم السلام کی تعلیم کے بارہ میں جا بچا قرآن مجید میں
کا ۔ ان تذکروں اور تبعروں سے جو انبیاء علیم السلام کی تعلیم ہر دور میں ایک ہی رہی ہے۔
کا ۔ ان تذکروں اور تبعروں میں جہاں ایک ہی جگہ بہت سے انبیاء کرام کی تعلیمات کا ذکر کیا گیا
ہے وہاں غور کرنے سے یہ بات واضح طور معلوم ہوجاتی ہے۔

ا نبیاء کرام علیم السلام کے مابین شریعتوں میں فرق رہا ہے۔ ان کے لائے ہوئے ملی احکام میں حالات اور زمانہ کی رعابیت ہمیشہ پیش نظرر کھی گئی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس قوم اور جس علاقے میں جوشریعت بھیجی گئی وہ اس قوم کے عزاج، ماحول اور زمانہ کے لحاظ سے بھیجی گئی۔

کہیں ختی کی ضرورت تھی۔ کہیں زمی کی ضرورت تھی۔ کہیں تعلق مع اللہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی۔ کہیں قوانین کی روح اور ان کے تھی۔ کہیں قوانین کی روح اور ان کے اندرونی پہلوکونمایاں کرنامقصود تھا۔ بیٹنلف ضروریات تھیں جن کے لحاظ سے شریعتوں کا نزول ہوا ان میں فرق ملحوظ رکھا گیا۔

اب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ذریعہ سے جوشریعت ہم تک پیچی ہے وہ رہتی دنیا تک لیے ہے۔وہ ہرز مانہ، ہرعلاقہ اور ہرقوم کے لیے ہے۔وہ ز مان اور مکان سے ماورا ہے۔اس لیے وہ تمام خصائص جوسابقہ شریعتوں میں الگ الگ اقوام کے لیے بیش نظر رکھے گئے وہ سب کے سب قرآنی شریعت میں کیجاموجود ہیں۔

ہماری سب سے پہلی ذمہ داری تبلیغ دین کی ہے۔ غیر مسلموں کواور دین سے برگشتہ مسلمانوں کو دین ہیں کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ آپ نے کسی جگہ بھی اسلامی ادب میں تبلیغ شریعت یا تبلیغ فقد کالفظ نبر ہا ہوگا ، بلکہ تبلیغ دعوت کے حوالہ سے دین ہی کالفظ پڑھا ہوگا ۔ یا در کھے تبلیغ 'ہمیشہ دین کی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے دین کی تبلیغ دنیا کے گوشہ گوشہ میں کی ۔ وہ چیین تک تشریف لے دین کی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے دین کی تبلیغ دنیا کے گوشہ گوشہ میں کی ۔ وہ چیین تک تشریف لے

كنة ، وسطى ايثا تك بينج اور دنيا مين جهال جهال تك فتوحات موئى بين وبال تك صحابه كرامٌ بينج اور ہرجگہ دین ہی کی تبلیغ کی نہی جگہ بھی کسی فقہی مسلک یا فقہی رائے کے بارے میں بہ سوال نہیں اٹھایا کہ جب غیرمسلموں کو دین کی طرف بلائیں تؤسس مخصوص فقہی رائے کی طرف بلانے ک کوشش کریں کی فعبی یا کلامی رائے کے بجائے انہوں نے دین کی اساسات ہی کی طرف بلایا۔ لعنى الله تعالى كى وحداثيت،رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نبوت، روز آخرت كى جز ااورسز ااور مكام اخلاق \_ يمي چيزيں صحابہ كرام اور صدراسلام ميں اہل دعوت كى دعوت كاموضوع ہوا كرتى تحييں \_ رسول التصلی الله علیه وسلم جونظام لے كرآئے ميں اس كى پيروى باشبه ناگز برہے، اور یہ چیز نبوت کے تصور میں شامل ہے۔اس کے علاوہ صحابہ کرامؓ نے کسی فقہی ، کلامی یا تفصیلی معاملہ ک طرف کسی کو دعوت نہیں دی۔ دعوت صرف دین کی دی جاتی ہے۔ دعوت شریعت یا دعوت فقہ بھی ' تہیں ہوئی ۔ اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ صحابہ کرامؓ کے درمیان فقہی یا کلامی معاملات میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کرتا تھا۔ان کے درمیان آ راء کا اختلاف بلا شبہ موجود تھا۔کسی خاص فقہی مسلہ کے بارے میں کسی صحابی کی ایک رائے تھی اور کسی اور صحابی کی دوسری رائے تھی ۔ بعض صحابہ سمجھتے تھے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضواوٹ جاتا ہے۔لیکن کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضونہیں ٹو شا۔ اب یہ ایک فقہی رائے ہے۔ ایک بزرگ کے خیال میں اس سے وضو ٹو ٹٹا ہے اور دوسرے بزرگ کے خیال میں نہیں ٹو ٹٹا۔ بیا ختلاف دین میں نہیں ہے۔ فقہی احکام میں ہے۔ ایک صحافی بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حدیث سی ہے كرميت يردونے سےميت كوعذاب ہوتا ہے كسى نے جاكر حضرت عائش صديقة سے بيان كيا۔ انہوں نے فر مایا: بالکل غلط ،کسی کی غلطی کی سزا کوئی دوسرا کیسے بھگت سکتا ہے۔قر آن مجید میں تو آتا ہے لاتزر وازرۃ وزراخری۔

گویا ایسی بے شار مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان کسی آیت قرآنی یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجھے میں اختلاف ہوا۔ ایک صحابی نے حکم شریعت کو ایک طرح سمجھا اور دوسر ہے صحابی نے دوسری طرح سمجھا۔ دونوں نے اپنی انتہائی فتم ودانش کے مطابق انتہائی اخلاص سے قرآن اور حدیث کی نصوص کو سمجھنے کی کوشش کی ۔ بعض اوقات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کا اختلافی مسئلہ پیش کیا گیا تو بھی تو آپ نے ایک رائے کے بارے میں فرمایا

کہ بید درست ہےاور دوسری رائے کی غلطی واضح فر مادی۔اگرایسا ہواتو پھرتو غلطی والی رائے سے رجوع کرلیا گیا اور صحح حکم پرسب نے اتفاق رائے کرلیا۔لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولئوں کی آراء کو بیک وقت درست قرار دیا اور دونوں فریقوں سے فر مایا کہ تم نے بھی درست کیا۔

ایک چوٹی ی مثال عرض کرتا ہوں۔ غروہ احزاب کے بعد جب کفاروا پس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کے فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے یہودیوں کوسزادی جائے۔ جنہوں نے اندر سے بغاوت اور غداری کی کوشش کی تھی۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا لایصلین احد کہ العصر الافی بنی قریظہ لیعنی تم میں سے کوئی شخص بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچنے سے پہلے ہرگز عصر کی نماز نہ پڑھے۔ اس موقع پر صحابہ کرام کی تعداد ۱۵۰۰ کے قریب تھی۔ سب کو یہی ہوایت تھی کہتم میں سے کوئی شخص ہرگز اس وقت تک نماز عمرادا نہ کرے جب تک بنو قریظہ کے علاقے میں نہ پہنچ جائے۔ اب آپ دیکھ لیجے کہ بیا نہتائی تاکید کا صیفہ ہے۔ جولوگ عربی فربان جانتے ہیں نہیں معلوم ہے کہنوں تاکید گئی انٹی بیا کہ کہ ایمان عموم بیا جاتا ہے۔ اس تاکید کے واضح معنی بی ہیں کہ اس کے علاوہ کرنے کی بالکل گئی اکثر نہیں ہے ، نماز عصر لاز ماوییں جاکرادا کرنی ہے۔ بیج ہیں کہ اس کے علاوہ کرنے کی بالکل گئی اکٹر نہیں ہے ، نماز عصر لاز ماوییں جاکرادا کرنی ہے۔

بیدواضح اوردوٹوک علم من کرصحابہ کرام مروانہ ہوگئے۔ کوئی گروہ کسی راستے سے روانہ ہوگئے اور کوئی اور گروپ کسی اور راستے ہے۔ جب راستہ میں عصر کا وقت تنگ ہونے لگا تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بینیں تھا کہ عصر کی نماز تا خیر ہے بڑھنا یا چھوڑ دینا، بلکہ مقصد بیتا کیدفر مانا تھا کہ عصر ہے بل وہاں پنچنا۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداوای نقط نظر کی حال تھی، بینی اس موقع پر حضور کے حکم کی تشریح میں اختلاف بیدا ہوا۔ اور بظاہر بینی فظاہری الفاظ کے لحاظ ہے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے حکم کی خلاف ورزی کی اور نماز راست میں بڑھ لی۔ کچھ دوسر ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ عصر کا وقت کون سا ہے اور مخرب کا وقت کون سا ہے اور مخرب کا وقت کون سا ہے اور مخرب کا ارشاد ہے کہ عصر وہاں جا کر بڑھو، اس لیے ہم تو وہیں جا کر بڑھیں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیا یک عاشقانہ انداز تعبیر ہے اور وہ دوسری تعبیر عاقلانہ تھی۔ چنا نچدا یک جماعت نے عصر کی نماز قضاء کی عاشقانہ انداز تعبیر ہے اور وہ دوسری تعبیر عاقلانہ تھی۔ چنا نچدا یک جماعت نے عصر کی نماز قضاء کی اور بنو قریظہ کے علاقہ میں جا کر بی ادا کی۔ اگلے روز دونوں گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری صور تحال آپ کے سامنے رکھی۔ آپ نے دونوں سے فرمایا، لفد اصبتہ، یعنی تم نے ٹھیک کیا۔ یوں دونوں کے طرزعمل کو حضور نے پیند فرمایا اور کسی کو بھی غلط نہیں کہا۔

یدوہ چیز ہے جس کو آپ فہم شریعت کہتے ہیں۔ یہ حقیق، فتو کی اور درس و تدریس کا موضوع تو ہوگی، کین دعوت دی جائے گاتو وہ صرف دین موضوع تو ہوگی۔ جب دعوت دی جائے گاتو وہ صرف دین کی ہوگی۔ جولوگ دین کو قبول کرلیس کے ان کو تعلیم کے ذریعے سے شریعت کے احکام بتائے جائیں گے۔ یہ تعلیم شریعت ہوگی۔ جولوگ مسلمان ہوتے جائیں گے۔ ان کے لیے تعلیم شریعت کی ضرورت پیش آتی جائے گی۔ اس طرح شریعت کی تمام تعبیرات سامنے آئیں گی۔ جودین کے بعد کا مرحلہ ہے۔

اس کے بعد شریعت کے احکام کو بیھنے میں ایک سے زائد آراء ہو یکتی ہیں۔ جیسا کہ صحابہ کرام کے درمیان تھیں۔ جب بیمرحلہ آئے گا تو تھیں کا سوال پیدا ہوگا تھیں کے موضوعات اوراس کے نتائج صرف محتقین کی دل چھی کے موضوعات ہوتے ہیں۔ ایک صاحب علم یافقیہ کی تحقیق میں ایک مفہوم درست ہے۔ اس حدیث تحقیق میں ایک مفہوم درست ہے۔ اس حدیث سے پنہ چلا کہ بیک وقت دوم فہوم بھی درست ہو سکتے ہیں۔ ہمار سے بھین اور بھیرت کی حد تک ایک مفہوم درست ہے ، اور دوسر فقیہہ کی فہم اور بھیرت کی حد تک دوسرامفہوم درست ہے۔ اس کا امکان ہروقت موجود ہے کہ ہماری دائے درست نہ ہو، دوسری دائے درست ہو۔ اور بیکوئی بری کا امکان ہروقت موجود ہے کہ ہماری دائے درست نہ ہو، دوسری دائے درست ہو۔ اور بیکوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ، ان اللہ شرع شرائع و فرض فرائوش و حرم اشیاء و سکت عن اشیا من غیر نسیان رحمہ من عندہ لیخی اللہ فرض فرائوش و حرم اشیاء و سکت عن اشیا من غیر نسیان رحمہ من عندہ لیخی اللہ تو کہاں احکام شریعت نازل فرمائے ، بہت سے امور کوفرض قرار دیا، بہت ہی چیزوں کو حرام تھرایا، وہیں بہت می اتوں کے بارہ میں سکوت اختیار فرمایا، یعنی بطور رحمت اور شفقت کے ، بہت سے امور کوفرض قرار دیا، بہت می چیزوں کو بارے میں عمر می منازل نہیں فرمایا۔ گویاس بات کی آزادی دی گئی کہان حدود کے بعض چیزوں کے بارے میں عمر منابق فیصلہ کرواور جس تیجہ پر پہنچواس یکس کرو۔

مثال کے طور پرایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول اللہ! ہم لوگ ریکتان کے رہنے والے ہیں۔ وہاں پانی کی کی ہوتی ہے۔ کسی جگہ گڑھے یا تالاب میں اگر پانی جمع ہواور ہمیں

مل جائے تو ہمارے لیے بری نعمت ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں بی معلوم نہیں ہوتا کہ اس پانی میں کسی در ندے نے تو مذہبیں ڈال دیا، یا اس میں کوئی نجاست تو نہیں گرگئ، معلوم نہیں کہ وہ پانی ہمارے لیے پاک بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے جواب میں فرمایا الماء الکتیر لا بنحس، زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ انھے العرب تھے۔ آپ سے زیادہ فصیح و بلیغ ، شمنوں کے اعتراف کے مطابق بھی جزیرہ عرب میں کوئی پیدائیں ہوا۔ آپ کو معلوم تھا کے سوال کرنے والے کا منشاء کیا ہے۔ تو آپ نے بالارادہ وہ صیغہ اور اسلوب استعمال فرمایا جس کی بیٹر تھی ہیں۔

صحابداورتابعین کے بعد بنب احکام کتابی شکل میں مرتب ہونے گے تو یہ وال پیدا ہوا کہ الماء الکثیر سے کیا مراد ہے۔ کتنے پانی کو ماء کثیر کہیں گے۔ امام مالک مدیند منورہ کے رہنے والے تھے، جہال سرف دویا تین کویں موجود تھے۔ لہذا ان کے خیال میں ماء کثیر سے مرادا تنا پانی تھا جو بڑے دومنکوں میں آجائے۔ امام ابو حنیفہ گوفہ کے رہنے والے تھے جہال ایک طرف دریا کے دجلہ بہدر ہاتھا۔ پانی کی کوئی کی نہیں تھی ۔ لہذا ان کے دجن میں زیادہ پانی کا جوتصور آیا وہ یہ تھا کہ اگر پانی کا اتنا بڑا تالاب ہو کہ اگر ایک طرف سے کے ذہن میں زیادہ پانی کا جوتصور آیا وہ یہ تھا کہ اگر پانی کا اتنا بڑا تالاب ہو کہ اگر ایک طرف سے اس کا پانی بلایا جائے تو دوسری طرف کا پانی نہ سلے وہ ماء کثیر ہے۔ لفت میں ان دونوں معانی کی صحفائش ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ میں دونوں کی گئجائش ہے۔

یہ ہوسکتا ہے اور مسلسل ہوتارہا ہے کہ کوئی صاحب علم اپنی فہم، اپنی تحقیق اور اپنی دلیل سے ایک دائے کے بارے میں بیرائے قائم کریں کہ یہ مجھے زیادہ سی اور درست معلوم ہوتی ہے۔ اور دو بری رائے درست معلوم نہیں ہوتی ، یا بالعکس لیکن بہر صورت یہ تحقیق کا موضوع ہے اور تحقیق ہی کا موضوع ہے اور تحقیق ہی کا موضوع رہنا جا ہے۔ اس سے بحث فقہ، اعلی تعلیم اور تحقیق سے وابستہ لوگوں کے صلقہ تک ہی محدودر ہے گی۔ ایک صاحب علم اپنے دلائل سے تحقیق کرے گا اور اس کے مطابق رائے قائم کرے گا۔ یہ نہموی اور ابتدائی تعلیم کا موضوع ہے نہ بینے کا اور نہ دعوت کا۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ کسی فقیمہ اسلام نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا ہو کہ اے عراق والو اخر دار ! احمد ابن تعنبل کی فلاں تحقیق غلط ہے، لہذا اس باب میں ان کی بات مت مانا۔ یا کسی ایک فقیمہ نے کھڑے ہو کر جو کر میں موسوعات کو تحقیق کے دوسرے کے فلاف بیان بازی کی ہو۔ ان حضرات نے ان اعلیٰ فنی اور تحقیق موضوعات کو تحقیق کے دوسرے کے فلاف بیان بازی کی ہو۔ ان حضرات نے ان اعلیٰ فنی اور تحقیق موضوعات کو تحقیق کے دوسرے کے فلاف بیان بازی کی ہو۔ ان حضرات نے ان اعلیٰ فنی اور تحقیق موضوعات کو تحقیق کے دوسرے کے فلاف بیان بازی کی ہو۔ ان حضرات نے ان اعلیٰ فنی اور تحقیق موضوعات کو تحقیق کے دوسرے کے فلاف بیان بازی کی ہو۔ ان حضرات نے ان اعلیٰ فنی اور تحقیق موضوعات کو تحقیق کے دوسرے کے فلاف بیان بازی کی ہو۔ ان حضرات نے ان اعلیٰ فنی اور تحقیق موضوعات کو تحقیق کے دوسرے کے فلاف بیان بازی کی ہو۔ ان حضرات نے ان اعلیٰ فنی اور تحقیق موضوعات کو تحقیق کے دوسرے کے فلاک

دائرہ تک محدودر کھااور جب بھی دعوت دی دین کی دعوت دی ، جوتمام انبیاء کے زمانہ سے اٹیک ہی۔ چلا آر ہاہے۔اور یہی دعوت دین امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔

جب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوجائیں تو انہیں شریعت کی تعلیم دی جائے گی۔ جو لوگ علم شریعت حاصل کرتے جائیں گے۔ توعملی مسائل میں اس طرح کی تفصیلات میں جہاں ایک سے زائدرائے پائی جاتی ہیں وہاں وہ محققین سے رجوع کریں گے اور جس صاحب علم وتقوی کی تحقیق سے انہیں اتفاق ہوگا اس کی تحقیق کو قبول کرلیں گے۔

تحقیق کے بعدایک چیزاورہوتی ہے جوکی خاص صاحب علم کا ذوق ہوتی ہے۔ اسلام نے کی محف کے ذوق کوخم نہیں کیا ، ہر محض کا ذوق اور مزاج مختلف ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں ہر ذوق کے لوگ موجود تھے۔ کچھا یسے حفرات تھے جو ہر چیز کو ہڑے منطقی اور عا قلاندا نداز میں و کھیے تھے۔ اور کچھ حضرات تھے جن کا انداز ہزا والہا نوشم کا تھا، ان کے ہاں عاشقانہ جذبات پائے جاتے تھے۔ ایک مرتبہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجد نبوی میں خطاب فر مار ہے تھے۔ کچھالوگ مکر ہوئے تھے۔ آپ نے ان نے ان سے خاطب ہو کر فر مایا کہ جولوگ کھڑے ہیں وہ بیٹے جا کئیں۔ مسجد سے باہر گلی میں چلتے ہوئے کچھالیہ لیے لوگوں کے کان میں بھی آپ کی آواز پڑی جوابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ وہ اسی دقت اسی جگہ گلی میں بیٹے گئے۔ فلاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تو ان لوگوں کے لیے تھا جو مجد میں موجود تھے۔ جو حضرات ابھی مسجد سے باہر علی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ اور ہم بیٹھ گئے۔ بیا یک ہمارے کہ بیٹھ گئے۔ بیا یک ہمارے کھوئیں جائے ، ہمارے کا نوں میں تو رسول اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ اور ہم بیٹھ گئے۔ بیا یک عاشقانہ انداز ہے۔ بیدونوں دوختلف ذوق کئیونے ہیں۔

صحابہ کرام میں بلاشہ ذوق کا اختلاف موجود تھا۔ کی سحائی کا ذوق تھا کہ ذندگی بحر آلوا او کے کرمیدان جنگ میں جہاد کرتے رہے اور بھی درس و قدریس کا مشغلہ اختیار نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت خالد بن ولید نے زندگی میدان جنگ ہی میں گذار دی۔ بھی کوئی حلقہ درس قائم نہیں فرمایا۔ بھی احادیث کی روایت کے لیے نہیں بیٹھے ۔ وہ میدان جہاد کے شہ سوار تھے ان کا ذوق شمشیر زنی اور خارا شکائی تھا۔ وہ زندگی بحراس میدان میں دین کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے برعس کچھ دوسرے صحابہ کرام کا ذوق تھا کہ زندگی بحر درس حدیث دیے رہے اور برائے نام ہی

کبھی تکوارا شائی، جیسے حضرت ابو ہریرہ ۔ انہوں نے بھی کوئی شہر فتح نہیں کیا۔ جہاد کے فضائل اپنی جگہ اور حدیث کی نشر واشاعت کی اہمیت اپنی جگہ ۔ حضرت خالد بن ولید ٹے بھی بہیں کہا کہ ابو ہریرہ گود یکھو جہاد کے فضائل جانتا ہے بھر بھی بھی تکوار نہیں اٹھا تا بھی جہاد میں حصر نہیں لیتا۔ اور نہ ہی بھی حضرت ابو ہریرہ ٹے نہ کہ کہ خالد بن ولید ٹے حدیث کی کوئی خدمت نہیں کی ۔ بیتو اپنا اور نہ ہی تھی حضرت ابو ہریرہ ٹے نہ کہ کہ خالد بن ولید ٹے حدیث کی کوئی خدمت نہیں کی ۔ بیتو اپنا دوق تھا۔ کسی کے اندر کوئی ۔ ہاں پھے صحابہ کرام تھے جن کے اندر کوئی ۔ ہاں پھے صحابہ کرام تھے جن کے اندر بڑی جامعیت رکھنے والے لوگ بہت تھوڑ ہے ہوتے ہیں۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کے ذوق کو چلا اسلام اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کے ذوق کو پکل کررکھ دے۔ اسلام کا کام لوگوں کے ذوق کو چلا بخث اور افراد کی صلاحیتوں کو ابھار تا ہے۔ اسلام کا جذبہ صادق ہر خنص سے اس کی صلاحیتوں اور ذوق کے مطابق خدمت لیتا ہے۔

بعض اوقات اس ذوق کی وجہ سے کسی دینی شخصیت کا ایک مزاج بن جاتا ہے۔ اس
کے مانے والوں، شاگر دول اور تلافہ ہیں سے بہت سے لوگ اس کے ذوق کی پیردی کرنے
گئتے ہیں۔ اس میں کوئی حرن کی بات نہیں ہے۔ آپ نے جس سے دین سیکھا ہے اگروہ آپ کا
آئیڈیل اور دول ماڈل ہے تو اگر آپ اس کے ذوق کو اختیار کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں
ہے۔ بشر طیکہ وہ دین کی تعلیمات کے اندر اندر ہو۔ لیکن اگر آپ دوسروں سے بھی بیر مطالبہ کرنا
شروع کردیں کہ سب اس شخصیت کے ذوق کی پیروی کریں اور اس کے ذوق کی تبلیخ کرنی شروع
کردیں تو بی غلط ہوگا۔ ذوق تو کسی صحافی کا بھی واجب انتھیل نہیں ہے، جی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
والم کے ذاتی ذوق کے بارے میں بھی وضاحت کردی گئی کہ یہ آپ کا ذاتی ذوق ہے، جس کا جی

رسول الله سلی الله علیه وسلم کے ذاتی ذوق کی بھی مثال پیش کردیتا ہوں۔ ایک مرتبہ
آپ دستر خوان پرتشریف فرما سے کوئی خاص شم کا گوشت دستر خوان پرموجود تھا۔ آپ نے اسے
کھانے سے اجتناب فرمایا اور بیعذر فرمایا کہ میرا ذوق اسے کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو صحابہ
کرام اس دستر خوان پرآپ کے ساتھ شریک طعام سے انہوں نے اس گوشت کو کھایا اور آپ
کے ذوق کی بیردی کرنے کو ضروری نہیں سمجھا۔ گویا ذوق کی پیروی اپنے شوق کی چیز ہے۔ جسے
شوق ہووہ ذوق کی بیردی کرے اور جسے نہ ہووہ نہ کرے۔ یہ تبلیغ اور دعوت کا موضوع نہیں ہے۔

اس کی تبلیغ نہیں کرنی جا ہے۔

یوں یہ چار چیزیں، دین، شریعت، فقد اور ذوق ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان میں دعوت اور تبلغ صرف دین کی ہوگی۔ شریعت کی عومی تعلیم اور فقد کی اعلیٰ تعلیم ہوگی۔ یہ طوبل تمہید میں نے اس لیے عرض کی کہ جب ہم درس قر آن کی مجالس منعقد کریں تو ہمارے سامنے درس قر آن کے صرف پہلے دو مقاصد ہونے چاہئیں، یعنی جولوگ دین بالکل علم نہیں رکھتے ان کے سامنے صرف وین کی اساسات کور کھے۔ دین کے عقائد، اسلام کے مکارم اخلاق اور دین کا پورا نظام آئیں بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر مخاطبین وہ لوگ ہیں جو دین سے تو وابستہ ہیں لیکن آئیں شریعت کے علم کی ضرورت ہے۔ قر آن مجید میں جو چیز مجملاً آئی ہے صدیث مبارک ہیں اس کی تفصیل آگئی ہے صدیث مبارک ہیں اس کی تفصیل آگئی ہے حدیث مبارک ہیں اس کی مراد ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں۔ یہ سب تفصیل حدیث ہیں موجود ہے۔ قر آن مجید ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیشاء اور مشکر کو حرام قر ار دیا ہے۔ اب کیا فیشاء ہے اور کیا مشکر ہے۔ یہ سب تفصیل حدیث ہیں اور یقر آن مجید ہیں شامل ہیں۔ مدیث ہیں طری سب چیز پی شریعت کی اساسات ہیں اور یقر آن مجید ہیں شامل ہیں۔ مدیث ہیں طری ۔ یہ سب چیز پی شریعت کی اساسات ہیں اور یقر آن مجید ہیں شامل ہیں۔ مدیث ہیں طری ۔ یہ سب چیز ہیں شریعت کی اساسات ہیں اور یقر آن مجید ہیں شامل ہیں۔ مدیث ہیں طری ۔ یہ سب چیز ہیں شریعت کی اساسات ہیں اور یقر آن مجید ہیں شامل ہیں۔ مدیث ہیں طری ۔ یہ سب چیز ہیں شریعت کی اساسات ہیں اور یقر آن مجید ہیں شامل ہیں۔ مدیث ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کے جمل مخاطبین

ہمارے درس قرآن کے یہی دو مقاصد ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کے بعض مخاطبین صرف پہلی سطح کے خاطبین ہوں۔افسوس کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کی بنیادی باتوں سے بھی واقف نہیں ہیں۔الی صورت میں ہماری کوشش یہ ہونی جا ہے کہ دین کی بنیادی تعلیمات ان تک پہنچا کیں اور کسی غیر ضروری بحث میں نہ پڑیں۔

اگرآپ کے خاطبین ایسے لوگ ہیں جودین کے بنیادی عقائد سے تو واقف ہیں کیکن انہیں شریعت کے بنیادی عقائد سے تو واقف ہیں کیکن انہیں شریعت کے بنیادی امور سے واقفیت نہیں ہے تو درس قرآن کے دوران ہیں شریعت کی تعلیم کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ایسے مخاطبین کوشریعت کی تعلیم بھی دی جائے ۔ لیکن کی ایسے معاملہ کونہ اٹھایا جائے جس میں صحابہ کرام ، ائمہ مجتہدین اور علماء کرام کے درمیان ایک سے زیادہ آراء رہی ہول۔ کی دائے کے بارے میں یہ کہنا کے صرف یہی درست ہے باقی سب غلط ہے ، بیدین اور شریعت دونوں کے مزاج کے خلاف ہے۔

خود شریعت نے اس بات مخبائش رکھی ہے کہ بعض احکام میں ایک سے زائد آراء

ہوں۔ابیااس لیے ہے کہ شریعت زماں اور مکان سے مادرا ہے جمکن ہے کہ ایک تعبیر بعض خاص عالات میں زیاہ برمحل ہواور دوسری تعبیر دوسرے حالات میں زیادہ موزوں ثابت ہو۔اس طرح تفسیرات تعبیرات بھی بدلتی رہتی ہیں۔

مثال کے طور پر قرآن مجید میں یہودیوں کے ذکر میں آیا ہے کہ بیروہ لوگ ہیں جو الله تعالى كى آيات كوچند سكوں كے وض جے والتے بين، ويشترو ل بايتي ثمنا قليلا جس زمانه میں صحابہ کرام ، تابعین اور تنع تابعین کا زمانہ تھا ، خیرالقرون تھا اور ایک ہے ایک تقو کی شعار شخصیت موجودُ تھی ،انہوں نے اس کے معنی یہ لیے کہ جو محض قر آن مجید پڑھانے پراجرت لیتا ہے' وہ جائز نہیں ہے۔ بلاشبہ انہوں نے اپنے زمانہ کے لحاظ سے اس آیت مبارکہ کے بالکل محمل معنی لیے ۔لیکن پھرایک زماندایہ بھی آیا کہ لوگوں نے بیمسوس کیا کہ اگر قر آن مجید پڑھانے کے لیے کچھلوگوں کو کاروبارا درروز گار کے جھمیلول سے فارغ نہ کیا جائے اور انہیں اس خدمت کی اجرت نددی جائے تو قرآن مجید کی تعلیم رک جائے گی۔اس لیے کہ پہلے جس طرح لوگ رضا کارانہ طور پراس کام کوکیا کرتے تھے،اس جذبہ ہے اس کام کے کرنے والے ابنہیں رہے۔جبکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھر ہی ہے۔ لبذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پچھکل وقتی معلمین قرآن ہوں جن كاكوئى اوركام نه بواوروه قرآن مجيدى تعليم دياكرين انهول فيقرآن مجيدى ايك اورآيت ے اور دیگرنصوص سے بیرائے قائم کی کہاس طرح کےلوگوں کوجن کا کام صرف تعلیم قرآن ہواور وہ تعلیم قرآن کی مصروفیت کی وجہ سے کوئی اور کام نہ کر سکتے ہوں ان کومعاوضہ دیا جاسکتا ہے اور اس خدمت كابيمعاوضدان آيات كى وعيد مين نهيس آئ كاجهال قرآن مجيدكى آيات يرقيت لين كا ذكرآيا ہے۔اب ديكھيے كه ايك بى آيت ہے،ليكن دومختلف تعبيرات دوز مانوں كے لحاظ سے اى ایک آیت سے اخذ کی گئی ہیں۔

فرض کیجے کہ اگر بعد کے فقہار تجیر نہ نکالتے تو آج کتنے لوگ ہوتے جو بلا معاوضہ یہ خدمت کرنے کے لیے آبادہ ہوتے ،اور قر آن مجید کل وقع طور پر پڑھایا کرتے۔ایہے بے لوث حفرات کی عدم موجودگی میں قر آن مجید کی تعلیم کتی محدود ہوکررہ جاتی۔ آج مساجد میں جگہ جگہ قر آن کی تعلیم ہور بی ہے۔ دینی مدارس اوراعلی تعلیم کے ادارے کھلے ہوئے ہیں اوراسا تذہ کو تخواہ بھی مل رہی ہے۔ایسااس لیے ممکن ہوسکا کہ بعد کے مفسرین قر آن نے اپنے زمانہ کے تقاضوں بھی مل رہی ہے۔ایسااس لیے ممکن ہوسکا کہ بعد کے مفسرین قر آن نے اپنے زمانہ کے تقاضوں

اورتعبیرات کالحاظ کر کے آیات قرآنی کی وہ تعبیر کی جونئے حالات میں زیادہ قابل عمل تھی۔

آج امام ابوحنیفہ جیسے لوگ موجود نہیں ہیں۔وہ فقہ کا درس دیا کرتے تھے۔ان کے کمتب کےسامنے ایک نانبائی کی دکان تھی۔ ایک غریب اور بیوہ عورت اپنا بچہ نانبائی کی دکان پر بٹھا گئی کہ یہ یہال مزدوری بھی کرے گا اور کام بھی سیکھے گا۔ نا نبائی نے اس سے روز انہ کی حقیری اجرت بھی طے کرلی۔ بے کا نانبائی کی دکان پردل نہیں نگا اور وہ وہاں سے بھاگ کراہام صاحب کے حلقہ درس میں جابیٹھا۔ جب ماں بحد کی خیرخبر لینے کے لیے نانبائی کی دکان برگئی تو بتا چلا کہ بحیرتو نان بائی کے پاس آنے کے بجائے امام صاحب کے درس میں جا کر بیٹھتا ہے۔ مال امام صاحب کے گھر گئی اور بچہ کوڈ انٹ ڈبٹ کر دوبارہ نانبائی کی دکان پر بٹھا کر چلی گئی۔ بچہ ایک مرتبہ پھر بھاگ كرچلا كيا-دوسرى مرتبه جب مال بچيكو لينے كئي توامام صاحب نے يوچھا كەكياماجرا ہے۔ بچه ك ماں نے شکایت کی کمفر بت اور پریشانی کی وجہ سے بچہ کوروز گار میں لگانا جا ہتی ہوں۔ لیکن ایے مزاج کی وجہ سے بچہ کام نہیں سیکھتا۔ امام صاحب نے اس خاتون کو اپنے پاس سے ایک بڑی رقم عنایت فر مائی اوراستندہ کے لیے اپنے ماس سے وظیفہ مقرر کردیا۔ خاتون سے کہا کہ بچہ کوان کے کتب میں بیٹھنے دیا جائے۔ وظیفہ بہت معقول تھا۔اس کیے ماں نے رضامندی ظاہر کردی اور بچہ امام صاحب کے ہاں تعلیمی منازل طے کرنے لگا۔ یہاں تک کدوہ پچے برا ہو کرقاضی ابو یوسف بنا۔ وہ اسلامی تاریخ کے پہلے قاضی القصاہ ہے اوران کی کتاب ''کتاب ُالخراج'' مالیاتی قانون پرونیا کی بہل کتاب ہے۔

اس طرح کے لوگ آج موجود نہیں ہیں۔ اگر علمائے اسلام اور فقہاء کرام سابقہ فتوئی اور تفییر پربی کار بندر ہتے تو آج درس و تدریس کے لیے لوگ کہاں ہے آئے۔ عرض کرنے کا مقصدیہ ہے کہ دین کے کچھا دکام کی تعبیر اور تشریح فقہائے اسلام اپنے اپنے حالات اور اپنے مقصدیہ ہے کہ دین کے کچھا دکام کی تعبیر اور تشریح فقہائے اسلام اپنے اپنے حالات اور اپنے نوانوں کے لحاظ سے کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے کسی ایک رائے کی بنیاد پر مسلمانوں کی تعلیط و تفسیق درست نہیں۔ ایسے معاملات کی بنیاد پر جوامت کے لیے باعث رحمت ہیں اگر امت مسلمہ میں تفریق پیدا کردی گئی توجو چیز امت مسلمہ کی ہولت کے لیے بیجی گئی تھی وہ امت مسلمہ کی تفریق کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور بید بن کے مزاج کے خلاف ہے۔

امت کی وحدت تونص قرآنی سے ثابت ہے، ان ھذہ امتکم امة واحدة إلى

تا كيدكاميغه إورية آيت قرآن مجيدين انبي الفاظ كيساته كي مرتبة آئى ہے۔ پھرامت كى دعا تو حفرت ابراہيم عليه السلام نے ما تلى ہے: و من ذريتنا امة مسلمة لك. جوامت قرآن مجيد كى نص ہے، حفرت ابراہيم عليه السلام كى دعا ہے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى شب وروز كى محنت سے قائم موئى ہے، جس كى وحدت اور حفاظت كى دعا ئيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے راتوں كو جاگ كرفر مائى جيں، كياس كى وحدت كو زيد عمر، بكركى رائے كى بنا پر افتر آن جي مبتلا كرديا جائے? پير اسر شريعت كے مزاج كے فلاف ہے۔ اور يہ سب پچھاس ليے ہور ہا ہے كہ كہ بم نے دوت ، تعليم جفيق اور ذوق ان چاروں چيزوں كوآپس ميں خلط ملط كرديا ہے۔ تحقيق اور ذوق ان چاروں چيزوں كوآپس ميں خلط ملط كرديا ہے۔ تحقيق اور ذوق كى نہ دوت و سے دو ايك ايك چوہ ہوتى ہے۔ جو تحق اب نے ذوق كى دوت دے رہا ہے وہ غلط كر رہا ہے۔ دو ايك ايك چيزوگوں پر مسلط كر رہا ہے جس كى طرف تم هى نبي نے بھی نہيں باايا۔ آپ نے نہيں فرمايا كہ گوہ كا گوشت كھانا مير اذوق كانبيں ہے البندائم بھى مت كھاؤ۔ اس ليم ايسے معاملات نہيں فرمايا كى كوروں درت ہے۔

یہ تو اس مقصد کی بات تھی جس کے لیے ہمیں درس قر آن کے طلعے منظم کرنے ہیں۔ لینی لوگوں کو دین کے بنیا دی عقائد پر جمع کرنا اور شریعت کی تعلیم اس طرح دینا کہ جہاں جہاں خود شارع نے اختلاف کی مخوائش رکھی ہے اس اختلاف کو آپ شلیم کریں۔

اب ہوتا یہ ہے جو بالکل درست نہیں ہے کہ ایک عالم کا درس قرآن ہوتا ہے، اس میں صرف اُس خاص مسلک کے لوگ ہوتے ہیں جو ان عالم کا اپنا فقہی یا کلامی مسلک ہوتا ہے۔ دوسر مسلک کا کوئی آ دمی حاضرین وسامعین میں موجود نہیں ہوتا۔ ترجمہ قرآن بھی اپنے مسلک ہی کے عالم کا مخصوص ہوتا ہے۔ یوں تو کی ترجمہ یا تفییر کوخصوص کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایک اعتبار ہے بہتر اور مناسب بہی ہے جس سے آپ کا ذوق طے ای عالم کے ترجمہ اور تفسیر کو بڑھا جائے کہ فلاں ترجمہ اور تفسیر ہی کو پڑھا جائے ، اس کے علاوہ کی اور ترجمہ یا تفسیر کو نہ پڑھا جائے کہ وفلاں ترجمہ اور ترجمہ یا تفسیر کو نہ پڑھا جائے کہ وفلاں ترجمہ کی کو اس بات کا حق نہیں اس کے علاوہ کی اور ترجمہ یا تفسیر کو نہ پڑھا جائے کہ وفلاں کوئی ردی کی کو اس بات کا حق نہیں اس کے علاوہ کی کوئی کوئی دو تی پڑھا کہ لوگوں کوئی ہو تی اس نے ذوق پرجمع کرے۔

دوسری اہم بات ان خواتین وحصرات کے لیے ضروری ہے جوان لوگوں کے روبرو درس قرآن دے رہے ہیں جو باعمل مسلمان ہیں اور دین کی بنیا دی باتوٹی سے واقف ہیں۔ ایسے سامعین کوشر بعت کے احکام اور تفصیلات جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جولوگ شریعت کی تعلیم دے رہے ہیں اور کسی ایسے معاملہ پر پہنچتے ہیں جہاں فقہاء کرام کا اختلاف نظر آتا ہے قو درس میں کسی خاص رائے کی خصوصی تائید اور دوسری آراء کی خصوصی تر دید سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس اختلاف کی حمی کشنی چاہیے۔ اس لیے کہ خود فقہائے اسلام نے اس اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے دوسر نقطہ فظر کا احترام ہمیشہ کوظر کھا ہوا در برابراس پرزور دیا ہے کہ ہماری ایک رائے ہوا کے دہماری ایک رائے ہوا کہ ہماری ایک رائے ہوا کہ میں اپنے علم اور بصیرت کی بنیاد پر پورایقین ہے کہ بیرائے درست ہے۔ لیکن اس رائے کے غلط ہونے کا امکان بہر حال موجود ہے۔ اس طرح سے وہ رائے جو کسی دوسرے محترم الفام ہوجود ہے۔ انسلام کی بہی سوج نہیں سمجھتے ، لیکن اس کے درست ہونے کا امکان بہر صوحود ہے۔ فقہائے اسلام کی بہی سوج رہی ہے اور بہی انداز رہا ہے۔

ام شافعی اورام م ابوصنیفہ کے درمیان بہت سے معاملات میں اختلاف ہے۔ ان کے متبعین کے درمیان بہت سے معاملات میں اختہ ہوتے رہے متبعین کے درمیان بہیشہ سے مباحثہ جاری ہیں۔ دیگر فقہاء کے مابین بھی مباحثہ ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔لیکن ان میں سے کسی فقیہہ نے بھی پنہیں کہا کہ میں نے جورائے قائم کی ہے کہی دین ہے اور یہی شریعت ہے۔ ان حفرات کا کہنا میہ ہوتا تھا کہ بیمیری فنہم ہے اس کے مطابق میں نے شریعت کو سمجھا ہے۔ دین کی بنیادوں اور ضروریات میں کسی اختلاف رائے کی مخبائش نہیں ہے۔ اس اختلاف رائے کی مخبائش نہیں ہے۔ اس اختلاف میں اختلاف کی تنجائش رکھی گئی ہے۔ اس اختلاف میں ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا اس کا انداز واس سے لگا ہے:

امام شافعی سیجھتے تھے کہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے کھڑ ہے ہو کر قنوت پڑھا جانا چاہے۔ وہ نماز فجر میں قنوت پڑھنے کولازی سیجھتے تھے، اور آج بھی جہاں جہاں شوافع کی اکثریت ہے جیسے انڈونیشیا' ملا پیشیا اور مصروغیرہ۔ وہاں فجر کی نماز میں قنوت پڑھا جاتا ہے۔ ایک عجیب رنگ ہوتا ہے جب امام قنوت پڑھتا ہے اور لوگ آمین کہتے ہیں تو ایک عجیب سال ہوتا ہے، ایسالگتا ہے کہا نمر سے دل مل رہا ہے۔

ا مام ابوحنیفه اس کو درست نہیں سیجھتے۔ ان کی رائے میں جن احادیث سے نماز فجر میں قنوت پڑھا جا نامعلوم ہوتا ہے وہ ایک خاص واقعہ کے متعلق تھیں، ان سے کوئی وائی تھم ثابت نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ مام شافعی کا بغداد تشریف لانا ہوا۔ ان کے دوران قیام میں ایک روز انہیں اس جگہ

نماز فجر پڑھانی تھی جہاں امام ابو حنیفہ درس دیا کرتے تھے۔ یہ سجد کوئی معمولی مجر نہیں تھی۔ حضرت عمر سے دو تھے جلیل القدر صحافی رسول حضرت عمر اللہ بن مسعود تھے جلیل القدر صحافی رسول وہاں درس دیا کرتے تھے۔ ان کے بعدان کے شاگر دعلقہ نے دہاں درس دینا شروع کیا۔ ان کے بعدان کے شاگر دعلقہ نے دہاں درس دینا شروع کیا۔ ان کے بعدان کے تعدان کے شاگر ایم انہا مصاحب کے استاد حماد بن ابی سلیمان نے وہاں سالہ اسال درس دیا۔ ان کے بعد حماد کے شاگر دعفرت امام ابو حنفیہ وہاں درس دیا کرتے تھے۔ پھرامام صاحب کے استاد حماد بن ابی درس دیا کرتے تھے۔ پھرامام صاحب کے استاد حماد بن ابی درس دیا کرتے تھے۔ یہ بڑی تاریخی مجد تھی ۔ اوگوں نے امام شافعی سے درخواست کی کہ آپ نماز پڑھا کیں۔ ویا کہ امام شافعی محمد تھے۔ تھی اور یہاں نماز پڑھا کیں دبان کے تو بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ۔ خاص طور پر لوگوں کو اشتیاق تھا کہ خودامام شافعی کی زبان سے تو تو ت نیس کے ۔ فقہا نے اربعہ میں امام شافعی واصور پر لوگوں کو اشتیاق تھا کہ خودامام شافعی کی زبان سے تو تو ت نیس کے خاندان سے ہے۔ اس وجہ سے بھی لوگوں کو ان سے خاص عقیدت تھی ۔ لیکن لوگوں کو ان سے خاص عقیدت تھی ۔ لیکن لوگوں کی تو تو تھا تھی۔ نیس بڑھا تو انہوں نے جواب دیا کہ بعد جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے قتوت کیون نہیں پڑھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس صاحب قبر کی دائے سے تو تو اگر اس میں نہیں پڑھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس صاحب قبر کی دائے کے احتر ام میں نہیں پڑھا۔ یہ ہاسلام کا اورشر بعت کا اصل مزاج۔ اس صاحب قبر کی دائے کا حتر ام میں نہیں پڑھا۔ یہ ہاسلام کا اورشر بعت کا اصل مزاج

ایک اور چیز جودرس قر آن کے حلقوں کو منظم اور مرتب کرنے میں پیش آتی ہے اور جس پر تھوڑی کی گفتگو کی ضرورت ہے وہ قر آن مجید کا متن اور ترجمہ ہے۔ یا در کھے کہ عربی متن ہی دراصل قر آن ہے۔ اور جو ترجمہ ہے ۔ اور جو ترجمہ ہے ۔ اور جو ترجمہ ہے وہ بھی دراصل تغییر ہی کی ایک شاخ ہے۔ یعنی ایک مترجم نے اپنی قہم کے مطابق قر آن پاکو تھے جا اور اس کا ترجمہ کیا ۔ قر آن مجید کے ترجمہ کے لیے بھی وہ تمام تقاضے اور ذمہ داریاں نباہنے کی ضرورت ہے جن کا میں نے تغییر کے شمن میں ذکر کیا تھا ۔ تغییر کے خوج چیزیں درکار ہیں ۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مختص عربی زبان نہیں جانیا تو دہ براہ دراست قر آن مجید کا ترجمہ نہیں کرسکا۔

ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر درس قر آن سے ہمارا مقصد دین کی وعوت اور شریعت کی تعلیم ہے تو دونوں صورتوں میں قرآن مجید سے طالب علم کی وابنتگی پیدا کرنا ناگزیر ہے۔ جب تک پڑھنے والے کی براہ راست وابنتگی قرآن مجید کے ساتھ نہیں ہوگی اس وقت تک بید کوشش نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگی۔ یہ وابنتگی متن سے ہونی چاہیے۔ کس باللی کے الفاظ سے ہونی چاہیے۔ کس

مترجم یامفسر کے ترجمہ سے وابنگی ضروری نہیں۔ ترجمہ قرآن مجید خدمت کے لیے ہے، وہ قرآن کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اصل چیز قرآن مجید کا متن ہے جوم عجز ہے، منزل من اللہ ہے، معانی اور مطالب کا سمندر ہے۔

اگرمتن کونظر انداز کردیا جائے اور ساری توجہ ترجمہ پر مرکوز کردی جائے تو گویا ایک طرف تو جم نے ایک انسان کی فہم کوقر آن مجید کے قائم مقام کردیا جو بہت بڑی جسارت بلکہ بے او بی ہے۔ دوسری طرف ہم نے قرآن کی وسعق کو ترجمہ کی تکنا ئیوں میں محدود کرڈ الا کوئی کتنا بی برانسان ہوتی کہ حضرت عمر فاردق جمیسا صحافی جلیل کیوں نہ ہو۔ اس سے قرآن کے جھنے میں غلطی ہو کتی ہے اور غلطی سے کوئی مبر انہیں ہے۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حفرت عمر فاروق نے یہ محسوں کیا کہ لوگوں نے مہر مقرر کرنے میں بہت زیادہ اسراف ہے کام لینا شروع کر دیا ہے، او نچے او نچے مہر مقرر کیے جانے گئے ہیں اور او نچے مہر مقرر کرنا ہوائی کی دلیل سمجھا جانے لگا ہے۔ آپ نے معجد میں کھڑے ہو کراعلان فر مایا کہ آج کے بعد مہر کی ایک خاص مقدار مقرر کردی گئی ہے۔ اور کوئی شخص اس سے زیادہ مہر نہ رکھے۔ ہوئے ہوئے ہوئے ایک خاص مقدار مقرر کردی گئی ہے۔ اور کوئی شخص اس سے زیادہ مہر نہ مماز کے بعد جب حضرت عمر فاروق معجد سے باہر لکھے تو ایک بوڑھی خاتون ملیں اور حضرت عمر شے مماز کے بعد جب حضرت عمر فاروق معجد سے باہر لکھے تو ایک بوڑھی خاتون ملیں اور حضرت عمر شے کہ تھے۔ قرآن کوئیس سمجھتے۔ قرآن مجید میں تو آب ہے۔ میں مقرر کی ہے دہ بالک غلط ہے اور تم قرآن کوئیس سمجھتے۔ قرآن مجید میں دیا ہوتو واپس مت لو لیعن قرآن مجید تو ڈھیر کے امکان کو بھی شام کرتا ہے۔ گویادوات کا ڈھیر میں مہر میں دیا جاسکتا ہے، لہذاتم کیسے کہ سکتے ہوکہ اس مقرر دوقم سے زیادہ نہ دیا جائے۔

حفرت عمر فاروق نے ایک لیحہ کے لیے سوچا۔ وہ خلیفہ راشد تھے۔ حضور کے جائشین سے۔ آپ نے ان کی زبان مبارک سے نگلنے والے الفاظ کی بار ہا تا ئید فرمائی تھی۔ میں چ کہتا ہوں کہ آگران کی جگہہ ہمارے دور کا کوئی نہ ہبی لیڈر بمولوی یا پیر ہوتا تو اعتراض کرنے والی خاتو ن کو ڈانٹ کر خاموش کر دیتا۔ لیکن وہ حضرت عمر تھے، انہوں نے سب لوگوں کو دوبارہ معجد میں واپس بالالیا۔ جب سب لوگ استھے ہو گئے تو آپ منبر پر چڑھے اور فرمایا ، احطا عمر و اصابت امر أقد عمر نے خلطی کی اور ایک عورت نے بچ کہا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ گویا ایک استے بڑے

انسان سے جودین کا اتنا ہوا مزاج شناس ہے کہ قرآن مجید کی کا آیات اس کی توقع اوراندازہ کے مطابق نازل ہو کیں اس سے بھی فہم قرآن میں شلطی یا تسامح کا امکان ہے۔ قرآن مجید میں سترہ مقامات ایسے بتائے جاتے ہیں جہاں حضرت عمر نے اندازہ کیا کہ دین کا مزاج پیقاضا کرتا ہے کہ یہاں ایسے ہونا چا ہے اور ای طرح ہوگیا۔ جب اس مقام ومرتبہ کے آدمی سے خلطی ہو سکتی ہے اور وعلی الاعلان اس کا اعتراف کر سکتے ہیں تو پھراور کون کس شار قطار میں ہے۔

درس قرآن میں بنیادی چیز قرآن مجید کے الفاظ اور ان کی تلاوت ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ مجمی درس قرآن ہیں متن کی تلاوت کرنے کے بجائے صرف ترجمہ پڑھنے پراکتفاء کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک مشہور دین شخصیت کو دیکھا کہ وہ صرف ترجمہ کی مدد سے درس قرآن وے رہے تھے۔ جمھے یہ بات بڑی جمیب لگی اور انتہائی ٹاگوار محسوس ہوئی کہ اصل درس قوقرآن مجید کا دینا مقصود ہے۔ لیکن اکتفاء ترجمہ پرکیا جارہا ہے۔ کم از کم پہلے قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کی جائے۔ لوگوں کواس کے الفاظ کی تلاوت کی جائے۔ اور یہ کوشش کی جائے کہ لوگ جس حد تک مجھے میں اس کو مجھیں اور یہ بھی کھے ذیادہ مشکل کا منہیں ہے۔

اگرآپ کے خاطمین اردوزبان اچھی طرح جانے اور سجھے ہیں توان کے لیے بغیر حربی زبان سیکھے بھی قرآن مجید کے عمومی مفہوم کو کم از کم • ۵ فی صد سجھ لیٹا آسان ہے۔اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جتنے بھی الفاظ آئے ہیں ان میں جو مادے استعال ہوئے ہیں وہ سارے کے مارے • ۱۵ کے قریب ہیں۔ان میں • ۱۳۰سے آئے انکہ مادے وہ ہیں جو کسی نہ کی شکل میں اردو میں استعال ہوتے ہیں۔یہ • ۱۵ مادے اگر پڑھنے والے کے ذہن میں رہیں تو قرآن مجید کا عمومی منہوم اس کی سجھ میں آسکتا ہے۔اور بار بار ترجمہ پڑھنے اور بار بار درس سننے سے خود بخو دا کیک ذوق اور فہم پیدا ہوجا تا ہے۔

مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ میں حمر، رب، عالمین، رحمٰن ، رحیم ، مالک، یوم، دین، عبادت، استعانت، مدایت، صراط متقیم ، انعام، غضب، صلال بیسب الفاظ عام طور پر معروف ہیں۔ ان میں سے کوئی لفظ بھی ایسانہیں ہے جوار دو میں استعال نہ ہوتا ہو۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ قرآن مجید کے بیشتر الفاظ کسی نہ کسی صیغہ میں اردوزبان میں مستعمل ہیں۔ اگر انہیں نمایاں کردیا جائے تو پڑھے والا بڑی آسانی سے قرآن مجید کے مطلب تک پہنچ سکتا ہے۔

تیسری چیزیہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ جینے لوگوں نے بھی کیا ہے ظاہر ہے کہ بہت اخلاص اور در دمندی کے ساتھ کیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کوعام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ لیکن تجی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اس طرح کرنا کہ کتاب اللہ میں جو پچھ کہا گیا ہے وہ جوں کا توں پڑھنے والے تک منتقل ہوجائے، یمکن نہیں ہے۔ نہصر ف اردو بلکہ کی بھی زبان میں ایسا کر دکھانا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جوالفاظ استعمال فرمائے ہیں انسانالفاظ میں معانی کا آتا ہے پایاں سمندر پنہاں ہے کہ قرآن مجید کے لفظ کا متبادل و نیا کی کس بان میں مل بی نہیں سکتا کی بھی اور لفظ میں وہ جامعیت موجوز نہیں ہے جو قرآن مجید کے الفاظ میں ہے۔ اس لیے محض ترجمہ پراکتفا کرنا قرآن مجید کے پیغام کونا کمل طور پر پہنچانے کے متر ادف میں ہے۔ جب تک اصل الفاظ ہے تعلق قائم نہ ہو، قرآن مجید کی روح تک رسائی ممکن نہیں۔

بعض اوقات قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں پچھالی چیزیں ملحوظ نہیں رہتیں جن کاملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ پچھ حضرات نے تو جان ہو جھ کران امور کو لحوظ نہیں رکھا، اور پچھ حضرات نے للحوظ رکھنا چاہا تو اس کی عدودان سے برقرار نہ رہ سکیں۔ اس میں کسی بد نیتی کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے الفاظ کی جامعیت اور معانی کی وسعت کے علاوہ قرآن مجید کا اسلوب اپنے اندروہ افراد یت رکھتا ہے۔ جس کو کسی اور زبان میں منتقل ہی نہیں کیا جاسکا۔

جیسا کہ میں نے آغاز ہی میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا اسلوب خطابت اور تقریر کا ہے، خطابت اور تقریر کے اسلوب میں بہت سی چیزیں محذوف ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ محذوفات عربی زبان کے اسلوب کے لحاظ ہے ہوتے ہیں۔ اب جب ایک شخص قرآن مجید کا ترجمہ کرتا ہے، مثلاً شاہ رفیع الدین نے کیا۔ انہوں نے اپنے غیر معمولی تقوی کی وجہ سے ہیا ہتمام کیا کہ قرآن مجید کے الفاظ کا اردو میں ترجمہ جوں کا توں کردیا، یعنی ہر لفظ کا ترجمہ اس کے پنچ لکھ دیا۔ جیسے ساتھ نام اللہ کے جور حمٰن ہے رحیم ہے۔ گویا کوشش میر کی کہ ترجمہ میں کوئی لفظ اصل سے دیا۔ جیسے ساتھ نام اللہ کے جور حمٰن ہے رحیم ہے۔ گویا کوشش میر کی کہ ترجمہ میں کوئی لفظ اصل سے آگے پیچھے نہ ہونے پائے ، اور قرآن مجید کے مفہوم میں کی ذاتی وائے کا ذرہ برابر دخل نہ ہونے پائے۔ احیا طاور تقوی کے لحاظ سے تو بلا شبہ میہ بہت اونچی بات ہے ۔ لیکن اس سے تبلیخ وابلاغ کا وہ مقصد پورانہیں ہوتا جودرس قرآن میں چیش نظر ہے۔

شاہ رفیع الدین کے زمانہ کے بعداس انداز کے ترجے کثرت ہے آئے تو لو**گو**ں نے

محسوس کیا کہاس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہور ہا جوان تر جموں سے پیش نظر تھا محسوس یہ کیا گیا کہ قرآن مجید کواس طرح کی زبان میں بیان کرنا چاہیے کہ عام آ دمی اس کواپنے دل کے اندراتر تا محسوس کرے۔ چنانچہ اس احساس کے پیش نظر لفظی ترجمہ کے بجائے قرآن مجید کے بامحاورہ ترجمہ کا رواج شروع ہوگیا۔

بامحاورہ ترجمہ کے علم بردار بزرگوں میں سے ایک گروہ نے یہ مناسب سمجھا کہ جس زبان کا جومحاورہ ہے ای کے لحاظ سے ترجمہ ہونا چاہیے۔ان حضرات میں شاید سب سے نمایاں نام مرزا حمرت دبلوی اور مولوی نذیر احمد ، جوڈ پٹی نذیر احمد کے نام سے بھی مشہور ہیں، دبلی کے رہنے والے تھے، اردور زبان کے صف اول کے اویوں میں شار ہوتے سے سے بلکہ اردوز بان کے جو چارستون مانے جاتے ہیں ان میں سے ایک تھے۔انہوں نے قرآن مجید کا بامحاورہ زبان میں ترجمہ کیا ،اس لیے دبلی کے عاورہ کی زبان اختیار کی۔

اس پربعض مختاط الل علم کوخیال ہوا کہ محاورہ کی پابندی کی بیکوشش حد ہے باہر چلی گئی ہے۔ ہے اور گویا اردوز بان کی ضرورت کوقر آن پاک کے الفاظ اور اسلوب پرفو قیت حاصل ہوگئی ہے۔ ایسامحسوس ہوا کہ سی کی جگہ انہوں نے قر آن مجید کے الفاظ کونظر انداز کر دیا ہے۔ مثلاً انہوں نے زخر ف الفول کا ترجمہ کیا ہے چکنی چپڑی باتیں۔ اب زخرف کے معنی ہیں ملمع کی ہوئی چیز ، بنائی سنواری ہوئی بات مراد میہ ہے کہ لفر باتوں کو اس قدر خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان سنواری ہوئی بات ہوں ہے کہ طرف متوجہ ہوں۔ اب اس کا لفظی ترجمہ چکنی چیڑی باتیں نہیں ہے۔ چکنی چیڑی باتوں سے ہوسکت ہے کہ بیمنہ مرکمی حد تک ادا ہوجائے ، لیکن زخرف کے معنی نہ چکنے کے ہیں اور نہ چپڑے ہوں کے محتاظ پر درگوں کا خیال تھا کہ بیرتر جمہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ بیلفت قر آن سے تجاوز ہے۔ کوشش میک اگر لفت قر آن کے اندررہ کر کا درہ کی پابندی کی جائے تو پھر تھیک ہے۔ کوشش میک جائے کہ گوٹ اس بیلی بابندی ہوا در زبان کا محاورہ بھی استعال کیا جائے لیکن اس بیس بزی جائے کہ لفت قر آن کی بید کے الفاظ اور لفت کے اندرہ کر اردو محاورہ کا کیا ظر دکھنا بڑا مشکل مشکل میہ پیش آتی ہے کہ قر آن مجید کے الفاظ اور لفت کے اندرہ کر اردو محاورہ کا کیا ظر دکھنا بڑا مشکل کا م ہے۔ محاورہ قر آن مجید کے الفاظ اور لفت کے اندرہ کر اردو کا درہ کا کا طراب وضاحت کر دی جائے تر آن مجید کے الفاظ قر ترجہ میں جوں کے توں برقر اس جائے اور وہاں وضاحت کر دی جائے قر آن مجید کے الفاظ تو ترجہ میں جوں کے توں برقر ار وہار اور مال وضاحت کر دی جائے قر آن مجید کے الفاظ تو ترجہ میں جوں کے توں برقر ار

رہیں۔اورجن الفاظ کا اضافہ کرنامقصود ہوان کوقو سین میں دے دیا جائے۔لیکن اس سے ترجمہ میں ایک کمزوری یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ طلب اور اہل علم جوعر بی زبان کے اسلوب سے براہ راست واقف نہیں ہیں اورصرف ترجمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے بعض اوقات بہتین دشوار ہوجاتا ہے کہ قوسین میں جو چیز آئی ہے۔وہ کہاں مترجم کا اپنافہم ہے اور کہاں قرآن مجید کے محذوفات کا اظہار ہے اور کہاں وہ اضافہ کسی حدیث یا اثر سے ماخوذ ہے۔اب یا تو قوسین میں بیان کردہ ان سب چیز وں کو ایک سطح پر رکھ کر اس طرح مستند مان لیا جائے جس طرح قرآن مجید کے اپنے محذوفات ہیں۔یا ان سب کومغسر کی تعبیر سمجھ کرمتن قرآن سے باہر کی چیز قرار دیا جائے۔اس کا نتیجہ یہ نکلے گا

اس پر کچھلوگوں نے کہا کہ قرآن مجید کے ترجمہ میں قوسین نہیں ہونے جا ہمیں۔ کچھ لوگوں نے بیا اسل مفہوم کی وضاحت لوگوں نے بیاسلوب نکالا کہ ہرلفظ پرایک حاشیہ دے دیا جائے اور وہاں اصل مفہوم کی وضاحت کردی جائے۔ بیہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، نیکن حاشیہ میں پڑھنا چاہتے ہیں، درمیان میں ہرلفظ پر حاشیہ پیش آتی ہے۔ آپ ترجمہ رواں اور مسلسل انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں، درمیان میں ہرلفظ پر حاشیہ آر ہاہے، اس سے آپ کی توجہ ہے جاتی ہے۔ روانی اور تسلسل ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔

ترجمہ کی ایک اور مشکل قرآن مجید میں ضائر کا ترجمہ ہے۔ عربی زبان میں تثنیہ کی خمیر اور ہے۔ جبع کی اور ہے۔ اور فہ کر کی اور اردو میں تثنیہ اور جبع کی خمیر ہیں ایک ہیں۔ قرآن مجید میں تو ضمیر سے اندازہ ہوجائے گا کہ بیا شارہ کس طرف ہے۔ مثال کے طور پر امید فول آپ اس اور ان ترجمہ کریں گے۔ وہ چاہے فہ کر ہو یا مونث ۔ اب اردو میں پڑھنے والے کی سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے کہ یہاں ان یا اس سے کون مراد ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا حل بین کالا کہ جہال ضمیر ہے جائے اصل لفظ کو بیان کر دیا جائے ۔ لیمن جہال ایک ضمیر کے کہ جہال ضمیر کے بجائے اصل لفظ کو بیان کر دیا جائے ۔ لیمن جہال ایک ضمیر کے ایک سے زائد مراجع محمکن ہیں وہال مترجم کو اپنی خبم کے لحاظ سے ایک مرجع متعین کرنا پڑے گا۔ جب وہ اپنی خبم کے لحاظ سے مرجع متعین کرنا پڑے گا۔ جب وہ اپنی خبم کے لحاظ سے ایک مرجع متعین کرنا پڑے گا۔ جب وہ اپنی خبم کے لحاظ سے مرجع متعین کر کے ترجمہ میں چیش نظر رکھنی جا ہیں۔

اس بات کی وضاحت کے لیے میں یہاں ڈپٹی نذیر احمد کے ترجمہ کی مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں آیا ہے، لکل امری منهم یومند شان یغنیه، لینی ان میں سے مرشخص کی اس دن ایک خاص حالت ہوگی جواسے دوسروں سے مستغنی کرد ہے گی۔اس آیت کے فقطی مغن تو یہ ہوئے۔اب بامحاورہ ترجمہ کے علم بردارا یک متر جم نے تو اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اس دن ہرخص کواپئی اپنی پڑی ہوگی۔اس سے مفہوم تو نعقل ہوجا تا ہے۔لیکن اس ترجمہ میں قرآن مجید کے کی ایک لفظ کا بھی فقطی ترجمہ نہیں آیا۔ کیا اس طرح کا ترجمہ ہوتا جا ہے؟ ۔ بعض مخاط بزرگوں کی رائے ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا جا ہے، ان کی رائے میں میہ قطعاً ناجا کڑ ہے۔ کی اوگوں کا خیال ہے ایسا ترجمہ کرنے میں کو گئی حرج نہیں ۔ اس لیے کہ جا ہے یہ فقطی ترجمہ نہو،لیکن اس سے مفہوم تو منتقل ہوجائے گا۔اوراگر پڑھنے والا اردوزبان کا مزاج شناس ہوتو نقینا اس سے اثر لے گا۔تیسری موجائے گا۔اوراگر پڑھنے والا اردوزبان کا مزاج شناس ہوتو نقینا اس سے اثر لے گا۔تیسری رائے یہ ہو بائے گئی مردی جائے۔ایک اور بزرگ نے مندرجہ بالا آیت کا ترجمہ کیا کہ اس روز ہرخض اپنے اپنے حال میں مگن ہوگا۔ اس اور بزرگ نے مندرجہ بالا آیت کا ترجمہ کیا کہ اس روز ہرخض اپنے اپنے حال میں مگن ہوگا۔ اس سے بھی تی تیت مبارکہ کی مرادتو بڑی صدتک سمجھ میں آجاتی ہے۔لیک لفظی ترجمہ یہ بھی نہیں ہے۔

جہاں تک قرآن مجید کے ترجے کا تعلق ہے اس کی چارشکلیں یا چارسطی میں اور چیں اور پی اس بیں ، اور پی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو بیجھنے یا سمجھانے کے لیے وہ چاروں شکلیں ضروری ہیں۔ آج اردو کے جتنے تراجم بھی دستیاب ہیں جن کی تعداد تقریباساڑھے تین سو ہے وہ انبی چاروں میں ہے کسی نہ کسی سطح کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ترجمہ کی ایک سطح تو تحت اللفظ اور لفظی ترجمہ کی ہے۔ یعنی قرآن مجید کے ایک لفظ کے بنجے دوسرالفظ رکھ دیا جائے ، جیسا کہ شاہ رفیع الدین کے ترجمہ کی مثال میں بیان ہوا، بڑی حد تک شخ الہند مولا نامحود حسن کا ترجمہ بھی لفظی ہی ہے۔ ان ترجموں میں عربی لفظ کے بنجے اس کا اردومتر اوف کھو دیا گیا ہے۔

لیکن بعض جگداردومترادف سے کام نہیں چاتا۔ مثلاً کسی جگد می لفظ کے نین یا جار منہوم نظتے ہیں اورمتر جم نے ترجمہ میں اردو کا ایک ہی متر ادف کھودیا ہے تو ایسا کرنے سے قرآن مجید کے معانی محدود ہوجاتے ہیں ۔ تحت اللفظ ترجمہ کی بید بنیادی کمزوری ہے۔ لیکن بیانہ انہائی محتاط اور محفوظ راستہ ہے کہ قرآن مجید میں کم از کم اپنی رائے سے کوئی بات نہ کہی جائے۔ اگر چہ کی صد

دوسرااسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے وقت نحوی تقاضوں کو پیش نظر رکھا جائے نحوی تقاضہ سے مرادیہ ہے کہ جملے کی ساخت اور ترکیب میں ترجمہ کی زبان کا لحاظ رکھا جائے۔ عربی زبان میں جملہ کی ترتیب اور ہے اور اردو میں ترتیب اور ہے۔ عربی زبان میں جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے بعل آخر میں آتا فعل سے شروع ہوتا ہے بعل آخر میں آتا ہے۔ اب پچھلوگوں نے یہ کیا کہ ترجمہ الگ الگ الفاظ وکلمات کی حد تک تو لفظی ہو گرنجو کی ترتیب کے لحاظ سے اردو کے اسلوب کی پیروی کی جائے۔ اور جملے کو اس ترتیب سے رکھا جائے جس ترتیب سے اردوز بان میں جملے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیتر تیب قرآن مجید کی ترتیب سے مختلف ہوگ جواردو میں مروج نہیں ہے۔ یہ کو یانحوی ترجمہ ہوا۔

ترجمہ کی ایک اور قتم یاسطے جس کوہم اسلوبی ترجمہ کہہ سکتے ہیں یہ ہے کہ قرآن مجید کے اسلوب کو اختیار کر کے اردو میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔اور لوگ قرآن مجید کے اسلوب سے واقف ہوجا کیں اور انہیں وہ ترجمہ او پرانہ لگے۔

ایک سطح ترجمہ کی وہ ہے کہ جس کومولانا مودودی ترجمانی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو لے کراس انداز سے اس کی ترجمانی کی جائے کہ نہ تو وہ لفظی ترجمہ ہواور نہ ہی ہا محاورہ ترجمہ ہو، بلکہ اسے ترجمہ کہا ہی نہ جائے اور ترجمانی کا نام دیا جائے۔ اس میں تھوڑی تی آزادی مترجم کوئل جاتی ہے کہ وہ ایک جملہ کے مفہوم کوئی جملوں میں بیان کر دیتا ہے۔ مولانا مودوی نے یہ وضاحت فرمائی تھی کہ انہوں نے تفہیم القرآن میں قرآن مجید کی ترجمانی کی ہے ترجمہ نہیں کیا، اس لیے پڑھنے والوں کو بھی ہے تھے کہ پرقرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے مفہوم کی وضاحت اور تیبین ہے۔

ایک عام سوال جوقر آن مجید کے بہت سے نوآ موز طلبہ کرتے ہیں ہیہ ہے کہ قرآن مجید کے بے شارترا جم اور تفاسیر میں سے سن کو بنیاد بنایا جائے۔اور درس دیتے وقت س کو پیش نظر رکھا جائے۔ تحق بی بات بیہ ہے کہ جن حضرات نے بھی قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کا کام کیا ہے وہ انتہائی غیر معمولی لوگ تھے۔ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، انہوں نے انتہائی اخلاص کے ساتھ آ دھی آ دھی قرمی قرآن محمدی قرآن مجید کے مطالعہ میں گزاری، اس کے بعد بی تظیم الثان کام سرانجام دیا۔لیکن ان سب کاوشوں کے انتہائی احرام کے باوجود یہ ساری کاوشیں ایک فردیا چندا فراد کے فہم قرآن کی ترجمان ہیں۔

تفہیم القرآن کا درجہ جدید تفسیری ادب میں بہت اونچا ہے۔لیکن بہرحال وہ مولا نا

مودودی کافہم قرآن ہے۔ تدبر قرآن بہت اونجی تفسیر ہے۔ لیکن وہ مولا نااصلاحی اور مولا نا فراہی کی فہم وبصیرت پربنی ہے۔ حضرت مولا نااشرف علی تھانوی کی بیان القرآن اور مولا نامفتی محمد شفیع کی معارف القرآن بڑے اونچے پائے کی تفسیریں ہیں ۔ لیکن بہر حال مولا ناتھانوی اور مفتی شفیع کی فہم پربنی ہیں۔ان میں سے کوئی کاوش بھی خودقرآن کے قائم مقام نہیں ہوسکتی۔

اگر غلطی ابو بکر صدیق سے ہو علق ہے تو پھر کوئی مخص بھی غلطی سے مبرانہیں ہے۔
حضرت عمر سے قہم قرآن میں چوک ہوتی ہے اور وواس کا برطا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج
کل یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ حضرت عمر فاروق سے غلطی ہوگئ، ہمارے لیے یہ کہد دینا بھی بہت
سہل ہے کہ امام شافعی نے فلال جگہ خلطی کی۔ اور سے کہد دینا بھی بہت آسان ہے کہ امام مالک نے
فلال بات صحیح نہیں بچی ۔ ہماری دینی درسگا ہوں میں روز یہ تقیدی تبعر ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن
فلال بات صحیح نہیں بچی ۔ ہماری دینی درسگا ہوں میں روز یہ تقیدی تبعر ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن
سے کہنے کی کسی کی مجال نہیں ہے کہ مولانا تھا نوی یا مولانا مودودی یا مولانا احمد رضا خان سے غلطی
ہوئی ۔ کوئی ذرا میہ جرات کر کے دیکھے! ان کے مریدین سرتو ڈردیں گے۔ اور اسلام سے خارج کر

لیکن ان میں سے ہرتر جمیں بعض خصائص ہیں جود دسر ہے تر جمول میں نہیں ہیں۔
اس لیے بہتر اور محفوظ راستہ یہ ہے کہ بجائے ایک تر جمہ کو بنیاد بنانے کے ایک سے زائد تر جموں کو
بنیاد بنایا جائے۔ایک لفظی تر جمہ لے لیں ، ایک بامحاورہ تر جمہ لے لیں اور ایک تر جمانی کا نمونہ
لیں۔ان سب کوسا منے رکھ کر درس قر آن کی تیاری کریں ، تا کہ حتی الامکان غلطی سے پچ سکیں ،
چواس آیت کا بہترین مفہوم ہے جسے تین بوے مفسرین نے بیان کیا ہواس طرح مطالعہ کرنے
سے اس آیت کا جو ہرسا منے آجائے گا۔

ان مترجمین میں سے ہرایک کوان مشکلات کا اندازہ تھا۔ جوز جمہ کرتے وقت پیش آئی
ہیں۔ کون اس مشکل سے س طرح عہدہ برآ ہوا؟ بیخودا پی جگہ ایک علمی کام ہے اوراس سے راستہ
آسان ہوجا تا ہے۔ یہی معاملہ تفییر کا ہے کہ قرآن مجید کی تفییر ان بزرگوں میں سے ہرایک نے
ایک خاص ضرورت کو پیش نظر رکھ کرکھی ہے۔ مثلاً مولا نا مودود کی نے لکھا ہے کہ ان کے پیش نظر
علوم اسلامیہ کے طلباء یا علاء دین نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے پیش نظر جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے جوقرآن
مجید کو بچھنا چا ہتا ہے۔ یہ طبقہ مشکلات القرآن اور بڑے بڑے فی مسائل میں نہیں پڑنا چا ہتا ، بلکہ

قرآن مجید کے پیغام کوسیدھی سادھی زبان میں سیکھنا اور بجھنا چاہتا ہے۔ مولا نا مودودی کا کہنا ہے کہ پیغیر میں اس طبقہ کے لیے لکھ اہموں۔ اب میتعین ہوگیا کہ مولا نا کے خاطبین کون لوگ ہیں۔ فرین نیز براحمہ نے جب قرآن مجید کا کیا تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن مجید کواس اردو دان طبقہ تک پہنچانا چاہتا ہوں جواردو کا ذوق رکھتا ہے، اور اردو محاورہ کے ذریعے ہے زیادہ آسانی سے قرآن مجید کو بمجھ سکتا ہے۔ یوں ان کے مخاطبین بھی متعین ہو گئے۔ مولا نا اصلاحی نے لکھا ہے کہ میں یہ تغییر ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں جوعر بی ادب کا ذوق رکھتے ہیں اور عربی زبان کے محاس اور فصاحت و بلاغت کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان کے مخاطبین بھی متعین ہو گئے۔

اب اگر میرے سامنے درس دیے وقت تفہیم القرآن اور تد برقرآن دونوں ہوں تو میرے سامنے تغییر کے دواسلوب اور فہم قرآن کے دور بھان آگئے۔علوم قرآن اور مشکلات قرآن میں ۹۹ فی صد پر تو یہ دونوں مفسرین قطعی طور پرمتفق ہوں گے۔ جہاں ان میں اختلاف ہوگا اس ہے کم از کم مجھے اتنا معلوم ہوجائے گا کہ یہاں قرآن مجید کی تشریح میں ایک سے زائد تعبیرات ممکن ہیں۔ اب اگر مجھے ذوق ہوگا تو میں مزید تفاسیر دیکھ لوں گا اور میرے سامنے ایک واضح شکل ہیں۔ اب اگر مجھے ذوق ہوگا تو میں مزید تفاسیر دیکھ لوں گا اور میرے سامنے ایک واضح شکل ہیں۔ اب اگر مجھے ذوق ہوگا تو میں مزید تفاسیر دیکھ لوں گا اور میر میں سامنے ایک واضح شکل ہیں۔ اب اگر مجھے ذوق ہوگا تو میں مزید تھا ہو درجن کے علم ، تقوی اور فہم دین پر آپ کو اعتماد ہو ناگر میں سے تین بزرگوں کی تفاسیر لے لیجے کوئی سے تین تراجم اور کوئی می تفاسیر آپ منتخب کرلیں اور ان کو بنیا دین کرآپ درس قرآن کی تیاری شروع کریں۔

ایک آخری سوال به بیدا ہوتا ہے کہ کوئی ہی تین تفاسیر اگر منتخب کی جا کیں تو آخر کون ہی کی جا کیں۔ یہاں آپ کوا پخ خاطبین اعلی کی جا کیں۔ یہاں آپ کوا پخ خاطبین کوسا منے رکھنا پڑے گا۔ فرض کیجیے کہ آپ کے خاطبین اعلی درجہ کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ اس قتم کے مسائل نہیں اٹھا کیں گے جو قدیم تفاسیر میں ملتے ہیں۔ مثلاً اشاعرہ، ماتر ید بیا اور معزل لہ کے مسائل سے نہوہ باخیر ہیں اور نہ ان سے دکھیں رکھتے ہیں۔ لہذا وہ تفاسیر آپ کے دائرہ سے خارج ہوگئیں جن میں اس قتم کے مباحث آگئے ہیں۔ یہاں وہ تفاسیر زیادہ کار آ مدہوں گی جوجد بیرمخر بی مفکرین کے اعتراضات اور شہبات کا جواب دیتی ہیں۔ مثلاً مولان عبد الما جددریا آبادی کی تفسیر ماجدی۔

اگرآپ کے طلباء میں عربی کا ذوق رکھنے والے ہیں تو پھرآپ مولانا اصلاحی کی تفسیر

لے لیں۔اس طرح آگرآپ مخاطبین کی سطح اوران کا ذوق د کھ کرتفیر کا انتخاب کریں تو ان کے لیے زیادہ آسان اور مفید ہوگا۔اس لیے کہ اگر مقصد دین اوراور شریعت کی تعلیم ہے تو پھر مخاطب کی ضرورت کا خیال رکھنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاطريقة تھا كه سوال كرنے والے كى سطح اور پس منظر كے مطابق جواب ارشاد فر مايا كرتے تھے۔ بہت ہے لوگوں نے مختلف مواقع پر رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سوال كيا كه بہترين عمل كون ساہے تو آپ نے مختلف جوابات عطافر مائے اور ہرا كيك كى ضرورت كو مذ نظر دكھا۔

اپ خاطبین میں قرآن مجید کے متن سے وابسگی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بیکام
اس وقت زیادہ آسانی سے ہوسکتا ہے جب خاطبین اور طلبقر آن مجید کے بیشتر حصہ کے حافظ اور
اس کے الفاظ سے اچھی طرح مانوں ہوں۔ آخ کل بیکام بہت آسان ہوگیا ہے۔ بڑے بڑے
قراء کے کیسٹ موجود ہیں۔ قوت ساعت سے کام لیس، باربار سننے سے ابجہ بھی درست ہوجائے
گا۔ اور بہت ساحصہ قرآن مجید کا حفظ بھی ہوجائے گا۔ بہت آسانی کی بات میں نے اس لیے ک
گا۔ اور بہت ساحصہ قرآن مجید کا حفظ بھی ہوجائے گا۔ بہت آسانی کی بات میں نے اس لیے ک
کہ آخ کل ہمارے ہاں ماہرین حفظ کی ایک سعودی ٹیم آئی ہے جس نے کوئی خاص تکنیک ایجاد
کی ہے کہ وہ ایک ماہ میں بچہ کو پورا قرآن مجید حفظ کرواد سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ تمام جدید مشینری
استعمال کرتے ہوں گے۔ اور نیچ کی بھی ساری قو تیں استعمال کی جاتی ہوں گی۔ اس سے میشرور
اندازہ ہوا کہ جدید وسائل سے کام لے کرقر آن مجید کو بہت اچھی طرح سیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔
اندازہ ہوا کہ جدید وسائل سے کام لے کرقر آن مجید کو وہ حدیث سنا تا ہوں جس کا میں نے آپ
یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ کو وہ حدیث سنا تا ہوں جس کا میں نے آپ
سے وعدہ کیا تھا۔ اس بارہ دن کی گفتگو کو آپ اس حدیث کی شرح سمجھے۔

حفرت علی این ابی طالب سے دوایت ہے جس کوا مام ترندی نے باب فضائل القرآن میں نقل کیا ہے ، مجھ سے فضائل القرآن پر بھی بات کرنے کو کہا گیا تھا، تو اس حدیث مبارک میں فضائل القرآن بھی آگئے ہیں۔

سران کارے ہیں۔

ر-ولالشُّملَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى مِنْ عَبِلَكُمْ وَ حَبِرَ مَا بَعِدَ كُمْ وَ كَتَابِ اللَّهِ فَيهِ نَبًّا مِن قبلكم، و حَبْرَ مَا بَعْدَ كُمْ، و

حكم ما بينكم ، هواالفصل ليس بالهزل، من تركه من جبارٍ